

### ﴿ از\_اسد ملتانی ﴾

جمانک کام چلنا ہوغذا ہے 🌣 وہاں تک چاہئے بچنادواسے اگر تجھی کے جاڑے میں سر دی 🖈 تواستعال کرانڈے کی زر دی جو ہو محسوس معدے میں گرانی 🌣 توپی لے سونف یاادرک کاپانی اگر خون کم بنے بلغم زیادہ 🖈 تو کھاگا جربے بیٹے۔ شلغم زیادہ بِر کے بل یہ ہے انسان جیتا 🖈 اگر ضعف جگر ہے تو کھا بیتا بگر میں ہواگر۔گرمی دہی کھا 🖈 اگرآنتوں میں خشکی ہو تو گھی کھا نمكن سے ہول اگر عضلات ڈھیلے 🌣 توفور أدود ھ گر ماگر م بی لے وطادت میں کی ہوتی ہو محسوس 🦙 تومصری کی ڈلی مکتان کی چوس زیادہ گردماغی ہے تراکام 🌣 توکھاتوشہدے ہمراہبادام ار ہو قلب کی گرمی کا حساس 🌣 مربة آمله کھا اور انتأس نود کھتا ہو گلانزلہ کے مارے 🏗 توکر خمکین یانی کے غرارے ارہے دروے وانتول کے بیکل اللہ توانگل سے موز عول پر نمک مل وبد ہضمی میں توجاہافاقہ 🌣 تودواک وقت کاکرلے توفاقہ

#### वाअवत व तबलीग़ की छः सिफ़ात से मुतअल्लिक

## मुन्तख़ब अहादीस

हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ कान्धलवी रहमतुल्लाह अलेहि तर्जुमा

मौलाना मुहम्मद सअद कान्धलवी मददेज़िल्लहुल आली

मुल्यः 120/=

प्रकाशक

नसीर बुक डिपो (रजि)

अज़ीजा बिल्डिंग हज़रत निज़ामुद्दीन

नई दिल्ली-110013

फोन: 011-24350995, **6**5652620

# فضائل اعمال (عکسی)

حصداول ودوم

جولا کھوں کی تعداد میں حجیپ کر مقبول عام ہو چکاہے اس کی کتابت اور چھپائی اس قد رنفیس اور جاذب نظر ہے کہاب ہرشخص آرڈر دیتے وقت یہی لکھتاہے کہ ہم کوصرف

نصیر بک و بو (حضرت نظام الدین ،نئ د ،بلی -۱۳) می کاچھپا ہوا فضائل اعمال در کار ہے۔ دوسرا ہر گزنہیں۔ لہٰذا کتاب خریدتے وقت ہمارا پیۃ ضرور ملاحظہ فر مالیس۔ تاکہ ہرشم کی پشیمانی سے محفوظ رہیں۔



مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد الباقي سهيل اكيدُمي، لاهور المقاصد الحسنة للسخاوي المتوفى ٢ • ٩ هـ دارالباز للنشروالتوزيع المنجد في اللغة للويس معلوف دارالمشرق،بيروت موسوعة الاحاديث والآثار الضعيفة لجماعة من العلماء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع موسوعةالحديث الشريف للكتب الستة دارالسلام،رياض الموضوعات الكبرى لملاعلى قارى المتوفى الااله المكتبة الاثرية موطأ الإمام مالك المتوفى 129 هـ نورهر ، كراتي ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي المتوفي ٢٢٨ هـ المكتبة الاثرية النهاية لابن الجزري المتوفى ٢٠٢ هـ اساعيليان،اران الوابل الصيب لابن قيم الجوزية المتوفى 102 هـ مكتبة دارالبيان، دمشق

دار الفكر المركز العربي للثقافة بيروت المكتبة الاثرية باكستان مكتبه الدادبيملتان دارالمعرفة دار القبلة، جده دارالفكر موسته الرسالة دار الجيل بيروت دارالكتب العلمية المكتب الاسلامي بيروت قديمي كتب خانه كراچي دارالمعرفة بيروت الجنان للطباعة والنشربيروت ادارة القرآن، كراچي المكتب الاسلامي دارالباز دارالاشاعت المكتبة البنورية، كراچي داراحياء التراث العربي ادارة القرآن، كراچي دفتر نشر فرهنگ اسلامی ایران

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المتوفى ٢٠٠٨هـ مختار الصحاح لابي بكر الرازي مختصر سنن ابي داؤد للمنذري المتوفي ٢٥٠ هـ مرقاة المفاتيح لملاعلى قارى المتوفى الاله المستدرك على الصحيحين للحاكم المتوفى 400 مهـ مسند ابي يعلى الموصلي المتوفى ٢٠٠٣هـ مسند الامام احمد بن حنبل المتوفى ٢٣١ هـ مسند الامام احمد بن حنبل المتوفى ١٢٢١هـ المسند الجامع لجماعة من العلماء مسند الشافعي المتوفي ٢٠٣ هـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي المتوفي ٢٣٤هـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي مصابيح السنة للبغوى المتوفى ٢١٥هـ مصباح الزجاجة لابي بكر الكناني المتوفى ١٨٣٠هـ مصنف ابن ابي شيبه المتوفى ٢٣٥ هـ المصنف لعبد الرزاق المتوفى الماسمة المطالب العالية بزوايد المسانيد الثمانية للعسقلاني مظاهر حق معارف السنن للشيخ البنوري المتوفى ١٣٩٤هـ معجم البلدان لعبد الله البغدادي المتوفى ٢٢٢ هـ المعجم الكبير للطبراني المتوفى ٢٦٠هـ المعجم الوسيط لجماعة من المتقدمين

دار احياء التراث العربي داد احياء التراث العربي دارالكتب العلمية دار الكتب العلمية مكتبه مدينه، لاهور مكتبة الشيخ، كراچي مؤسسة الرسالة دار الفكر دار الكتب العلمية مكتبة حلبي، بمصر داواحياء التواث العوبي المكتبة التجارية، مكة محمد سعيد ايندسنز، كراچي دار احياء التواث العوبي مکتندرشید به کراچی داربيروت للطباعة والنشر ادارة تاليفات اشر فيه،ملتان دار الكتب العلمية مكتبة داوالايمان المدينه المنوره مكتبة الرشد، رياض

صحيح البخاري بشرح الكرماني للبخاري صحيح مسلم بشرح النووى المتوفى ٢٧٢ هـ عارضة الاحوزي بشرح الترمذي لابن العربي المتوفي ٢٣٠٥هـ العلل المتناهية في الاحاديث الواهية لابن الجوزي عمدة القارى شرح البخارى للعيني المتوفى ٨٥٥ هـ عمل اليوم والليلة لابن السنى المتوفى ٣١٢هم عمل اليوم والليلة للنسائي المتوفي ٣٠٣هـ عون المعبود لا بي الطيب مع شرح ابن قيم غريب الحديث لابن الجوزى المتوفى 44 هـ فتح البارى بشرح البخارى لابن حجر العسقلاني الفتح الرباني لترتيب مسئد الامام احمد بن حنبل الشيباني فيض القدير شرح جامع الصغير للمناوى المتوفى اسم اهد دار الباز قواعد في علوم الحديث مو لانا ظفر احمد عثماني المتوفي ٣٩٣ إهـ شركة العبيكان للنشر الرياض الكاشف للذهبي المتوفى ٢٨٨هـ كتاب الموضوعات لابن الجوزى المتوفى 40 هـ كشف الخفاء للعجلوني المتوفى ٢٢١ هـ تحشف الرحمان مولانا احرمعيد دالوي دحمه الله لسان العرب لجمال الدين المتوفى الكه لسان الميزان في اسماء الرجال لابن حجر اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي مجمع بحار الانوار للشيخ محمد طاهر المتوفي ٩٨٢.هـ مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي

(**(** 

جامع الاصول لابن اثير الجزري المتوفى ٢<u>٠٢</u>هـ دارالفكر دارالكتب العلمية جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر دارالباز، المكة المكرمة الجامع الصحيح للترمذي المتوفى ٢٤٩هـ دار الفكر الجامع الصغير للسيوطي المتوفى المهم دارالعلوم الحديثة، بيروت جامع العلوم والحكم لابن الفرج دارالفكر حلية الاولياء لابي نعيم المتوفى ١٣٠٠هـ الدرر المنتثرة للسيوطي المتوفي الم<u>ا ٩ ه</u>ـ دارالفكر ذخيرة الحفاظ للحافظ محمد ابن طاهر المتوفى ٤٠٥٠هـ دار السلف، رياض دارالعلم للملايين، بيروت الرائد لجبران مسعود داراحياء التراث العربي الروض الانف، للسهيلي المتوفي ١٨٥ هـ قديمي كتب خانه سنن الدارمي المتوفي ٢٥٥ هـ دارالمعرفة السنن الكبرى للبيهقي المتوفي ٣٥٨ هـ مكتبة الرشد الرياض شرح سنن ابي داؤد للعيني المتوفي ٨٥٥هـ المكتب الاسلامي بيروت شرح السنة للبغوى المتوفى ٢١١ هـ مكتبه دار الباز شرح السنوسي للامام محمد سنوسي المتوفي 490هـ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للطيبي المتوفى ٢٣٣٨هـ ادارة القرآن والعلوم الاصلامية كراجي المشذرة في الاحاديث المشتهرة لابن طولون المتوفى ٩<u>٥٣ (</u>هـ دارالكتب العلمية دارالكتب العلمية شعب الايمان للبيهقي المتوفي ٢٥٨ هـ مكتبة نزار مصطفى الباز الشمائل المحمدية للترمذى المتوفى ٢٤٩هـ المكة المكرمة

مؤسسة الرسالة،بيروت

المكتب الاسلامي

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان المتوفی <u>۳۹</u>ه صحیح ابن خزیمه المتوفی الته

#### مراجع

دارالفكر، بيروت داراحياء التراث العربي بيروت دار احياء التراث العربي داراحياء التراث العربي الفاروق الحديثة، القاهرة قدى كت خانه كراجي دار الحديث، القاهرة معدالخليل مراجي ميرمحمر كتب خانه المجمن خدام الدين ولا مور اداره اسلامیات، لا بور تاج کمپنی کراچی داراحياء التراث العربى مطبع الملك فهد دارالمعرفة بيروت دارالكتب العلمية بيروت دارالر شيد،سوريه مكتبه دارالعلوم كراچي دارالكتب العلمية دارالكتب العلمية تهذيب الكمال في اسماء الرجال للمزى المتوفى ٢٣٢هـ دارالفكر دارالفكر

اتحاف السادة لمحمد بن محمد الزبيدى ارشادالساري لشرح البخاري للقسطلاني المتوفي ٢٢٣هـ الاستيعاب لابن عبدالبر الاصابة للعسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ اقامة الحجة لعبد الحي الكهنوي المتوفي ٢٠٠١ إهـ انجاح الحاجة للمجددي المتوفى 1790 هـ البداية والنهاية لابن كثير المتوفى سمككه بذل المجهود في حل ابي داؤد للسهار نفوري المتوفى ١٣٢١ هـ بهان القرآن مولا نامحمه اشرف على تفانوي رحمه الله ترجمه مولانا احمطي لامودي رحمه اللد ترجمان السنة بمولانا بدرعالم ميرهمي رحمه الله ترجمهمولا ناشاه رفيع المدين ومولا نافتح خال جالندهري دحمه الله الترغيب والترهيب للمنذري المتوفى ٢٥١ هـ تفسيرعثماني مولانا شبير احمد عثماني رحمه الله تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى ١٤٥٢هـ التفسير الكبير للرازي تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني المتوفي ٨٥٢هـ تكملة فتح الملهم مولانا محمد تقي عثماني

تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني المتوفى

تهذيب الاسماء واللغات للنووي المتوفى ٢٧٢ هـ

جامع الاحاديث للسيوطي المتوفي 11 م

لِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْئَلُك مِنْ خَيْرِمَا تَعْلَمُ، وَاعُوْذُ بِك مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاَسْتَغْفِرُك لِمَا تَعْلَمُ اِتَّك أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. "

ت جمه: یا الله میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد وہدایت پر پختگی مانگناہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگناہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگناہوں اور آپ سے آپ سے توفیق مانگناہوں اور آپ سے (کفروشرک سے) پاک دل کا سوال کرتاہوں اور آپ سے بھی زبان کا سوال کرتاہوں اور آپ کے علم میں جتنے زبان کا سوال کرتاہوں اور آپ کے علم میں جتنے شرخیں اُن سے پناہ مانگناہوں اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانے ہیں میں آپ سے ان تمام شرخیں اُن سے بناہ مانگناہوں اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانے ہیں میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتاہوں۔ بیشک آپ ہی غیب کی تمام باتوں کو جانے والے ہیں۔

دوسر فی خص نے (مرحوم کو مخاطب کر کے ) کہا جہمیں جنت کی بثارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے ارشاد فرمایا: یہ بات تم س طرح کہدرہ ہوجبکہ هیقتِ حال کا تہمیں علم نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس شخص نے کوئی ایسی بات کہی ہوجو بے فائدہ ہویا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جود ئے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی (مثلًا علم کا سکھا نایا کوئی چیز عاریة دینایا اللہ تعالی کی مرضیات میں مال کا خرج کرنا کہ میا اور مال کو کم نہیں کرتا )

(ترندی)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب میہ کہ کسی کے جنتی ہونے کا تھم لگانے کی جراکت نہیں کرنی چاہئے۔ نہیں کرنی چاہئے۔ نہیں کرنی چاہئے۔

﴿ 49 ﴾ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ شَدَّاهُ بْنُ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى سَفَوٍ فَسَزَلَ مَنْ زِلَا فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اثْتِنَا بِالسُّفْرَةِ نَعْبَتُ بِهَا، فَٱنْكُرْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ مُنْدُ اَسْلَمْتُ اللهُ وَآنَا اَخْطِمُهَا وَازِمُهَا غَيْرَ كَلِمَتِى هٰذِهِ فَلاَ تَحْفَظُوْهَا عَلَى وَاحْفَظُوْا بِكَلِمَةٍ مُنْدُ اَسْلَمْتُ اللهُ وَآنَا اَخْطِمُهَا وَازِمُهَا غَيْرَ كَلِمَتِى هٰذِهِ فَلاَ تَحْفَظُوْهَا عَلَى وَاخْفَطُوْا مَا اللهُ مَّ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ النَّبُاتَ فِى الْامْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشُوبِ وَاسْفَلُك الشَّالُ اللهُ النَّبُونَ اللهُ ا

سمجمتا ، ول ، النّد تعالى ، ى اس كا حساب لين وال ين (اورو،ى اس كوحقيقت من جان وال ين كدا جهمتا ، ول ، النّد تعالى ، كساس كل كا تعريف يقين كساس كرا - (بنارى) من الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: كُلُّ المّنِي هُمَا فَي عُمْلَ الرّبُلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَمْلَ الرّبُلُ اللّهُ عَنْهُ وَقَلْ فَمْ يُضِيحُ وَقَلْ سَتَرَهُ اللهُ فَي قُولُ: يَا فَلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَة كَذَا وَكَذَا، وَقَلْ بَاللّهُ عَنْهُ وَبُهُ وَيُصْبِحُ وَقَلْ سَتْرَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَمْلًا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَالُ عَلَالُو عَمْلًا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَالَا وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَالُهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ عَلَالُ عَلَالُ عَلْمُ اللهُ عَلَالُ عَلَالُ عَلَالُ الللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُ ع

حضرت ابو ہر برہ وہ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ساتہ معانی کے قابل ہے سوائے اُن لوگوں کے جو تھتم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے۔ اور تھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آ دمی رات میں کوئی براکام کرے اور پھرضے کو باوجوداس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالد یا (اسے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیا) وہ کہے فلانے! میں نے گذشتہ رات فلاں فلاں (غلا) کام کیا تھا۔ عالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کردی تھی اور بیش کو وہ پردہ ہٹار ہا ہے جو (دات) اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ (ہغاری)

﴿ 47 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَك النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. رواه مسلم، باب النهى عن قول هلك الناس، رقم: ٦٦٨٣

حضرت ابو ہریرہ دیں ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے تو وہ شخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے ( کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے تکٹم کے گناہ میں مبتلاہے)۔

(سلم)

المرء ....رقم: ٢٣١٦

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انقال ہو گیا تو ایک

راتے پرڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ آ دمی جھوٹ بولٹا رہتا ہے یہال تک کہ اللّٰہ تعالیٰ کے یہاں اے کذ اب(بہت جھوٹا) لکھو یا جاتا ہے۔ (مسلم)

﴿ 43 ﴾ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ . رواه مسلم، باب النهى عن الحديث بكل ماسمع، رقم: ٧

حضرت حفص بن عاصم فر ایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: آدی کے جمعونا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ نے اسے (بغیر تحقیق) کے بیان کردے۔ آدی کے جمعونا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ نے اسے (بغیر تحقیق) کے بیان کردے۔ (مسلم)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ کسی نائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا بھی ایک درجہ کا جھوٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا اس آ دمی پر سے اعتادا تُصر جا تا ہے۔

﴿ 44 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ غَلَ<sup>الِي</sup> قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

حضرت ابو ہریرہ فَیْ اَدِ اللهِ مَایا: آوی کے اَنہ اَدِ مِی کہ بی کریم عَلِی ہے نے ارشاد فرمایا: آوی کے کنہ گارہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہری سائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ (ابوداود) ﴿ 45 ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِیْ بَکْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَثْنی رَجُلٌ عَلٰی رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِی عَلْیَ فَالَ: وَیْلَک قَطَعْتَ عُنْقَ اَحِیْك. ثَلاَ قًا۔ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْیَقُلْ:

أَحْسِبُ فُلاَ نَّا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَّكِّيْ عَلَى اللهِ آحَدُا ،إِنْ كَانَ يَعْلَمُ.

رواه البخاري،باب ماجاء في قول الرجل ويلك، رقم: ٦١٦٢

حفرت عبدالرحن بن الوبكره ظرفت فرمات جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے الگه عليه وسلم كے سامنے الكہ شخص نے دوسرے آدمى كى تعريف كى (اورجس كى تعريف كى جارہى تقى وہ بھى وہاں موجود تھا) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: افسوس ہے تم پر ہتم نے تو اپنے بھائى كى گرون تو ڑدى ۔ آپ نے سے بات تين مرتبدار شادفر مائى (پھرفر مايا كه ) اگر تم ميں سے كوئی شخص كى كى تعريف كرنا ، بى ضرورى سمجھا دراس كويفين بھى موكدہ ہ اچھا آدى ہے پھر بھى يول كم كہ كدفلاں آدى كو ميں اچھا ، بى ضرورى سمجھا دراس كويفين بھى موكدہ ہ اچھا آدى ہے پھر بھى يول كم كہ كدفلاں آدى كو ميں اچھا

حنرت صفوان بن سليمٌ فرماتے ہيں كدرسول الله عليات ہو چھا گيا: كيامومن بزدل بوسكتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: ہوسكتا ہے۔ پھر پوچھا گيا: كيا بخيل ہوسكتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: ہوسكتا ہے۔ پھر پوچھا گيا: كيا جھوٹا ہوسكتا ہے؟ آپ سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جھوٹانہيں ہوسكتا ہے۔
فرمایا: جھوٹانہیں ہوسكتا۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْهُ قَالَ: تَقَبَّلُوا لِي سِتًّا، آتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ قَالُوْ: مَا هِى؟ قَالَ: إِذَا حَدَّتَ آحَدُكُمْ فَلاَ يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يُخْلِف، وَإِذَا الْنُمِنَ فَلاَ يَخُنْ، وَغُضُّوا ٱبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا آيْدِيَكُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوْجَكُمْ.

رواد بويعلى ورجاله رجال الصحيح الا ان يزيد بن سنان لم يسمع من انس،وفي الحاشية: رواه ابويعلى وفيه سعيد اوسعد بن سنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسن الحديث، مجمع الزّوالد ١٨/١٠٠٠

حضرت انس بن ما لک کھی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: تم لوگ اپنے بارے میں جمجھے چھ چیزوں کی ضانت دے دو میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ داری الیتا ہوں۔ (۱) جب تم میں ہے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ (۲) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ (۳) جب کی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ (۳) اپنی نگا ہوں کو نیجی رکھوی جن چیزوں کود کیھنے ہے منع کیا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے۔ (۵) اپنی نگا ہوں کو نیجی رکھوی جن چیزوں کود کیھنے ہے منع کیا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے۔ (۵) اپنی ہم الزوائد) (ناحق مارنے وغیرہ ہے ) روکے رکھو۔ (۲) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ (ابو یعلی بجم الزوائد)

﴿ 42 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّ الصِّدْق يَهْدِى إِلَى الْبَرِّ، وَإِنَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ صِدِيْقًا، وَإِنَّ الْبَرِّ، وَإِنَّ اللهِ عِنْدَ اللهِ صِدِيْقًا، وَإِنَّ الْبَرِّ، وَإِنَّ اللهِ عِنْدَ اللهِ صِدِيْقًا، وَإِنَّ اللهِ عِنْدَ اللهِ عِنْدَ اللهِ عِنْدَ اللهِ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ كَذَبُ حَنَى يَكُتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَبُ عَنْدَ اللهِ كَذَبُ عَنْدَ اللهِ كَذَبُ عَنْدَ اللهِ كَذَبُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدُ اللّهِ عَلْمُ الللللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللللّهِ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُو

حضرت عبداللہ ﷺ موایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بلا شبہ ﷺ بولنا نیکی کے راستہ پرڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچادیتی ہے۔ آ دمی کے بولٹار ہتا ہے یہاں تک کہ اے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق (بہت علیا) لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بلا شبہ جموٹ برائی ک ﴿ 37 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْعَبُدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلْكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ. رواه النرمذي وقال: هذا حديث حس حيد غريب، ماب ماجاء في الصدق والكذب، رقم: ١٩٧٢

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بد بوکی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ (تندی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ ٱسِيْدِ الْحَضْرَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِمْ يَقُوْلُ: كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّتَ اَخَاكَ حَدِيْنًا هُوَ لَك بِهِ مُصَدِّقٌ وَٱنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبّ

رواه ابوداؤد، باب في المعاريض ، رقم: ٩٧١

حضرت سفیان بن اسید حضری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہار شاد فرماتے ہوئی جھوٹی ہات بیان کو یہار شاد فرماتے ہوئے سنا: یہ بہت بڑی خیانت ہے کہتم اپنے بھائی ہے کوئی جھوٹی ہات ہوا کہ حوالانکہ وہ تہاری اس بات کو سچاسمجھتا ہو۔

(ابوداؤد)

فائدہ: مطلب بیہ ہے کہ جھوٹ اگر چہ بہت عثمین گناہ ہے کین بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولوا دراس کو دھوکا دو۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ على الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.

﴿ 40 ﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ أَلَيْكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ آيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَحِيْلًا ؟ فَقَالَ: لَا . رواه الامام مالك في الموطاء ماجاء في الصدق والكذب ص ٧٣٢

﴿ 33 ﴾ عَنِ الْسُمُ غِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ كرة لَكُمْ ثَلاَ ثًا: قِيْلً رِد، وَإِضَاعَةَ الْمَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.

رواه البحاري، ال قول الله عرو حَل لا يسالون الناس الحَافا، رقم: ١٤٧٧

حفرت مُغیرہ بن شُعبہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عَلِیْ کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: الله تعالی نے تمہارے لئے تین چیزوں کونا پیند فرمایا ہے۔ ایک (بے فائدہ) ادھراُ دھرکی باتیں کرنا، دوسرے مال کوضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ (جاری)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَمَّارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ كَانَ لَهُ وَجُهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ. (واه ابوداؤد، باب في ذي الوجهين، رتم: ٤٨٧٣

حفرت عمار فرخی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: دنیا ہیں جس خص کے دورُخ ہوں (یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قتم کی با تیں کرے) تو قیامت کے دن اس کے مند میں آگ کی دوز با نیں ہوں گی۔

(ابوداود)

﴿ 35 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ مُوْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ قَالَ: آمِنْ باللهِ وَقُلْ خَيْرًا، يُكْتَبُ لَك وَلَا تَقُلْ شَرًّا فَيُكْتَبُ عَلَيْك.

رواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزُّوائِد ١٠/٩٥

حضرت معافد رضی نے عرض کیا: یا رسول الله! مجھے ایسانمل بتادیجے جو مجھے جنت میں داخل کردے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ پرایمان لا وَاور بھلی بات کہو، تنہارے لئے اجراکھا چائے گااور بری بات نہ کہوتمہارے لئے گناہ لکھا جائے گا۔ (طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 36 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ مِيْكُ لِلَّذِى لِللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لَهُ وَيُلٌ لِلَّذِى وَاللهَ لَيُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُصْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكُذِبُ، وَيُلٌ لَهُ وَيُلٌ لَهُ . (واد النومذي وقال: هذا حديث حسن، ماب ماجاء من تكلم بالكلمة ليضحك الماس، وقم: ٢٣١٥

حضرت معاویہ بن حیدہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے کا کہ جات ہوئے سانے کے لئے جموث بولے ۔ اس کے لئے تباہی ہے۔

کے لئے تباہی ہے، اس کے لئے تباہی ہے۔

(تندی)

﴿ 29 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: لَقَدْ أُمِرْتُ أَنْ اَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ.

(رواه ابوداؤد، باب ماجاء في التشدق في الكلام، رقم:٥٠٠٨)

حضرت عمر وبن عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مجھے خضر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مخضر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

﴿ 30 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُتْ. (الحديث) رواه البخارى، باب حفظ اللسان، رقم ٦٤٧٥

حضرت ابو ہر بره فضی دوایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی ارشا دفر مایا: جوالله تعالی براور آخرت کے دن برایمان رکھا ہوائی کوچا ہے کہ خیر کی بات کے با عاموش رہے۔ (بخاری) ﴿ 31 ﴾ عَنْ أُمْ جَبِيْبَةَ رَضِى الله عَنْهَا زَوْجِ النّبِي عَلَيْكَ عَنِ النّبِي عَلَيْكَ عَنِ النّبِي عَلَيْكَ فَالَ: كَلامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا اَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، اَوْ نَهْی عَنْ مُنكّرٍ اَوْ ذِکْرُ اللهِ دواه الترمذی و قال: هذا حدیث حسن غریب، بات منه حدیث کل کلام ابن آدم علیه لا له، الجامع الصحیح لسن الترمذی، وقم: ۲٤١٢

رسول التُصلَى التُدعليه وسلم كى زوجه محتر مه حضرت ام حبيبه رضى التُدعنها فرماتى ہيں كه رسول التُصلى التُدعليه وسلم كى زوجه محتر مه حضرت ام حبيبه رضى التُدعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: نيكى كاحكم كرنے يا برائى ہے روكنے يا التُدتعالَى كا ذكرنے كے علاوہ انسان كى تمام با تيں اس پروبال ہيں بعنى بكڑ كا ذريعہ ہيں۔

(ترندى)

﴿ 32 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : لَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيرٍ فَيْ اللهِ الْقَلْبُ فَرَاللهِ فَسُوةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ ابْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَلْبُ الْقَاسِعُ. وَإِنَّ ابْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِعُ. رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب، باب منه النهى عن كثرة الكلام الا مدر الله، وقد ٢٤١١

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں تخق (اور بے حسی) پیدا ہوتی ہے اورلوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوروہ آ دی ہے جس کا دل سخت ہو۔ (زندی) فرمایا: آدمی صرف لوگوں کو ہنمانے کے لئے کوئی الی بات کہددیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سجھتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں زمین آ سان کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ گہرائی میں بیٹنے جاتا ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ آبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ءُلَنِهِ ۖ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُمْلِقِىٰ لَهَا بَالَا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِىٰ لَهَا بَالاً يَهُوِىٰ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ۔ رواه البحاری،باب حفظ اللسان، رقم: ١٤٧٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فر مایا: بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی ایسی بات کہد یتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سجھتالیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے در جات بلند فر مادیتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی ایسی بات کہد یتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا لیکن اس کی وجہ ہے جہم میں گرجا تا ہے۔ (جاری)

﴿ 27 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا يَهْوِىْ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

رواه مسلم، باب حفظ اللسان، رقم: ٧٤٨٢

﴿ 28 ﴾ عَنْ آمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْلَلْهُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ يَالْكُلِمَةِ لَا يَرِى بِهَا بَاْسًا يَهْوِى بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِ . (واه السرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء من تكلم بالكلمة ....، وهم: ٢٣١٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: انسان کوئی بات کہد دیتا ہے اور اس کے کہنے میں حرج نہیں سمجھتا لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں ستر سال کی مسافت کے برابر (یتجے) گرجا تا ہے۔ ﴿ 23﴾ عَنْ اَمَةِ بْنَةِ اَبِى الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْكَلَّمَ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَيُتَاعَدُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ صَنْعَاءَ ورواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن اسحاق وقد وثن مجمع الزوائد ٢٠/١٠ه

حفرت ابوالحکم غفاریہ کی صاحبزادی کی باندی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: ایک شخص جنت کے اشخے قریب ہوجا تا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: ایک شخص جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے پھرکوئی ایسا بول بول دیتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے بمن کا شہر) صنعاء دور ہے۔ وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے بمن کا شہر) صنعاء دور ہے۔

﴿ 24﴾ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّئِكَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِكَ يَقُوْلُ: إِنَّ اَحَدَّكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَايَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ اَحَدَّكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في قلة الكلام، رقم: ٢٣١٩

حضرت بلال بن حارث مزنی رفظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیار ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیار ارشاد فرماتے ہوئے میں سے کوئی شخص اللہ تعالی کوخوش کرنے والی ایسی بات کہ دیتا ہے جس کو دہ بہت زیادہ اہم نہیں سجھتا لیکن اس سے کوئی شخص اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی ایسی راضی ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ اور تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی ایسی بات کہد دیتا ہے جس کودہ بہت زیادہ اہم نہیں سجھتا لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت تک کے لئے اس سے کے لئے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ النَّحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَوْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمُ بِا لَكَلِمَةِ
لَا يُرِيْدُ بِهَا بَاسًا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا الْقُوْمَ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا ٱبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ رواه احمد ٢٨/٣

حفرت ابوسعید خدری رفیجی روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

عمل کرنا بہت آسمان ہے اور اعمال کے ترازو میں دوسرے اعمال کی بہ نبست زیادہ بھاری ہیں؟ ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتلاد بیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابیجھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنالوقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے تمام مخلوقات کے اعمال میں ان دوعملوں جیسے اجھے کوئی عمل نہیں۔ (بیق)

﴿ 21 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَكُلُّ مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ يُكْتَبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْك أُمُّك، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَا حِرِهِمْ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَالِلُهُ الْمُستَبِهِمْ، إِنَّكَ لَنْ تَوَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَك أَوْ عَلَيْك. قُلْتُ: رواه الترمذي، المنتصار من قوله: إنَّك لَنْ تَوَالَ إلى آخِره

رواه الطبراني باسنادين ورجال احدهما ثقات، مجمع الزَّوالِد ١٠/٨٠٠

حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا: جو بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے انتمال نامہ میں کہ سی جاتی ہیں (اور کیا ان پر بھی پکڑ ہوگی)؟ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جھی کو تیری ماں روئے! (اچھی طرح جان لوکہ) لوگوں کوناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری باتیں ہوں گی۔ اور جب تک تم خاموش رہو گے اور جب کوئی بات کروگے تو تمہمارے لئے خاموش رہوگے اور جب کوئی بات کروگے تو تمہمارے لئے اجریا گناہ ککھا جائے گا۔

فَالْمُهُ 6: " تَحْمَلُوتِيرِى مال روئ " عَرَبِي محاوره كَ مطابِق بيرِيار كالكمه بدرعائيس ب عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ مَقُولُ: اكْتُورُ خَطايًا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٨/١٠ ﴿ 22 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ لَهُ أَكُثَرُ خَطَايًا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ وهو طرف من الحديث)

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٢٨١١،

حضرت عبدالله ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کو سیار شادفرماتے ہوئے سا:انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان ہے ہوتی ہیں۔ い渡

حفرت عمران بن حلات سے روایت ہے کہ میں حفرت ابوذ ر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہواتو میں نے ان کو مجد میں اس حالت میں ویکھا کہ ایک کالی کملی لیٹیے ہوئے اسلیے بیٹھے ہیں۔
میں نے عرض کیا: ابوذ رابیۃ ہائی اور یکسوئی کیسی ہے یعنی آپ نے بالکل اسلیے ادر سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سناتی کے ساتھ بیٹھنے سے اسلیے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اسلیے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے۔ اور کسی کواچھی با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بتانے سے بہتر خاموث رہنا ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ بِطُولِ اللهِ عَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةً اللهِ اَنْ قَالَ: عَلَيْك بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةً لِللهَ اَنْ قَالَ: عَلَيْك بِطُولِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةً لِللهَ يَعْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابوذر رفی اور عنی کہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: یا رسول اللہ الجمعے وصیت فرماد ہی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ وقت خاموش رہا کرو۔ (کہ بلاضرورت کوئی بات نہ ہو) یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مدد گار ہوتی ہے۔ حضرت ابوذر فر این فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: بی می کچھے اور وصیت فرمائے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا: زیادہ ہننے سے بیچے رہنا کیونکہ بیعاوت دل کو مردہ کردیت ہے اور چرے کے ورکوختم کردیت ہے۔

﴿ 20 ﴾ عَنْ انَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَقِى اَبَاذَرٍ فَقَالَ: يَا اَبَا ذَرٍ اَلَا أَدُلُكُ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا آخَفُ عَلَى الظَّهْرِوَ الْقَلُ فِى الْمِيْوَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولُ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولُ الشَّمْتِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الشَّمْتِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَقِ وَطُولُ الصَّمْتِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَانِ وَعَلَى السَّمْتِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلَانِ وَاللَّهِ مَا يَعْلِلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حفرت انس ﷺ کی حفرت ابوذر رہ اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کی حفرت ابوذر رہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ابوذر کیا میں تمہیں ایسی وخصلتیں نہ بتاووں جن پر سومرتبيا ستغفار كرتا مول-

﴿ 15 ﴾ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَيْمَنُ الْمِرِئُ وَأَشْآمُهُ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ . (واه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزَّوَالِد ، ١٠٨/١٠

حضرت عدى بن حاتم ﷺ روايت كرتے ہيں كەرسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: آدى كى نيك بختى اور بد بختى اس كے دونوں جبڑوں كے درميان ہے يعنی زبان كا صحح استعمال نيك بختى اور غلط استعمال بد بختى كاذر ليعہ ہے۔

(طبرانی ، مجمح الزوائد)

﴿ 16 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: رَحِمَ اللهُ عَبْدًا تَكَلَّمَ فَغَنِمَ أَوْسَكَتَ فَسَلِمَ- رواه البيهقى فى شعب الايمان ٢٤١/٤

حضرت حسن فرماتے ہیں ہمیں بیرحدیث پینچی ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ اس بندہ پررحم فرمائیں جواچھی بات کرے اور دنیاوآ خرت میں اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہے اور زبان کی لفزشوں سے شکھ جائے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ صَمَتَ نَجَا. وواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من كان يؤمن باللهِ ....، رقم: ٢٥٠١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو چپ رہاوہ نجات پا گیا۔

فائده: مطلب يه كر حس تفص في برى اور فضول با توس سن زبان كوروك ركها است دنيا اور آخرت كى بهت ى آفتول ، مسيبتول اور فقصانات سن نجات لل كى كيونكه عام طور پر انسان جن آفتول ميں مبتلا ، موتا بهان ميں سنا کثر كا دريد زبان ، ى به وتى ب (مرة تا) انسان جن آفتول ميں مبتلا ، موتا بهان ميں سنا كثر كا دريد زبان ، ى به وتى ب (مرة تا) الله عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَطَّانَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ آبًا ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ لِي الْمَعْتُ اللهُ عَنْهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ فَقَالَ: يَا آبَا ذَرِّ مَا هذِهِ الْوَحْدَةُ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَحَدَهُ عَنْهُ مِنْ جَلِيْسِ السَّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ المُسْرَدِ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرَدِ وَالسَّكُونَ وَالسُّكُونَ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرَدِ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرَدِ وَالسَّكُونَ وَالْتَلْمَ وَالْعَالِحُ الشَّرَدِ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ وَالْعَالِمُ السَّرَاءِ الشَّرَدِ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ وَالسَّكُونَ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ اللّهُ وَالسَّهُ وَالْعَالَةُ وَلَا اللّهُ وَالْعَالِهُ السَّهُ وَالْعَالِهُ السَّهُ وَالْعَالِهُ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ السَّهُ وَالْعَالِيْ السَّلَاءُ السَّهُ وَالْعَالِهُ السَّهُ وَالْعَالِهُ السَّهُ وَالْعَالِمُ السَّلَةُ وَالْعَالِهُ السَّهُ وَالسَّهُ وَالْعَالِمُ السَّهُ وَالْعَالَةُ السَّهُ وَالْعَالِهُ السَّهُ وَالْعَالَةُ السَّهُ وَالْعَالَةُ السَّهُ وَالْعَالَةُ الْعَالَةُ السَاسِلَةُ السَاسُلُونَ السَّهُ اللَّهُ اللْعَالَةُ الْعَالَةُ اللْعَلَاءُ اللْعَلَاءُ اللْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَالَةُ اللْعَلَالِهُ اللْعَلَالَةُ اللْعَالَةُ اللْعَلَو

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٥٦/٤

حفرت اسود بن اصرم مرائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا: یا
رسول اللہ! مجھے وصیت فر ماد یجے !ارشاد فر مایا: اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو ( کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے) میں نے عرض کیا: اگر میر اہاتھ ہی میرے قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سمتی ہے؟ یعنی ہاتھ تو میرے قابو میں رہ سکتا ہے۔ ارشاد فر مایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو میں نے عرض کیا اگر میری زبان ہی قابو میں نہ رہے تو پھر اور کیا چیز قابو میں رہ سکتی ہے؟ یعنی زبان تو میرے قابو میں رہ سکتی ہے؟ بعنی زبان تو میرے قابو میں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فر مایا: تو پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لئے ہی بردھا داور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کہو۔

(طبر انی بھی از وائد)

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَسْلَمَ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِطَّلَعَ عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ قَالَ، مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الَّذِيْ اَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْظِ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ الَّا يَشْكُوْ ذَرَبَ الْلِسَانِ عَلَى حِدَّتِهِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٤/٤ ٢

حفرت الملم فرماتے ہیں کہ حفرت عمر رفی کی نظر حضرت ابو بکر رفی پر پڑی تو (دیکھا کہ) حضرت ابو بکر رفی پر پڑی تو (دیکھا کہ) حضرت ابو بکر طفی اپنی زبان کو تینی دیاں کو تینی دیاں کو تینی دیاں مجھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی کے خلیفہ! آپ یہ کیا کر دہ ہیں؟ ارشاد فر مایا تھا کہ جم کا کوئی حصہ ایسانہیں ہے جو زبان کی ہر کوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔

بر گوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔

(جیق)

﴿ 14 ﴾ عَنْ حُدلَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً ذُوِبَ اللِّسَانِ عَلَى اَهْلِيْ فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ قَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُدْخِلَنِى لِسَانِى النَّارَ قَالَ: فَايْنَ اَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَادِ؟ إِنِّى لَاسْتَغْفِرُ اللهَ فِى الْيَوْمِ مِاتَةً.

حضرت حذیفه طلحی فرماتے ہیں میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلی تھی لیعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ ایک رسول اللہ علیہ سے حض کیا: یا رسول اللہ ایکھے ڈرہے کہ میری زبان مجھ کوجہنم میں واخل کردے گی۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: پھر استغفار کہاں کیا؟ (یعنی استغفار کیوں نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہوجائے) میں تو دن میں کیا؟ (یعنی استغفار کیوں نہیں کرتے جس سے تمہاری زبان کی اصلاح ہوجائے) میں تو دن میں

توسید حی رہے گی تو ہم بھی سید ھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوجا ئیں گے (اور پھراس کی سز ابھکتنی پڑے گی )۔

﴿ 10 ﴾ عَنْ آبِيى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ آكِفُومَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَهُ وَالْفَوْ جُـ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَهُ وَالْفَوْ جُـ اللَّهِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ:

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح غريب،باب ماجاء في حسن الخلق، رقم: ٢٠٠٤

حضرت ابوہریرہ مفاقیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے بوچھا گیا کہ س ممل کی وجہ سے لوگھا گیا کہ س ممل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ واخل ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: تقویٰ (اللہ تعالیٰ کاڈر) اورا بچھا خلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ س ممل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فر مایا: منہ اور شرمگاہ (کاغلط استعمال)۔ (تندی)

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے (صحابی) نے رسول الله الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: یا رسول الله! مجھے ایسا عمل بتاد یہ بحے جنت میں واخل کروے؟ رسول الله علیہ شائل بتاد یہ بحکے جو مجھے جنت میں واخل کروے؟ رسول الله علیہ شائل کا آزاد کرنا ، قرضد ارکوقرض کے بوجھ سے آزاد کرانا اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کی خلام کا آزاد کرنا ، قرار شادفر مایا: اگریہ نہ ہو کے لئے دوسرے کو دینا تھا اس کے علاوہ دوسرے کام بھی بتلائے۔ پھر ارشاد فر مایا: اگریہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔

(جبی تی زبان کو بھلی بات کے علاوہ بولنے سے روکے رکھو۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ اَسْوَدَ بْنِ اَصْرَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ اَوْصِينَى، قَالَ: تَمْلِكُ بَدَكَ، قُلْتُ: فَمَاذَا اَمْلِكُ إِذَا لَمْ اَمْلِكُ يَدِىْ؟ قَالَ: تَمْلِكُ لِسَانَك، قُلْتُ: فَمَاذَا اَمْلِك إِذَا لَمْ اَمْلِكُ لِسَانِىْ؟ قَالَ: لَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَّا إِلَى خَيْرٍ وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوْفًا.

رواه الطيراني و استاده حسن، مجمع الزواند - ۲۸/۱

بے حیائی کی باتیں کرنا، اڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پرلعنت کرنا، شعروشاعری میں ہرونت کیے رہنا، نداق اڑانا، راز طاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قتم کھانا، دورنگ کی باتیں کرنا، بلاوجہ کی کی تعریف کرنا اور بلاوجہ سوالات کرنا۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ آبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلَكِ مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَوَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَوَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح،باب ماجاء في حفظ اللسان مرقم: ٢٤٠٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا: جس کو الله تعلق نے ارشاد فر مایا: جس کو الله تعلق نے ان اعضاء کی برائیوں سے بچالیا جو دونوں جبڑوں اور ٹائگوں کے درمیان ہیں (لیمنی نبان اورشر مگاہ) تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي مَلْكِلَة فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ! آوْصِنِي، فَقَالَ (فِيْمَا آوْصلى بِهِ): وَاخْزُنْ لِسَانَكَ إِلّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ ! آوْصِنِي، فَقَالَ (فِيْمَا آوْصلى بِهِ): وَاخْزُنْ لِسَانَكَ إِلّا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ -(وهو بعض الحديث) رواه ابويعلى وفي اسناده ليث بن ابي سليم وهو مدلس، قال المحقق: الحديث حسن مجمع الزوائد ٢٩٢/٤

حضرت ابوسعید خدری عظی سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علی کے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وصیتیں فرمائیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت فرماؤی اور عظم کی بات سے محفوظ رکھواس سے مم جن میں سے ایک میہ ہے کہ اپنی زبان کوسوائے خیر کے ہرقتم کی بات سے محفوظ رکھواس سے تم شیطان پر قابو پالوگے۔

(ابویعلی جمح الزوائد)

﴿ 9 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحُدُّرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمُ فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ وَيُنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنِ السَّقَمْتُ اسْتَقَمْنَا، وَإِن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا. وواه الترمذي باب ماجاء في حفظ اللسان وقي ٢٤٠٧.

حضرت الوسعيد خدرى ﷺ من روايت ہے كدرسول الله عليہ في ارشاد فر مايا: انسان جب كرتا ہوتا ہے ہوں كہتے ہيں كدتو جب كرتا ہوتا كہتے ہيں كدتو مارے بارے بين الله تعالى سے ڈر، كيونكہ ہمارا معاملہ تيرے ہى ساتھ (بڑا ہوا) ہے۔اگر

حضرت حارث بن بھٹام ﷺ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا: جھےکوئی ایسی چیز بتادیں جے میں مضبوطی ہے پکڑے رہوں۔آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: اس کوایے قابویں رکھو۔ (طرانی جمح الزوائد)

﴿ 4 ﴾ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظِهُ: أَى الْآغَمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: فَسَكَتُواْ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ قَالَ: هُوَ حِفْظُ اللِّسَانِ ـرواه البيهتى في شعب الابسان ٢٤٥/٤

حضرت الوجحيفة طَيُّ مَت روايت م كدرسول الله على والله على والم في حابب يوجها:
الله تعالى كنزويك سبت لينديده على كون سام؟ سب خاموش رم كى في جواب شديا
توآب عَيِّ اللهِ في الشادفر مايا: سبت زياده لينديده عمل زبان كى حفاظت كرنام - (سَنَّ قَ)
﴿ 5 ﴾ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا يَتَلُغُ الْعَنْدُ حَفِيفَةُ

الْإِيْمَانِ حَتَّى يَنْحُونَ مِنْ لِسَانِهِ. رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه داؤدبن هلال ذكره اسن أبسي المحمات، ولم يذكر فيه ضعفا وبقية رجاله رجال الصحيح غيرزهير بن عباد وقد وثقه جماعة، مجمع الزوالد، ٢٠/١،

حفرت انس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کرسکتا۔ (طبر انی مجمح الزوائد)

﴿ 6 ﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ إِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: اَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَك، وَلَيْسَعُكَ بَيْتُك، وَابْكِ عَلَى خَطِيْتَتِك.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن، باب ماجاء في حفظ اللسان، وقم: ٢٤٠٦

حفرت عقبہ بن عامر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نجات حاصل کرنے کاطریقہ کیا ہے؟ آپ علی ہے استان ارشاوفر مایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو (فصول باہم نہ پھرو)اورا پنے گناہوں پررویا کرو۔ (تہی)

فسانده: این زبان کوقابویس رکھنے کا مطلب سے ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو مثلاً فیرست کرنا، پختلی کھانا، بیبودہ یا تیس کرنا، بلاضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہرشم کی با تیس کرنا،

كركى توم كونادانى سے كوئى نقصان يہ چادو پھر ته ہيں اپنے كيے پر يج پتانا بڑے۔ (جرات) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴾ [ق: ١٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار میں تیار بیٹھا ہے (جو اُسے فوراً لکھ لیتا ہے)۔

### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ أَبِي هُسَرَيْسَ قَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَوْءِ تَوْكُهُ مَالًا يَعْنِيْهِ رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن اسلام المرء، وقد: ٢٣١٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: آدی کے اسلام کی خوبی اور کمال ہیں ہے کہ وہ فضول کا مول اور باتوں کوچھوڑ دے۔ (ترندی)

**غائدہ:** حدیث شریف کا مطلب میہ کہ بے ضرورت باتیں نہ کرنااور فضول مشغلوں سے بچنا کمالِ ایمان کی نشانی ہے اور آ دمی کے اسلام کی رونق وزینت ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ . رواه البخارى، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٤

حضرت مہل بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹاٹگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے (کہ دہ زبان اور شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرے گا) تو میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔

﴿ 3 ﴾ عَنِ الْمَحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ : اَخْبِرْنِي بِاَمْرِ اَعْتَصِمُ بِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : اَمْلِكُ هٰذَا وَاشَارَ اللَّي لِسَانِهِ۔

رواه الطبراني باسنادين واحدهما جيد، مجمع الزوائد ، ٥٣٦/١٠

[النور: ١٥-١٧]

كُنتُمْ مُّوْمِنِيْنَ﴾

(منافقول نے حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک مرتبہ تہمت لگائی ، بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سی سنائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے لگے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اس وقت عذاب کے سنحق ہوجاتے جب کہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے فل کررہے تھے اور اپنے منہ سے الی با تیں کہدرہ سے تھے جن کی حقیقت کا تم کو وسرے سے الکی علم نہ تھا اور تم اس کو محمولی بات بجھرہے تھے (کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے) حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنتے ہی تعالیٰ کے نزد یک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنتے ہی بیوں کیوں نہ کہا کہ جمیں تو الی بات کا زبان سے زکائن بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی پناہ! یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانو! اللہ تعالیٰ عمر کوشیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہوتو آئندہ پھر بھی ایک بہتان ہے۔ مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کوشیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہوتو آئندہ پھر بھی ایک خرکت نہرنا (کہ بغیر حقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرو)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ لَا وَاِذَامَوُوا بِاللَّفْرِ مَرُوا كِرَامًا ﴾ [الفرنان: ٧٢]

الله تعالی نے ایمان والوں کی ایک صفت میہ بیان فرمائی ہے: اور وہ بیہورہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر انفاقا بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو آعُرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القصص:٥٥]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب کوئی بیہود ہ بات سنتے ہیں تواس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جب کوئی بیہود ہ بات مناز کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا الل

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ ۚ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ آ أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا مِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَلِمِيْنَ ﴾ [الحجرات: ٦]

الله تعالیٰ کاارشادہے: مسلمانو!اگرکوئی شریرتہارے پاس کوئی خبر لے کرآئے (جس میں سم ، کی شکایت ہو) تواس خبر کی خوب چیان بین کرلیا کروکہیں ایسانہ ہو کہتم اس کی بات پراعماد



## لالعنى سے بچنا

### آياتِ قرآنيه

قَىالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِى اَحْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَنُ عُ بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُّبِينًا ﴾ [بني اسرائيل: ٣٥]

الله تعالی نے اپنے رسول عظی ہے اربٹا وفر مایا: اور آپ میرے ہندوں سے فر مادیجئے کہ وہ ایس بات کہا کریں جو بہتر ہو(اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو) کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ ہے آپس میں لڑا دیتا ہے واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ (بن اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُوْنَ ﴾ [المُؤمنون:٣]

الله تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیاز شاد فر مائی کہ وہ لوگ بے کار لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ (مؤمنون)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِالْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُوْنَ بِاقْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنَا فَ وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ ر وَلَوْ لَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا آنُ نَتَكَلَّمَ بِهِذَاقَ سُبْحَنَكَ هٰذَا بُهُمَّانٌ عَظِيْمٌ لَيْحِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُو المِثْلِهِ آبَدًا إِن

## حياة الصحابية (اردو)

تصنیف:مولا نامحمد پوسف کا ندهلوگ مترجم:مولا نااحسان الحق صاحب

یہ کتاب حضرت جی مولانا محمہ یوسف صاحب کا ندھلوئ کی ایک عظیم الثان اوراپیخ موضوع پرکمل بے مثل تالیف ہے، اس کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہی اس جیسی کتاب دور صحابہ سے لئراب تک کسی آ نکھ نے دیکھی ہو، بلاشک وشبہ یہی وہ انتہائی خوش قسمت جانثاران وعاشقان رسول آلی ہیں ۔ جنہوں نے دین جذبات ، تبلیغ دین واسلام اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اپنی قیمتی جانوں کوقربان کر دیا اور رضی اللہ عنہم ورضوعنہ کا مصداق سے۔

اس پوری کتاب میں جو تین ضخیم اور خوبصورت جلدوں پر مشتمل ہے صحابہ کرام کے احوال کو مفصل طور پر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مثمل ہے۔



فرمایا: جب کسی انسان کی گھرسے غیر حاضری کا زمانہ زیادہ ہوجائے لینی اس کوسفر میں زیادہ دن لگ جائیں تووہ (اچا نک) رات کواپنے گھر نہ جائے۔ (مسلم)

فائدہ: اس عدیث شریف سے معلوم ہوا کہ طویل سفر کے بعدا جا تک رات کے وقت گھر جانا مناسب نہیں کہ اس صورت میں گھر والے پہلے سے ذہنی طور پراستقبال کے لئے تیار نہ ہوں گے البتہ اگر آنے کاعلم پہلے سے ہوتو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں۔

(نووی، بخاری)

مُثَقر وغيره كاذكركيا-حضرت التي عظيم فع عرض كيا: يارسول الله! ميرے مال باب آب يرقربان، آپ تو جاری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے لئے تمہارے علاقے کھول دیتے گئے میں اُن میں چلا پھراہوں پھررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: اے انصار! اپنے بھائیوں کا اکرام کرو کیونکہ بیتمہاری طرح مسلمان ہیں ان کے بالوں اور کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی بھی ہے۔ اپنی خوثی ہے اسلام لائے ہیں ان پر زبرد تی نہیں کی گئی اور ریجی نہیں کہ (مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کرکےان پرغلبہ پالیا ہواور)ان کا تمام مال ، مال غنیمت بنالیا ہویا انہوں نے اسلام ہےا تکارکیا مواور انہیں قتل کیا گیا ہو۔ (وہ وفد انصار کے ہاں رہا) چھر جب مسح ہوئی تو آپ نے وریافت فرمایا: تم نے اپنے بھائیوں کے اکرام اورمہمان نوازی کوکیسایایا؟ انہوں نے کہا: بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر پیش کئے، عمدہ کھانے کھلائے اور منج وشام ہمیں ہمارے رب کی کماب اور ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم کی منتیں سکھائیں۔آپ کویہ بات پیندآئی اوراس ہے آپ صلی الله عليه وسلم خوش موئ - پھرآپ نے ہم میں سے ایک ایک آدی کی طرف توجفر مائی -جوہم نے سیکھا تھا اور جو ہمیں سکھایا گیا تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ہم میں سے کسی کو التخیات، کسی کو سورهٔ فاتحه اسی کوایک سورت ،کسی کو دوسور تین اورکسی کوئی سنتین سکھا کی گئی تھیں۔

﴿192﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا ذَحَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَعْلِيهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ. ووإه ابوداؤد،باب نى الطروق، رقم: ٢٧٧٧

حضرت جابر عظیدہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: سفر سے واپس آنے والے سلم مرد کے لئے اپنے گھر والوں کے پاس چینچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے ۔ (بیاس صورت میں ہے کہ گھر والوں کو آنے کے بارے میں پہلے سے علم ہویا قریب کا سفر ہو)۔ (ابوداؤد)

﴿193﴾ عَنْ جَابِرِ بْمَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا اَطَالَ الرَّجُلُ الْغَنِيَةَ، اَنْ يَأْتِيَ اَهْلَهُ طُوُوْقًا. . . . . . رواه مسلم، باب كراهة الطروق . . .رقم: ١٩٦٧

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

لِى فِيْهَا قَالَ: ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى الْانْصَارِ فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْانْصَارِ! آكُرِمُوْا إِخُوانَكُمْ فَانَهُمْ اَشْبَاهُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ، اَشْبَهُ شَىْء بِكُمْ اَشْعَارًا، وَابْشَارًا، اَسْلَمُوْا طَايِعِيْنَ غَيْرَ مُكْرَهِيْنَ وَلَا مَوْتُوْرِيْنَ إِذْ اَبِى قَوْمٌ اَنْ يُسْلِمُوْا حَتَى قَيلُوْا، قَالَ: فَلَمَّا اَنْ اَصْبَحُوْا قَالَ: كَيْفَ رَأَيْتُمْ وَلِي مَا فَتَهُمْ إِيَّاكُمْ؟ قَالُوْا: خَيْرُ إِخُوانِ، اَلَانُوا فِرَاشَنَا، وَاطَابُوا كَرَامَة إِخُوانِ اللَّوْ فِرَاشَنَا، وَاطَابُوا مَطْعَمَنَا، وَبَاتُوا وَاصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَك وَتَعَالَى وَسُنَة نَبِينَا عَلَيْهُمْ الْعَجَبَ مَا مُعْمَنَا، وَبَاتُوا وَاصْبَحُوا يُعَلِّمُونَنَا كِتَابَ رَبِّنَا تَبَارَك وَتَعَالَى وَسُنَة نَبِينَا عَلَيْهُمْ الْعَجَبَتِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَتَعَالَى وَسُنّة نَبِينَا عَلَيْهُمْ وَعَيْمَا وَعُلِمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَتَعَالَى وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا تَعَلَّمُنَا وَعُلِمُنَا فَعِنّا وَعُلَمْنَا فَعِنّا مَنْ عُلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَعُلْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَ

(الحديث)\_ رواه احمد٢/٣٦٤

حضرت شہاب بن عبادٌ فرماتے ہیں قبیلہ عبدقیس کا جووفدرسول اللہ علیہ کی خدمت میں گیا تھا ان میں سے ایک صاحب کو اپنے سفر کی تفصیل بڑاتے ہوئے اس طرح سنا کہ جب ہم رسول الله عظی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو انتہا کی خوتی موئی۔جس وقت ہم رسول اللہ علیہ کم کس میں بہنے لوگول نے ہمارے لئے جگہ کشادہ کردی، ہم وہاں بیٹھ گئے ۔رسول اللہ علیہ نے ہمیں خوش آمدید کہا اور دعا دی ۔ پھر ہماری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا : تمهارا سردار اور ذمه دارکون ہے؟ ہم سب نے مُنْدِر بن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ رسول الله عليه في إرشاد فرمايا: كياميات ليعنى زخم ك نشان والے تمهارے سردار بين؟ جم نے عرض کیا: جی ہاں (اُٹھ اُسے کہتے ہیں جس کے سریا چیرے برکسی زخم کا نشان ہو) ان کے چیرے يركدهے كے كھر ككنے كے زخم كانشان تھا اور بيرب سے پېلا دن تھاجس ميں ان كانام أتى پڑا۔ بير ساتھیوں سے بیچھے کھبر گئے تھے انہوں نے ساتھیوں کی سوار بوں کو بائدھا اور ان کا سامان سنجالا۔ پھرا بِن کھری نکالی ادر سفر کے کیڑے اتار کرصاف کیڑے پہنے پھر رسول اللہ عظیے کی طرف جل دئے۔ (اس دقت) رسول الله علي عليه بير مبارك بھيلا كر فيك لگائے ہوئے تھے۔ جب مفرت الله عظيم آب ك قريب آئے تو لوگوں نے ان كے لئے جگه بنادى اور كہا: الله إ يهال بيضيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإول سميث كرسيد هي بيرض كئية راور فرمايا التي يهال آؤ چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں خوش آمدید فر مایا اور شفقت کا معالم فرمایا۔ان سے ان کے علاقوں کے بارے میں دریا فت فرمایا اور ہجری ایک ایک لیک بستی صفا،

#### ف انب وعظمت والے مہینے چارتھے جن میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔

﴿189﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّيْطَانِ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ الَّا نَهَارًا فِي الضَّحٰي، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَا بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ.

رواه مسلم،باب استحباب ركعتين في المسجد ١٦٥٩

حفرت کعب بن ما لک رہے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ و کہ ماتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ و کہ معمول تھا کہ دن میں جاشت کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے اور آنے کے بعد پہلے مسجد جاتے ، دور کعت نما ذادا فرماتے بھرمسجد میں بیٹھتے۔

﴿190﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ (لِى رَسُولُ اللهِ تَلَكِنْكُي : إِنْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ.

رواه البخاري باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة .....رقم: ٢٦٠٤

قَرَحْبَ بِنَا النَّبِيُّ مَلْكُ وَحَمَا لَنَا ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : مَنْ سَيّدُكُمْ وَزَعِيمُكُمْ ؟ فَاشَرْا بِالْجُسَمِينَا إِلَى الْمُنْادِ بِنِ عَائِدٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلْكُ اللَّهَ الْآشَحُ ؟ فَكَانَ اَوَّلَ يَوْم وُضِيَ عَلَيْهِ هِذَا الْإِسْمُ بِطَوْرَبَةٍ لِوَجْهِه بِحَافِرِ حِمَادٍ ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَحَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ عَلَيْهِ هِذَا الْإِسْمُ بِطَوْرَبَةٍ لِوَجْهِه بِحَافِرِ حِمَادٍ ، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَحَلَّفَ بَعْدَ الْقَوْمِ فَعَنَى مَا اللهِ مَنْ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَقَلْمَ مِنْ صَالِح فَيَابِهِ ، ثُمَّ اقْبَلَ إِلَى النَّبِي مَا لَيْنَ اللَّيْقَ عَلْهُ فِيَابَ السَّفَو وَلِيسَ مِنْ صَالِح فَيْنَ اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتَرَى قَاعِدُ وَسَلّمَ وَاسْتَرَى قَاعِدُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالسَّورَى قَاعِدُ وَسَلّمَ وَاسْتَرَى قَاعِدُ وَسَلّمَ وَاسْتَرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتَرَى اللّهِ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَرْدُ وَلَلْكُ مِنْ قُرَى هَ جَرَ ، فَقَالَ : بِابِي فَاللّهُ اللّهُ إِلَالَتُ اعْلَمُ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللللّهُ الللللل اللللللللللللللللهُ الللل

جنت ملے گی اور جونہیں مانے گااس کے لئے جہنم ہوگی۔ عمر وااللہ تعالیٰ پرایمان لاؤوہ تہہیں جہنم کی ہولنا کیوں سے امن عطافر مائیں گے۔ حضرت عمر دھ اللہ تعالیٰ کے سول ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سول جیں اور آپ جو تعالیٰ کے سول جیں اور آپ جو حلال وحرام لے کرآئے ہیں جس اس سب پرایمان لایا۔ اگر چہ یہ بات بہت ی قو موں کونا گوار گذرے گی۔ آپ علی سے اور کہا: عمر تہہیں مرحبا ہو۔

پھر حضرت عمر و مَصْ الله عن عرض كيا: يارسول الله! ميرے مال باب آب برقر بان مول آب مجھے میزی قوم کی طرف بھیج دیں ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ان پر بھی میرے ذریعہ سے فضل فرمادیں جیے آپ کے ذریعہ سے مجھ پرفضل فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ عَلِیْقِ نے مجھے بھیجا اور یہ ہدایات دیں كەنرى سے پیش آنا بھي اورسيدهي بات كهنا ، سخت كلامي اور بدخلقي سے پیش نه آنا ، تكبر اور حسد نه كرنا ميں اپني قوم كے پاس آيا اور ميں نے كہا: بني رِفاعہ! جُهيئه كے لوگو! ميں تمہاري طرف الله تعالی کے رسول علی کے قاصد ہوں۔ میں تہمیں جنت کی دعوت دیتا ہوں اور تم کوجہنم سے ڈراتا مول - اور میں تنہیں اس بات کا تھم دیتا ہوں کہتم خون کی حفاظت کرولینی کسی کوناحق قتل نہ کرو، صلەرى كرو، ايك الله تعالى كى عبادت كرو، بتول كوچھوڑ دو، بيت الله كا حج كردادر باره مهينوں ميں سے ایک ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ جوان با توں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی اور جونہیں مانے گا اس کے لئے دوزخ ہوگی قبیلہ جُہیئہ والو! الله تعالیٰ نے تنہیں عربوں میں ہے بہترین قبیلہ بنایا ہے اور جو بری باتیں عرب کے دوسر مے تبیلوں کو اچھی لگتی تھیں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی مثلاً دوسرے قبیلہ والے دوبہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اوراپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے اورادب وعظمت والے مہینے میں جنك كركيتے تھے (اورتم بيغلط كام زمانہ جاہليت ميں بھى نہيں كرتے تھے ) لېذاالله تعالیٰ كی طرف ے اس بھیج ہوئے رسول کی بات مان لوجن کا تعلق بنی لؤی بن غالب قبیلہ سے ہے تو تم رنیا کی شرافت اورا خرت کی عزت پالوگے۔تم ان کی بات قبول کرنے میں جلدی کروتمہیں اللہ تعالی کے ہاں سے (اسلام میں پہل کرنے کی) فضیلت حاصل ہوگی چنانچہان کی وعوت پرایک آدمی کےعلاوہ ساری قوم مسلمان ہوگئی۔ (طبرانی بجع الزوائد)

ہیں، توبرکنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور تجدہ کرنے والے ہیں۔ اپنے رب کی تحریف کرنے والے ہیں۔ اپنے رب کی تحریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ سچا کردیا اور اپنے بندے کی مدوفر مائی اور انہوں نے تنہادشنوں کوشکست دی۔ (ابوداود)

﴿188﴾ عَنْ عَـمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِئَّ نَالَئِكُ ۚ دَعَاهُ الْمِ الْإِلْسَلَامِ، وَقَالَ لَهُ: يَاعَمْوَوبْنَ مُوَّةَ: أَنَا النَّبِيُّ الْمُوْسَلُ إِلَى الْعِبَادِكَافَّةً اَذْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَآمُرُهُمْ بِـحَفْنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْارْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْاصْنَامِ، وَحَجّ الْبَيْتِ وَصِيَامِ شَهْرٍ رَ مَصَانَ، شَهْرٍ مِنَ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُفَآمِنْ بِ اللهِ يَاعَمْرُو يُؤَمِّنْك اللهُ مِنْ هَوْلِ جَهَنَّمَ، قُلْتُ:اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اللهُ وَاتَّك رَسُولُ اللهِ، وَآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جِنْتَ بِهِ بِحَلالٍ وَحَرَامٍ، وَإِنْ أَرْغَمَ ذَلِكَ كَيْبِرًا مِنَ الْأَقْرَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَالِئِنَا ۚ مَسْرَحَبًا بِكَ يَاعَمْرَوبْنَ مُرَّةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بَابِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ، إِبْعَنْنِي اِلَي قَوْمِي لَعَلَّ اللَّهَ اَنْ يَمُنَّ بِيْ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ بِكَ عَلَىَّ فَبَمَتِنِي ٱلِيْهِمْ فَقَالَ: عَلَيْك بِالرِّفْقِ وَالْقَوْلِ السَّدِيْدِ، وَلَا تَكُنْ فَظًّا وَلَا مُتَكَبِّرًا وَلَا حَسُودًا، فَاتَيْتُ قَرْمِيْ فَقُلْتُ: يَابَنِي رِفَاعَة، يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، إِنِّيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ النَّارَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ النَّارَ وَآمُرُكُمْ بِسَحَقْنِ اللِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْآرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْآصْنَامِ، وَحَجّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ وَمَصَانَ، شَهْرٍ مِنَ اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ النَّارُ، يَامَعْشَوَ جُهَيْنَةَ، إنَّ اللهُ-عَزَّوجَلَّ- جَعَلَكُمْ خِيَارَمَنْ أَنْتُمْ مِنْهُ، وَبَغَّضَ الْلِكُمْ فيى جَاهِلِيَّتِكُمْ مَا حُبِّبَ اللِّي غَيْرِكُمْ، مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الْٱخْتَيْنِ، وَيَخْلُفُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى امْرَاَةِ ٱبِيْهِ، وَالْعَزَاةِ فِي الشَّهْوِالْحَرَامِ، فَآجِيْبُوْا هِنْدَا النَّبِيّ الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِي كُوِّي بْنِ غَالِبٍ، تَسَالُوْا شَرَفَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الْآخِرَةِ، وَسَادِعُوْا فِى فَالِكَ يَكُنْ لَكُمْ فَضِيْلَةٌ عَنْدَ الله ، فَاجَابُوهُ إلا وَجُلا وَاحِدًا. رواه الطبراني مختصرا من مجمع الزوالد ١٤١/٨

حضرت عمرو بن مرہ جہنی ﷺ کو دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور فر مایا: عمر د بن مُرّ یا میں الله تعالیٰ کے تمام بندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں انہیں اسلام کی دعوت ویتا ہوں اور میں ان کو عظم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں ( کسی کو تاحق قتل نہ کریں )صلہ حمی کریں ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ، بتوں کو چھوڑ دیں ، بیت اللہ کا حج کریں اور بارہ مہدوں میں سے ایک ماہ رّمضان میں روز ہے رکیس۔ جو ان با توں کو مان کے گا اے ے ساتھ آسانی کابرتاؤ کرواوران کے ساتھ تختی کابرتاؤنہ کروہ خوشخریاں سناؤاور نفرت نہ دلاؤ۔ ( بغاری )

یعیٰ لوگوں کو نیک کام کرنے پراجروثواب کی خوشخبریاں سناؤاوران کوان کے گناہوں پر بیامت ڈراؤ کہوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوں ہوکردین سے دور ہوجائیں۔

﴿186﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ. رواه ابوداؤد باب في فضل القفل في الغزو، رقم: ٢٤٨٧

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جہاد ہے لوٹ کرآنا بھی جہاد میں جانے کی طرح ہے۔ (ابوداؤد)

فائدہ: اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرنے پر جواجر د تواب ملتا ہے وہی اجر و تواب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے پر جواجر د تواب ملتا ہے جبکہ نیت بیہ ہوکہ جس تعالیٰ کے راستہ سے والیس اوٹا تھا جو نہی ضرورت پوری ہوجائے گی یا جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ کا بلاوا آجائے گا فور اُاللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکل جاؤں گا۔

کا بلاوا آجائے گا فور اُاللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکل جاؤں گا۔

﴿187﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ يَمَدُّهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْحَبِّ أَوْ عُمُوَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْاَرْضِ قَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَيَقُوْلُ: لَآلِهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْمَحْمَٰدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيُبُوْنَ تَاثِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

رواه ابوداؤد،باب في التكبير على كل شرف في المسير، رقم: ٢٧٧٠

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْ جب بہاد، ج یا عمرے سے الله عَلَیْ جب بہاد، ج یا عمرے سے لوٹے تو ہم بلندی پر تین مرتبہ تبیر کہتے اس کے بعد پر کمات پڑھت آلالله الله وَحُدَهُ لاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ اللهُ وَحُدَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آئِبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ مَا بِدُونَ مَا بِدُونَ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَوَ عَبْدَهُ وَهُوَ مَا الْاحْزَابَ وَحُدَهُ.

تسرجمه: الله تعالى كے سواكوئى معبود تيس، وہ تنها بيں، ان كاكوئى شريك تيس، انہى كے لئے بادشاہت ہے، انہى كے لئے تعريف ہے اور وہ ہر چيز پر قادر بيں۔ ہم واپس ہونے والے

جس کے پاس سواری نہ ہواور جس کے پاس (اپنی ضرورت سے) زائد کھانے پینے کا سامان ہووہ اُس کورب ہے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مختلف قتم کے مالوں کا ذکر کیا یہاں تک (آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے) ہمیں بیاحساس ہونے لگا کہ ہم میں ہے کسی کا پنی زائد چیز پرکوئی حق نہیں ہے (بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ مختص ہونے لگا کہ ہم میں ہے کسی کا پنی زائد چیز پرکوئی حق نہیں ہے (بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ مختص ہے۔ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے)

﴿183﴾ عَنْ جَابِوِيْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَا اللهِ مَالُ وَالاَ أَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَغُوُو قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَارِ! إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًالَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيْرَةٌ لَى يَغُوُو قَالَ عَشَيْرَةٌ لَا عَشِيْرَةٌ لَا يَعْشِيرَةً لَا يَعْشِيرَةً لَا يَعْشِيرَةً لَمْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ النَّلاثَة .

(الحديث)\_ رواه ابو داؤد، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، رقم: ٢٥٣٤

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنهما بيان كرتے بيں كه رسول الله عليه الله عنه ايك غزوه پر جانے گئة ايك غزوه پر جانے گئة اور الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

﴿184﴾ عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ مَا خَلْفَ عَنْد عَلَى اللهُ عَلْد عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

رواه ابن شيبة حديث ضعيف، الجامع الصغير٢/٥٩، وردعليه

صاحب الاتحاف وملخص كلامه ان الحديث ليس بضعيف، اتحاف السادة ٣/٥٠٠

حضرت مطعم بن مقدام ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِیْ نے ارشاد فر مایا: آدمی جب سفر پر جانے گلے توسب سے بہتر ٹائب جسے وہ اپنے اہل وعیال کے پاس چھوڑ کر جائے وہ دور کعتیں ہیں جوان کے پاس پڑھ کر جائے۔

﴿185﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِيّ تَلْكُ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُعَلِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا \_ رواه البخارى، باب ماكان النَّبِي تَنْكُ يتخولهم بالموعظة ....، رقم: ٦٩

حضرت انس عظیند مے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: اوگوں

فعاندہ: حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس دعا کا مقصد سے کہ میری امت کے لوگ دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کریں یا کوئی دینی یا دینوی کام کریں تو اس میں انہیں برکت حاصل ہو۔

﴿181﴾ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لِآكُمَمَ بْنِ الْجَوْنِ السُّحُزَاعِيّ: يَا أَكْفَمُ الْفُرْمَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُك، وَتَكْرُمُ عَلَى رُفَقَائِك، يَا أَكْثَمُ السُّحُنُ السُّمَايَا أَرْبَعُمِانَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافِ وَلَنْ يُغْلَبَ الْثَنَا خَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافِ وَلَنْ يُغْلَبَ الْثَنَا عَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةً آلَافِ وَلَنْ يُغْلَبَ التَّنَا وَلَهُ اللهِ عَلَى رُواه ابن ماجه، باب السرايا، رقم: ٢٨٢٧

حضرت ابوسعید خدری دی فی فیر ماتے ہیں کدا یک موقع پرہم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں کا میں میں کے ساتھ سفر میں کے ساتھ سفر ورت کے اظہار کے لئے ) ساتھ سفر میں تھے کدا جا تک ایک صاحب سواری پر آئے اور (اپنی ضرورت پوری ہوسکے )اس پر رسول اللہ صلی دائیں بائی میں دکھیے گئے (تا کہ کی ذریعہ سے ان کی ضرورت سے ) ذاکر سواری ہووہ اُس کودید سے اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس (اپنی ضرورت سے ) ذاکر سواری ہووہ اُس کودید سے نيت سے جا تا ہے كداسے دنيا كا پجھ مامان أل جائے گا؟ آپ ئے ارشاد فرمايا: اسے كوئى ثواب نہيں سے گا ۔ لوگوں نے اس خفس سے كہا اپنا سوال پھرسے دہرا وَ چنا نچراں خفس نے تيرى مرتبہ پچھا آپ ئے نتيرى مرتبہ بھی اس سے بہی فرمايا كداسے كوئى ثواب نہيں سے گا۔ (ابودا وَد) ﴿ 179 ﴾ عَنْ اَبِى شَعْلَبَةَ الْحُشَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ مَنْ إِلَا تَفَرُقُوا فِي الشِّعَابِ وَ الْاَوْدِيةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ إِلَّا انْصَمَّ بَعْضَهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَوْبَ لَعَمَّهُمْ . اللهِ عَنْ يُولُ اللهِ عَلْيُهِمْ وَوْبَ لَعَمَّهُمْ .

رواه ابوداؤد، باب ما يؤمرمن انضمام العسكر وسعته، رقم: ٢٦٢٨

حضرت ابونقلبندشنی ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی جگہ طلم سے میں جگہ کھی جگہ کھی ہے۔ کھی ہے کہ کھی ہوا کو اور دادیوں میں بھر کھی ہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا یہ گھاٹیوں اور دادیوں میں بھر جانا شیطان کی طرف سے ہے (جوتم کو ایک دوسرے سے جدار کھنا چاہتا ہے) اس ارشاد کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تھیرتے تمام صحاب استھی ٹی جل کر تھیرتے یہاں تک کہ آئیوں (ایک دوسرے سے قریب قریب دیکھیر) یوں کہا جائے لگا کہ آگران سب پرایک کیڑا ڈالا جائے تو وہ ان سب کو خوان سب کو خوان سے دوسان ساکھی سے قریب دیکھیر) یوں کہا جائے لگا کہ آگران سب پرایک کیڑا ڈالا جائے تو وہ ان سب کو خوان ہے۔

﴿180﴾ عَنْ صَخْرِ الْمُعَامِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلْنَظِيْمَ : اَللَّهُمَّ بَارِكَ لِاُمَّتِى فِى بُكُوْرِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةٌ اَوْجَيْشًا بَعَنَهَا مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يُنْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ، فَاثْرَى وَكَثُرَمَالُهُ . رواه ابوداؤد،باب في الابتكار في السفرونم: ٢٦٠٦

حضرت صحر غامدی هنگ فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
اللّهُمَّ بَادِكَ لِاُمَّتِی فِی بُکُودِها '' یاالله امیری امت کے لئے دن کے ابتدائی حصہ میں برکت عطاء فرمادیں'' رسول الله صلی الله علیه وسلم جب کوئی چھوٹا یا بڑا انشکر روانہ فرماتے تو اس کودن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے ۔ حضرت صحر ظالله جوا کیستا جر تھے اپنا تجادتی مال دن کے ابتدائی حصہ میں ملاز مین کے ذریعہ فروخت کے لئے جیجے تھے چنا نچہ وہ غنی ہوگئے اوران کا مال بڑھ گیا۔ حصہ میں ملاز مین کے ذریعہ فروخت کے لئے جیجے تھے چنا نچہ وہ غنی ہوگئے اوران کا مال بڑھ گیا۔ (اودادد)

جس نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا، نماز قائم کی ، ز کو قادا کی اورامیر کی بات کوسٹا (لیکن) اسے نہ مانا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د ہے جاہے اس پر دم فر مائیں چاہے اس کوعذاب دیں۔

(منداحہ طبرانی ، مجمع الزدائد)

﴿177﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ آنَّهُ قَالَ: الْعَزْوُ غَزْوَانِ فَامًا مَنِ ابْتَعْلَى وَجْمَهُ اللهِ، وَاَطَاعَ الْإِمَامَ ، وَانْفَقَ الْكَرِيْمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيْك، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُهُ، وَامًا مَنْ غَزَا فَخُورًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ، وَافْسَدَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ اَجْرٌ كُلُهُ، وَامًا مَنْ غَزَا فَخُورًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ، وَافْسَدَ فِي الْآرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَوْجِعْ بِالْكَفَافِ. رواه ابوداؤد، باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا، رئم: ٢٥١٥

حضرت معاذبن جبل را الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ارشاد فرمایا: جهادیس نکنا دوسم پرہے: جس نے جہاد کے نکنے میں الله تعالی کی خوشنودی کو مقصود بنایا، امیر کی فرمانبرداری کی، اپ عمدہ مال کوخرج کیا، ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور (ہرسم کے) فساد سے بچاتو ایسے خص کا سونا جا گنا سب کا سب ثواب ہے۔ اور جو خص جہاد میں فخر اور دکھلانے اور لوگوں میں اپنے جہے کرانے کے لئے لکلا، امیر کی بات نہ مانی اور زمین میں فساد پھیلایا تو وہ جہاد سے خسارے کے ساتھ لوٹے گا۔

﴿178﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ارْجُلَّ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَهُو يَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ اللهُ نْيَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ مَالَئِلُهُ: لَا اَجْرَلَهُ، فَاعَظَمَ ذَلِكَ النَّالُ اللهِ وَهُو يَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضًا مِنْ عَرَضًا لِلهُ تُفَقِّمُهُ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ اللهِ وَهُو يَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضٍ اللهُ نْيَا؟ قَالَ: لَا اَجْرَلَهُ. وَقَالُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ النَّالِيَةَ، فَقَالَ لَهُ: لَا أَجْرَلَهُ.

رواه أبوداؤد،باب فيمن يغدوو يلتمس الذنيا، رقم: ٢٥١٦

حضرت ابو ہر یرہ ظافی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! ایک آدی
اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کے لئے اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا پچھسامان مل جائے؟
رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اسے کوئی تو اب نہ ملے گا۔ لوگوں نے اس کو بہت بردی بات سمجھا ادرات شخص سے کہا تم اس بات کورسول اللہ علیہ کے دوبارہ پوچھوشا پرتم اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو سمجھا نہیں سکے۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک آدی جہاد میں اس

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمار وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشاد فرمایا: امیر کی بات سننا اور ماننا مسلمان پر واجب ہان چیز وں میں جواسے پسند ہوں یا ناپسند ہوں گر بید کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا تھم دیا جائے تو جائز نہیں لہٰذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم دیا جائے تو اس کا سننا اور ماننا اس کے ذمہ نہیں۔

(منداحہ)

﴿175﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَكِظُهُ: إِذَا سَافَوْتُمْ فَلْيَوْمُكُمْ اَقْرَاكُمْ، وَإِنْ كَانَ اَصْغَرَكُمْ، وَإِذَا اَمَّكُمْ فَهُوَ اَمِيْرُكُمْ.

رواه البزار واسناده حسن، مجمع الزوائد ۲۰٦/۲

حضرت ابوہر مرہ وظی ارشاد فرمایا: جبتم سفر کروتو تمہاراامام وہ ہونا چاہئے جس کوقر آن کریم زیادہ یا دہو (اورمسائل کوزیادہ جانے والا ہو) اگر چہوہ تم میں سب سے چھوٹا ہواور جب وہ تمہارا نماز میں امام بنا تو وہ تمہاراامیر بھی ہے۔

فساندہ: بعض دوسری روایات سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی نے بھی کی فاص بھتے نے بھی کی فاص بھتے ہیں گئی کی فاص بھتے ہیں کہ مدیث نمبر ۱۵۲ کے فائدے میں گذر چکا ہے۔

﴿176﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: مَنْ عَبَدَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْرِكُ عَنْ أَكُنْ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْرِكُ مِنْ أَيِّ أَبُوابٍ وَمَنْ عَبَدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْرِكُ يُدْخِلُهُ مِنْ أَيِّ أَبُوابٍ وَمَنْ عَبَدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْرِكُ يَدُخُلُهُ مِنْ أَيِّ أَبُوابٍ وَمَنْ عَبَدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَقَامَ الطَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْحِيَادِ بِهِ شَيْئًا وَآقَامَ الطَّلَاقَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْحِيَادِ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْحِيَادِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ رَاهِ احمدوالطبرانى ورجال احمد ثانت، مجمع الزوائِد ٥/٢٨٩

حضرت عبادہ بن صامت رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے۔ ارشراوفر مایا: جس شخص نے الله تبارک وتعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کدان کے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں تھہرایا، نماز کوقائم کیا، ذکو قادا کی اور امیر کی بات کوسنا اور مانا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازوں میں ہے۔ جس دروازے میں داخل فر مائیں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ اور

﴿171﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ: مَنْ اَطَاعَنِیْ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ، وَمَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ عَصَی اللهُ، وَمَنْ اَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِیْ، وَمَنْ عَصَی الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِیْ۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ (ابن ماجہ)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِه شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، فِمِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

رواه مسلم،باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين.....رقم: ٢٧٩٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: تم میں سے جوشخص اپنے امیر کی الی بات دیکھے جواسے نا گوار ہوتو اسے جاہئے کہ اس پرصبر کرے کیونکہ جوشخص مسلمانوں کی جماعت لیمنی اجتماعیت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا (اور تو بہ کئے بغیر) ای حالت میں مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

(مسلم)

فائدہ: '' جاہلیت کی موت مرا'' سے مرادیہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آزاد رہتے سے نہ دہ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تھے نہ اپنے رہنما کی بات مانتے تھے۔ (نودی)

﴿173﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : لَاطَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، إنّهَا الطّاعَةُ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، إنّهَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابوداؤد، باب في الطاعة، رقم: ٢٦٢٥

حضرت علی رفظ است روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ملک کی کا فر مانی میں ک میں کی کی اطاعت نہ کرو، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔
(ایوداود)

﴿174﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: السَّمْعُ والطَّاعَةُ حَقِّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ أَوْكُرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةً.

حضرت عرباض بن ساریه کالیه روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کی عبادت کروان کے ساتھ کسی کوشریک مت تھیراؤ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے
کاموں کا ذرمد دار بنایا ہے ان کی مانو اور امیر سے امارت کے بارے میں نہ جھگڑ و چاہے امیر سیاہ
غلام ہی ہو۔ اور تم اپنے نبی علیہ کی سنت اور ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین بھی کے طریقہ کولازم
کیڑ واور حق کو انتہائی مضبوطی سے تھا ہے رہو۔
(متدرک حام)

﴿170﴾ عَنْ اَبِىٰ هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مََالَئِلُهُ: إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَنْ تَعْتَصِمُوْا فِي كَلَمْ اللهُ اَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلَاهُ اللهُ اَمُرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَالَالَالَالَالَ وَالْعَالَالَ وَالْعَالَ وَلَا لَالْعَالَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَالَ وَالْعَالَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَ وَالْعَالَالَ وَالْعَالَالَ وَالْعَالَال

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ تمہاری تین چیز دں کو پیند فر ماتے ہیں اور تین چیز وں کو ناپیند فر ماتے ہیں ۔ تمہاری اس بات کو پیند فر ماتے ہیں کتم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کوشر یک نے تھم او، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مفبوطی ہے پکڑے رہو (الگ الگ ہوکر) بکھر نہ جاؤ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے ان کے لئے خلوص، وفاداری اور خیرخوابی رکھو۔ اور تمہاری ان باتوں کو ناپیند فرماتے ہیں کہ تم فضول بحث ومباحثہ کرو، مال ضائع کرواور زیادہ سوالات کرو۔ (سندامہ)

وَأَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ الْآمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ النَّاسِ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ الْآمِيْرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ اللَّهُمُ .

حفرت جبیر بن نفیر، حفرت کثیر بن مرہ، حضرت عمرو بن اسود، حضرت مقدام بن معدیکرب اور حفرت ابواً مامد ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عصلیہ نے ارشا دفر مایا: امیر جب لوگول میں شک وشید کی بات ڈھونڈھتا ہے تو لوگول کوخراب کردیتا ہے۔ (ابوداؤد)

فسائد و: مطلب يه كه جب المراوكول پراعقادك بجائ ان كيوب تلاش كرفي لك اوران پر بدگمانى كرفي لكي تو وه خود بى لوگول مين فساد اورانتشار كا ذريعه بن كا ، اس لئے امير كوچا بئ كوگول كيوب پر پرده ڈالے اوران كي ساتھ اچھا گمان ركھ د (بذل المجود) (166) عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ اَسْوَدُ يَقُودُ كُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُواْ لَهُ وَاَطِيْعُواْد

رواه مسلم،باب وجوب طاعة الامراء.....،رقم: ٤٧٦٢

حضرت اُم حسین رضی الله عنها فرماتی ہیں که رسول الله علیاتی نے ارشا دفر مایا: اگرتم پر کسی ناک، کان کئے ہوئے کالے غلام کوبھی امیر بنایا جائے جو تمہیں الله تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے بعنی الله تعالیٰ کے تھم کے مطابق چلائے تو تم اس کا تھم سنواور مانو۔ (مسلم)

﴿167﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ كَانَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةً.

رواه البخاري، باب السمع والطاعة للامام.....، رقم: ٧١٤٢

حضرت انس بن ما لک ظرفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: امیر کی بات سنتے اور مانتے رہو اگر چہتم پر حبثی غلام ہی امیر کیوں شد بنایا گیا ہوجس کا سرگویا (چھوٹے ہونے میں) کشمش کی طرح ہو۔
( بخاری)

﴿168﴾ عَنْ وَاتِلِ الْحَضْرَمِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُهُ. معنرت ابوہ ریرہ عظیمہ سے روایت ہے کہ نبی کر میر صلی انتہ علیہ وسلم نے ارشاوفر الما ا مرامیہ جائے دیں آومیوں کا بی کیوں شہوتیا مت کے دان اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی کرون میں طوق ہوگا میہاں تک کہ اس کو طوق سے اس کا عدل چیٹر والے گایا اس کا ظلم اس کو مالک کروہے کا۔

(دیار بطرانی ججمح افرائد)

﴿163﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْمَنِ مَسْعُوْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَنْجَنَّهُ: سَيَلِيْكُمُ السَوَاءُ يُفْسِدُوْنَ وَمَا يُصْلِحُ اللهُ بِهِمْ اَكُشُرُ، فَمَنْ عَصِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ قَلَهُمُ الآجُلُ وَعَلَيْكُمُ الشَّكُرُ، وَمَنْ عَصِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبُرُ.

رواه البيهقي في شعب الإيعان ٦٥/٦

حسنرت عبد الله بن مسعود و الله عند من وایت ہے کہ رسول الله عَلَیْ نے ارشاد فرمایا:
تمبارے کچے امیر ایسے بول کے جو فساد اور یگاڑ کریں گے (لیکن) الله تعالیٰ ان کے ذریعہ جو
اسلاح فرمائیں گے وہ اصلاح ان کے بگاڑ سے زیادہ ہوگی لہٰذاان امیروں میں سے جوامیر الله
تعالیٰ کی فرمائیرداری والے کام کرے گا تو اسے اجر ملے گا اور اس پر تمبارے لئے شکر کرنا ضروری
جو کا ہے اس طرح ان امیروں میں سے جو امیر الله تعالیٰ کی نافر مانی والے کام کرے گا تو اس کا گناہ
اس کے سر ہوگا اور تمہیں اس حالت میں صبر کرنا ہوگا۔

(تیق)

﴿164﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مَنْكَ يَقُولُ فِى بَيْتِى اللهُ مَنْ وَلِى مِنْ اَهُوِ اللهِ مَنْ وَلِى مِنْ اَهُوِ اُمَّتِى اللهُ مَنْ وَلِى مِنْ اَهُوِ اُمَّتِى اللهُ مَنْ وَلِى مِنْ اَهُوِ اُمَّتِى اللهُ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقُ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَلِى مِنْ اَهُوِ اُمَّتِى اللهُ ال

حضرت عائشرضی الله عنها فر ماتی بین که بین نے رسول الله علیه وسلم کو اپنا الله علیه وسلم کو اپنا الله علیه و مناوی ) معاملات گر بین بید عاکرتے ہوئے ننا ''اے الله اجو خض میری امت کے (دینی و دنیاوی) معاملات بین سے کسی بھی معاملہ کا فرمہ دار بنے بھر وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالے تو آپ بھی اس خض کو مشقت میں ڈالئے اور جو خض میری امت کے کسی بھی معاملہ کا فرمہ دار بنے اور لوگوں کے ساتھ مزی کا برتا و کرے تو آپ بھی اس خض کے ساتھ نری کا معاملہ فرمائے'۔ (سلم)

﴿165﴾ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيْرِبْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِوبْنِ الْآسْوَدِ وَالْمِقْدَام بْنِ مَغدِ بْكُرِبَ

ندان کی تنگدی کے دور کرنے کی کوشش کرے) تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حالات، ضروریات اور تنگدی سے منہ پھیرلیں گے یعنی قیامت کے دن اس کی ضرورت اور پریشانی کو دوزہیں فرمائیں گے۔

﴿160﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا مِنْ اَحَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيْهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْاصْفَادِ وَالْاَغْلَالِ.

رواه الحاكِم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٨٩/٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو تخص دس یا دس سے زائد افراد پر امیر بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ نہ کرے تو قیامت کے دن بیڑیوں اور تھکڑیوں میں (بندھاہوا) آئے گا۔ (متدرک حاکم)

﴿161﴾ عَنْ اَبِيْ وَاثِلِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ بِشْرَبْنَ عَاصِمٍ عَلَى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ فَتَخَلَّفَ بِشُرٌّ فَلَقِيهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا خَلَفَك، آمَا لَنَا عَلَيْك سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، قَالَ: بَلَى ا وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: مَنْ وُلِّى مِنْ آمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْعًا أَتِى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُوْقَفَ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ. (الحديث) اخرجه البخارى من طريق سويد، الاصابة ١٥٢/١

حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ فرمایا کیکن حضرت بشر بن عاصم عظیمہ کو (قبیلہ)
ہوازن کے صدقات (وصول کرنے کے لئے )عامل مقرر فرمایا لیکن حضرت بشر نہ گئے ۔حضرت عمر عظیم کی ان سے ملاقات ہوئی ۔حضرت عمر نے ان سے بوچھاتم کیوں نہیں گئے کیا ہماری بات کوسننا اور ماننا تمہارے لئے ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے عرض کیا: کیوں نہیں! لیکن میں نے رسول اللہ عظیمیہ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا کہ جے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لاکر جہنم کے بل پر کھڑا کر دیا جائے گا (اگر ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام دیا ہوگاتو نجات ہوگی ورنہ دوزن کی آگہ ہوگی)۔

(اصابہ)

﴿162﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنْ آمِيْرِ عَشَرَةٍ إلّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلُولًا حَتَّى يَفُكُهُ الْعَدْلُ أَوْيُوبِقَهُ الْجَوْرُ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط ورجال البزار رجال الصحيح،مجمع الزوائد ٥/٠٧٣

فائد و: اگرافضل کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنانے میں کوئی دین مصلحت ہو تو پھراس وعید میں داخل نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن جحق ﷺ کوامیر بنایا اور بیار شادفر مایا کہ بیتم میں زیادہ افضل نہیں ہیں لیکن بھوک اور بیاس پرزیادہ صبر کرنے والے ہیں۔

(منداحہ)

﴿157﴾ عَنْ مَفْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَلْكِلْكُ يَقُولُ: مَا مِنْ آمِيْرِ يَلِيْ آمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُلَهُمْ وَيَنْصَحُ ؛ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّة ـ

رواه مسلم، باب قضيلة الامير العادل، رقم: ٧٣١

حضرت معقل بن بیار ﷺ فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو امیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بن کرمسلمانوں کی خیرخواہی میں کوشش نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوسکے گا۔ (مسلم)

﴿158﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَامِنْ وَالِ يَلِى رَعِيَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشِّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔

رواه البخاري، بأب من استُرْعِيَ رعيةُ فلم ينصح، رقم: ١٥١٧

حضرت معقل بن بیار رفی است بروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جو شخص کسی مسلمان رعیت کا ذمہ دار ہے بھران کے ساتھ دھو کے کامعاملہ کرے اور اس حالت پراس کی موت آجائے تو اللہ تعالیٰ جنت کواس پرحمام کردیں گے۔

( بخاری )

﴿159﴾ عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ الْآزْدِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَثَلِظِهُ يَقُولُ: مَنْ وَكُّهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْشًا مِنْ أَهْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ.

رواه ابوداؤد اباب فيما يلزم الامام من امرالرعية .... ، رقم: ٢٩٤٨

حضرت ابومریم از دی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کو الله تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا اور وہ مسلمانوں کے حالات ، ضروریات اوران کی تنگدتی ہے منہ پھیرے (لیخی ان کی ضرورت کو پورانہ کرے اور ﴿ 155﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلُهُ قَالَ: إِنْ شِنْتُمْ أَنْبَاتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِى يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِى يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: أَوْلَهُا مَلاَمَةٌ، وَثَانِيْهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِعُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَابَتِهِ؟.

رواه البزار والعبراني في الكبير والاوسط باختصار ورجال

الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٦٣/٥

حفرت عوف بن ما لک کھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اگرتم چاہوتو میں تمہیں اس امارت کی حقیقت بتاؤں؟ میں نے بلندآ واز سے تین مرتبہ بوچھا: یا رسول اللہ!اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کا پہلام رحلہ ملامت ہے، دوسرا مرحلہ ندامت ہے، تیسرا مرحلہ قیامت کے دن عذاب ہے، البتہ جش شخص نے انصاف کیا وہ محفوظ رہے گا (کیکن) آدمی ایخ قریبی (رشتہ دار وغیرہ) کے معاملات میں عدل وانصاف کیے کیے کرسکتا ہے بعنی باوجود عدل وانصاف کو جا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف کو جا ہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کرعدل وانصاف نہیں کر یا تا اور رشتہ داروں کی طرف جھکا وہ وجا تا ہے۔

(در اربطرانی بجن الردائد)

فائدہ: مطلب ہیہ کہ جو تحق امیر بنتا ہے اس کو ہر طرف سے ملامت کی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ، ویسا کیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی اس ملامت سے پریشان ہو کر ندامت میں بتلا ہوجا تا ہے اور کہتا ہے بیس نے اس منصب کو کیوں قبول کیا۔ پھر آخری مرحلہ انصاف نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا غرض یہ کہ دنیا میں بھی ذات ورسوائی اور آخرت میں بھی حساب کی تختی ہوگی۔

﴿156﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنِ اسْتَعْمَلُ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِىْ تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِللهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَخَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ. رواه الحاكم نى المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ٢/١٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کی کو جماعت کا امیر بنایا جب کہ جماعت کے افراد میں اس سے زیادہ الله تعالیٰ کو راضی کرنے والاشخص ہوتو اس نے الله تعالیٰ سے خیانت کی اور ان کے رسول سے خیانت کی اور ایس سے خیانت کی اور ایس سے خیانت کی اور ایس سے خیانت کی۔ (متدرک ماکم)

المر اللدسية المرتب المارية من صفحت والمار المار

امارت ایک امانت ہے (کہ جس کے ساتھ بندول کے حقوق متعلق ہیں) اور یہ (امارت) قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی لیکن جس شخص نے اس امارت کو تھے طریقہ سے لیا اور اس کی ذمہ دار یوں کو پورا کیا (تو پھریہ امارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ نہ ہوگی)۔

﴿153﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُوةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِيَ) النَّبِيُ عَلَيْكُ: يَا عَبْدَ السَّرِّحْسَٰنِ بْنَ سَـمُرَةَ: لاَ تَسُالِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ الِيُهَا، وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

(الحديث) رواه البخاري، باب قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ كم الله .....، وقم: ٢٦٢٢

حضرت عبد الرجمان بن سمرہ ظافی فرماتے ہیں کہ نبی کریم عیالی نے بھے سے ارشاد فرمایا:
اے عبد الرجمان بن سمرہ! امارت کوطلب نہ کرو، اگر تمہارے طلب کرنے پر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو
تم اس کے حوالہ کردیئے جاؤ کے (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہاری کوئی مدد اور رہنمائی نہ ہوگی) اور
اگر تمہاری طلب کے بغیر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی
جائے گی۔
(ہناری)

﴿154﴾ عَنْ آبِيىْ هُسَرَيْسَرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْئِلِكُ قَالَ: اِنْكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيعْمَ الْمُوْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

رواه البخاري،باب مايكره من المحرص على الامارة، رقم: ٧١٤٨

حضرت ابو ہریرہ مظافیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتی نے ارشادفر مایا: ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کہتم امیر بننے کی حرص کروگے حالانکدامارت تنہارے لئے ندامت کا ذرایعہ ہوگی۔امارت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت کہ ابتداء میں تو بردی اچھی گئی ہے اور جب دودھ چیڑانے گئی ہے تو وہی بہت بری کگنے گئی ہے۔ (بناری)

فائدہ: حدیث شریف کے آخری جملہ کا مطلب سے کہ جب امارت کی کولتی ہے جو اور جب امارت کی کولتی ہے تو یہ انجی لگتی ہے اور جب امارت ہاتھ سے جاتی ہے تو یہ بہت برالگتا ہے۔

﴿150﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى عَلَيْتُهُ قَالَ لَا يَسْتَرْعِى اللهُ تَبَارَك وَ تَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَقَامَ فِيْهِمْ أَمْرَ عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَتْ أَوْ كَفُوتُ إِلَّا سَا لَهُ اللهُ تَبَارَك وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: وَأَقَامَ فِيْهِمْ أَمْرَ اللهِ تَبَارَك وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: وَاهَ احمد ١٥/٢ اللهِ تَبَارَك وَتَعَالَى آمْ اَضَاعَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً.

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: الله تعالی جس کو بھی کسی رَعیَّت کا گرال بناتے ہیں خواہ رعیت تھوڑی ہو یا زیادہ تو الله تعالی اس سے اس کی رعیَّت کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے کہ اس نے اس میں الله تعالیٰ کے حکم کو قائم کیا تھا یہ بار کیا تھا یہاں تک کہ خاص طور پر اس سے اس کے گھر والوں میں الله تعالیٰ بے چس کے۔ (منداحہ)

﴿151﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: يَا اَبَا ذَرٍ ! إِنِّيْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّي اَجِبُ لِنَفْسِيْ، لَا تَاَمَّرَنَّ عَلَى الْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٧٢٠ ٤

حفرت ابوذر ﷺ بے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے (شفقت کے طور پر حفرت ابوذر ﷺ میں ارشاد فر مایا: ابوذرا میں تنہیں کمزور مجھتا ہوں (کہتم امارت کی ذمہ داری کو پورانہ کریا وگے ) اور میں تمہارے لئے وہ چیز پیند کرتا ہوں جواپنے لئے پیند کرتا ہوں ہتم داری کو پر ایک کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ (ملم)

نساندہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر ﷺ سے جوار شاد فر مایا اس کا مطلب سے کہ اگر میں تنہاری طرح کمزور ہوتا تو بھی دو پر بھی امیر نہ بنتا۔

﴿152﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهَ عَشْتَعْمِلُنِيْ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِينِهِ عَلَى مَنْكِنِيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَاذَرٍ اللَّك ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَلَنَّهَا اَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَلَيْهَا.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٤٧١٩

حضرت الوذر رفظ في فرمات بي كه بين نه عرض كيايا رسول الله آپ جميع امير كون نهين بناتى ؟ رسول الله علي نه مير كنده م پهاته مار كرارشا د فرمايا: الو ذراجم كمزور بواوريه اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی رتبہ نہ ہوگا لیعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے گر جائے گا۔

﴿148﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ: إِنَّ اللهِ سَاتِلٌ كُلُّ رَاعٍ عَمَّا السَّوْعَالُهُ أَخُونَكُ أَمْ صَلَيْعَ عَلَى شرطهما . ٢٤٤/١ السُتَرْعَاهُ أَحْفِظَ أَمْ ضَيَّعَ . وواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرطهما . ٣٤٤/١

حضرت انس کے اس کے اس کے بین کر سول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بلا شبہ اللہ تعالی مرسول اللہ علیہ کے اس نے اپنی مرسول اللہ علیہ کی فرمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی مرسول کی خاطت کی یا اسے ضائع کیا (یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پرادا کیا یا نہیں)۔ فرمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا (یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پرادا کیا یا نہیں)۔

﴿149﴾ عَنِ الْمَنِ عُسَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى اللهُ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَهُ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَوْاَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْتُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَوْاَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْتُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالدَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه،

رواه البخارى، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم: ٨٩٣

حضرت عبد الله بن عمرض الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی ارشاد فرماتے ہوئے سانتم سب فرمد دارہ وتم میں سے ہرایک سے اس کی اپنی رَعِیّت (ماتخوں) کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ماکم فرمد دارہ اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدی اپنے گھروالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وی اپنے گھروالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھرکی فرمد دارہ اس سے اس کے گھر میں رہنے والے بچوں، وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملازم اپنے مالک کے مال کا فرمد دارہ اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا فرمد دارہ اس سے مالک کے بال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا فرمد دارہ ہمرا کے سات کے بات کے بات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا فرمد دارہ ہمرا کے سے اس کے باتحوں مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہرا کی فرمد دارہ ہمرا کے سے اس کے باتحوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها فرماتے ہیں که رسول الله علیہ سفر میں (تواضع، دوسرں کی مدداور خبر کیری کے لئے) قافلے سے پیچھے چلا کرتے تھے۔ چنا نچیا کے سلی الله علیہ وسلم کمزور (کی سواری) کو ہا نکا کرتے اور جو شخص پیدل چل رہا ہوتا اس کو اپنے جیجھے سوار کر لیتے اور ان قافلہ والوں) کے لئے وعافر ماتے رہتے۔

(ابوداؤد)

حضرت ابوسعید خدری فظی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکلم نے ارشا دفر مایا: جب تین شخص سفر میں نکلیں تواسینے میں ہے کسی ایک کوامیر بنالیں۔ (ابودا وَد)

﴿146﴾ عَنْ آبِي مُوسِلى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَخَلْتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ آنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْكُ آنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَلَيْ فَقَالَ آحَدُهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَالَ اللهُ عَزَوجَلَّ، وَقَالَ اللهُ عَنْ وَلَاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وَقَالَ اللهُ عَمْلِ الحَدُّ اللهُ عَنْ وَلا أَحَدًّا حَرِصَ الا خَرُ مِثْلُ ذَلِك، فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِّي عَلَيْ هَذَا الْعَمَلِ آحَدًا صَالَهُ، وَلا آحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ. وَالحرص عليها، رقم: ٢٧١٧ عَلَيْهِ.

حضرت ابوموی هی فی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے دو چیا زاد بھائی رسول اللہ! اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کوجن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں سے کسی علاقہ کا ہمیں امیر مقرر فرماد ہجئے ، دوسر شخص نے ہمی اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی شم! ہم ان امور میں کسی بھی ایے شخص کوذ مددار نہیں بناتے جوذ مدداری کا سوال کرنے یا اس کا خواہش ندہو۔

(ملم)

﴿147﴾ عَنْ حُدَّدِيْفَدَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِى اللهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَة.

رواه احمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥/١٠

حضرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو میدار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوااور امیر کی امارت کو تقیر جانا تو اللہ تعالیٰ اس ہے۔ دوسرے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ (مظاہری)

﴿141﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْإِ ثُنَيْنِ فَإِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ.

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن ابي الزناد وهوضعيف وقدوثق، مجمع الزوائد ١٩١/٣

حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: شیطان ایک اور دو (مسافروں) کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے لیعنی نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن جب (مسافر) تین ہوں توان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتا۔

(مسافر) تین ہوں توان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتا۔

﴿142﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِثْنَانِ حَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلاَثٌ حَيْرٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَاَرْبَعَهٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلاَ ثَةٍ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ عَزُّوجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِى إِلَّا عَلَى هُدًى.

حضرت ابوذر مظاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے اوشا دفر مایا: ایک شخص سے دو بہتر ہیں اور دو سے بین بہتر ہیں اور تین سے چار بہتر ہیں لہذاتم جماعت (کے ساتھ رہنے) کو اور کہتر ہیں اور کیونکہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت پر ہی جمع فرما کیں گے (یعنی ساری امت گراہی پر سمجہ خرمین ہوگئی لہذا جماعت کے ساتھ رہنے والا گراہی سے محفوظ رہےگا)۔ (منداحہ)

﴿143﴾ عَنْ عَرْفَجَة بْنِ شُرَيْحِ الْآشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِسَكُ: إِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَوْ كُصُ. (وهو بعض الحديث) رواه النسائی، باب قتل من فارق الجماعة.....، رتم: ٤٠٢٥

حضرت عرفجہ بن شرت کی تجھی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمات نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے لہذا جو
مخص جماعت سے علیحدہ ہوجاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے اُ کساتار ہتا ہے۔
مخص جماعت سے علیحدہ ہوجاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے اُ کساتار ہتا ہے۔
(نمائی)

﴿144﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِ لِللهِ يَتَخَلُفُ فِي اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَيَدْعُولُهُمْ. وواه الو داؤد، ماك لزوم الساقة، ومم ٢٦٢٩

﴿138﴾ عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي مَلَئِكُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَاأَعْلَمُ، مَا صَاوَرَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ. وواه البخارى، باب السير وحده، رنم: ٨ ٩٩٨

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: اگر اور کی اللہ علیہ بن اور دنیاوی) نقصا نات کاعلم ہوجائے جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی سوار رات میں تنہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔

( بخاری )

﴿139﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ اللهِ مَلْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطُوّى بِاللَّيْلِ. (واه ابوداؤد، باب نى الدلجة، رقم: ٢٥٧١

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم جب سفر کرو تورات کو بھی ضرور کچھ سفر کرلیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

فعائدہ: مطلب بیہ کہ جبتم کی سفر کے لئے گھر سے نکلوتو محض دن کے چلنے پر قناعت نہ کرو بلکہ تھوڑ اسارات کے دفت بھی چلا کرو کیونکہ رات کے دفت دن جیسی رکاوٹیں نہیں ہوتیں تو سفر آسانی کے ساتھ جلدی طے ہوجا تا ہے۔اس مفہوم کوز مین کے لپیٹ دیتے جانے سے جیسے فرمایا ہے۔

(مظاہری)

﴿140﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلهِ وَاللهِ مَلْكِلهِ وَاللهِ مَلْكِلهِ وَاللهِ مَلْكِلهِ وَاللهِ مَلْكِلهِ وَاللهِ عَنْ جَدِيث وَاللهُ عَدْدِن وَاللهِ اللهِ مَلْكِلهِ وَاللهُ عَدْدِن وَاللهُ اللهِ عَدْد الله بن عمرو احسن، باب ماجاء في كراهية أن يسافر وحده، وقم: ١٦٧٤

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اور تمان سوار جماعت اللہ علیہ اور تمان سوار ایک شیطان ہے، دوسوار دوشیطان ہیں اور تمان سوار جماعت ہیں۔

فائدہ: حدیث پاک میں سوار سے مراد مسافر ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ تہا سفر کرنے والا ہویا دوسفر کرنے والا ہویا دوسفر کرنے والا ہویا دوسفر کرنے والا ہویا دوسفر کرنے والدی میں ببتالا کرسکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے دالوں کوشیطان فر مایا۔ اس لئے سفر میں کم از کم تین آ دمی ہونے جائیں تا کہ شیطان سے محفوظ رہیں اور نماز با جماعت ادا کرنے اور

﴿135﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِبْرٍ قَالَ: فَكَانَ اَبُوْلُبَابَةَ وَعَلِيُّ بْنُ آبِى طَالِبٍ زَمِيْلَى رَسُوْلِ اللهِ تَلَظِّهُ قَالَ: فَكَانَتُ إِذَا جَانَتُ عُفْبَـةُ رَسُوْلِ اللهِ تَلْظِیْهُ قَالَا: نَحْنُ نَمْشِیْ عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُوى مِنِیْ وَمَا آنَا بِأَغْنَى عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُوى مِنِیْ وَمَا آنَا بِأَغْنَى عَنْك، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِأَقُوى مِنِیْ وَمَا آنَا بِأَغْنَى عَنْ الْآجُو مِنْكُمَا.

حفرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری بیات کی کہ ہم میں سے ہر تین آ دمیوں کے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔حفرت ابو کبابدادر حضرت علی بن ابی طالب ﷺ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے اونٹ کے شریکِ سفر تھے۔ حضرت عبدالله ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے اتر نے کی باری آتی تو حضرت ابول بابداور حضرت علی رضی الله عنہما عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے حضرت ابول بابداور حضرت علی رضی الله عنہ عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے (آپ اونٹ پر ہی سوار رہیں) رسول الله صلی الله علیہ دسلم فرماتے تم دونوں جھ سے زیادہ طاقور شیں ہواور میں اجروثواب کاتم سے کم محان نہیں ہوں۔

(شرح النہ)

﴿136﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَلِكُ : سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَارِ وَاللهِ مَلَلِكُ : سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَارِ وَاللهِ مَا لَلْتَفَارُهُ .

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢/٢٣٣

حضرت مہل بن سعد رفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: سفر میں جماعت کا ذمہ داران کا خادم ہے۔ جو شخص خدمت کرنے میں ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا تواس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اوعمل کے ذریعہ اسسے آگے نہیں بڑھ سکتے (یعنی سب سے بڑا ممل شہادت ہے اس کے بعد خدمت ہے)۔

﴿137﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. (وهو بعض الحديث) رواه عبد الله بن احمد والبزارو

الطبراني ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد ٥٢/٥

حفرت نعمان بن بشررضی الله عنما فرماتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جماعت ( کے ساتھ ل کر چلنا ) رحمت ہاور جماعت ہے الگ ہوناعذاب ہے۔

(منداحمه، بزار، بلمرانی، مجمع الروائد)

ہواور میں اس بات کی گوا بی دیتا ہوں کہتم جنتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: عمر اتم سے لوگوں کے اعمال بد کے بارے میں نہیں بوچھا جا رہا ہے بلکہ نیک اعمال کے بارے میں بوچھا جارہا ہے۔

﴿133﴾ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ: سَالْتُ سَفِيْنَةَ عَنِ اسْمِه، فَقَالَ: إِنَّى مُخْبِرُكَ بِالْسَمِى، سَمَّانِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَةَ سَفِيْنَةَ، قُلْتُ: لِمَ سَمَّاكَ سَفِيْنَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَنَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ فَقَالَ: أَبْسُطُ كِسَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِيْهِ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى فَقَالَ: الْجُمِلْ مَاأَنْتَ إِلَّا سَفِيْنَةٌ قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرَيْنِ أَوْ حَمْسَةٍ عَلَى فَقَالَ: الْحَمِلْ مَاأَنْتَ إِلَّا سَفِيْنَةٌ قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرَيْنِ أَوْ حَمْسَةٍ الْوَلِياء ٢٩٨١ وذكره في الاصابة بنحوه ٢٥٨/٢ أَوْ سِتَّةٍ ، مَا ثَقُلُ عَلَى .

حفرت سعید بن جمہال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ رکھا ہے کام کے بارے بارے میں بوچھا (کہ بینام کی بارے میں بوچھا (کہ بینام کس نے رکھا ہے ؟) انہوں نے کہا: میں تہمیں اپنے نام کے بارے میں بتا تا ہوں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرانام سفینہ رکھا۔ میں نے بوچھا: آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ رہ ہی تھے۔ ان کا سامان ان پر بھاری ہوگیا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بچھا دی۔ آپ نے اس چا در میں صحابہ کا میں نے بچھا دی۔ آپ نے اس چا در میں صحابہ کا سامان باندھ کر میر سے اوپر رکھ دیا اور فرمایا: اسے اٹھالو تم تو سفینہ یعنی شتی ہی ہو۔ حضرت سفینہ سفینہ فرماتے ہیں کہا گراس دن میں ایک یا دوتو کیا یا بی اوپھا اونٹوں کا بھی ہو جھا ٹھالیتا تو وہ مجھ پر بھاری نہ ہوتا۔

﴿134﴾ عَنُ ٱحْسَمَرَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُتَّا فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْتُ أُعَبِّرُ النَّاسَ فِى وَادٍ أَوْنَهْرٍ فَقَالَ لِىَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : مَا كُنْتَ فِى هٰذَا الْيَوْمِ إِلَّا سَفِيْنَةُ.الاصابة ٢٣/١

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت احمرﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزدہ میں رسول اللہ علی کے ساتھ تھے (ایک وادی یا نہر پر سے ہم لوگوں کا گذراہوا) تو میں لوگوں کو وادی یا نہر پار کرانے لگا۔ بید کیھر نبی کریم علی شنے نے مجھ سے ارشاد فرمایا: تم تو آج مفینہ (کشتی ) بن گئے ہو۔ (اصاب) الله عليه وسلم كى توجه گھائى كى طرف رہى۔ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز پورى فرما كر سلام بھيرا تو ارشا وفر مايا: تهہيں خوشخرى ہوتمبارا سواراً گيا ہے۔ ہم لوگوں نے گھائى كے درخوں كے درميان و يھنا شروع كيا تو حضرت انس بن ابى مَر شَد آرہے تھے۔ چنا نچه انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں عاضر ہوكر سلام كيا اورع ض كيا كہ ميں (يہاں ہے) چلا اور چلتے چلتے اس گھائى كى سب سے او نجى جگہ تربئ گيا جہاں جانے كا مجھ كورسول الله صلى الله عليه وسلم نے تحقم ديا تھا ( ميں رات بھروہاں پہرہ و ديتار ہا) جب ضبح ہوئى تو ميں نے دونوں گھائيوں پر چڑھ كر ديكھا، مجھے كوئى نظر نہ آيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا: كيا تم رات كوكى وقت و يكھا، مجھے كوئى نظر نہ آيا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا: كيا تم رات كوكى وقت ابنى سوارى سے نيچيا ترے؟ انہوں نے كہا نہيں، صرف نماذ پڑھے اور قضائے عاجت كے لئے التی سوارى سے نيز ہوہ دے كر الله تعالىٰ كے فضل سے التي سوارى ہے البہوں کے لئے بات کے اس مل کے بعدا گرتم كوئى بھى (نفلى) عمل نہ البی لئے جنت ) واجب كرلى ہے لہذا ( پہرہ کے ) اس عمل کے بعدا گرتم كوئى بھى (نفلى) عمل نہ الدولائي نقصان نہيں۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عَائِدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِهُ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُبُنُ النَّحِطَّابِ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ ، فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَى عَمَلِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعْمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، حَرَسَ لَيْلَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ ، فَصَلِّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَالَ: اللهِ ، حَرَسَ لَيْلَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ ، فَصَلِّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ عَلَيْكُ مَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ عَلَيْكُ مَ اللهِ عَنْ الْفِطْرَةِ . وواه البيهة ي في شعب الإيمان ٤٣/٤ لَمُ اللهِ تُسْلَلُ عَنْ الْفِطْرَةِ . وواه البيهة ي في شعب الإيمان ٤٣/٤

 رات بھر کھڑے ہوکراللہ تعالیٰ کی عباوت کی جائے اور دن میں روز ہ رکھا جائے۔ (منداحمہ)

﴿[3] عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ( يَوْمَ حُنَيْنِ): مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ اَنَسُ بْنُ اَبِى مَوْقَدِ الْغَنَوِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : فَالَّ اللَّيْلَةَ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا الشِّيقُ لِلهُ اللهِ عَلَيْكُ : فَلَمَّا اَصْبَحْنَا الشِّيعُ بَحَتَى تَكُونَ فِي اَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّقَ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيلَةَ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا الشِيعْبَ حَتَى تَكُونَ فِي اَعْلَاهُ، وَلَا نُغَرَّقٌ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيلَةَ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا فَارِسَكُمْ ؟ خَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَارِسَكُمْ ؟ فَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَارِسَكُمْ ؟ فَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَارِسَكُمْ وَهُو يَسَلَّمُ فَقَالَ: اَبْشِوُوْا فَقَدْ جَاءَ كُمْ فَارِسَكُمْ ، فَالْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ فَارِسَكُمْ ، فَاللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَهُو اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَهُو اللهُ عَلَيْكُ أَلُ اللهِ عَلَيْلِ الشِّعْبِ عَيْنَ كِلَيْهِمَا، فَنَظُوتُ عَتَى وَقَفَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

رواه ابوداؤد، باب في فضل الحرس في سبيل الله عزوجل، رقم: ٢٥٠١

حضرت بهل بن حظلیہ عظیہ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ نے (حنین کے موقع پر)
ارشاد فرمایا: آج رات ہمارا پہرہ کون دے گا؟ حضرت انس بن ابی مر ثد غنوی رضی اللہ عنہمانے
فرمایا: یا رسول اللہ ایمیں (پہرہ دوں گا) رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: سوار ہوجا ؤ ۔ چنا نچہ وہ
اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے ۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا:
مانے اس گھائی کی طرف چلے جا و اور اس گھائی کی سب سے او نجی جگہ پہنے جا و ۔ (وہاں پہرہ و دینا
اور خوب چوکنا ہو کر رہنا) کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غقلت اور لا پرواہی کی وجہ سے آج رات ہم
افر خوب چوکنا ہو کر رہنا) کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غقلت اور لا پرواہی کی وجہ سے آج رات ہم
اللہ علیہ کہ کہ اور دور کوت (بخرکی سنیں) پڑھیں۔ پھر
اللہ صلی اللہ علیہ وکئی ہائی کی جگہ پرتشریف لے گئے اور دور کوت (بخرکی سنیں) پڑھیں۔ پھر
اللہ صلی اللہ علیہ وان کا بچھ پہتے ہواں کا بچھ پہتے لگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول
اللہ اسمیں تو ان کا بچھ پہتے ہیں۔ پھر نماز (بخر) کی اقامت ہوئی، نماز کے دوران رسول اللہ علی

حفرت الوہريره دی فرماتے ہیں كدميں نے رسول الله عظی سے زياده اپنے ساتھيوں سے مشوره كرنے والاكو كى نبيل ديھا يعن آپ بہت زياده مشوره فر مايا كرتے تھے۔ (زندى)

﴿128﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنْ نَوَلَ بِنَا آمُرٌ لَيْسَ فِيْهِ بَيَانُ أَمْرٍ وَلَا نَهْي فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: شَاوِرُوْا فِيْهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوْا فِيْهِ رَأَى خَاصَّةٍ. رواه الطبراني في الاوسط ورجاله موثقون من اهل الصحيح، مجمع الزواند، ٤٢٨١٠

حضرت علی ﷺ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس میں ہمارے لئے آپی طرف ہے کوئی واضح تھم کرنے یا نہ کرنے کا نہ: وتو اس بارے میں آپ ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس صورت میں دین کی سمجھ رکھنے والوں اور عبادت گذاروں سے مشورہ کرلیا کرواور کسی کی انفرادی رائے پر فیصلہ نہ کرنا۔

﴿129﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَوَلَتُ هٰذِهِ الآيَةُ ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِى الْآمُرِ ﴾ آلاتُهُ قَالَ رَسُّولُهُ عَنِيَّانِ عَنْهَا وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ غَنِيَّانِ عَنْهَا وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللهُ وَحُمَةً لِاُمَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَمِنْهُمْ لَمْ يَعْدِمْ رُشْدًا وَمَنْ تَوَكَ الْمَشُوْرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ عَنَاءً. وحَمَةً لِالْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ عَنَاءً. وحَمَةً لِاَمَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَمِنْهُمْ لَمْ يَعْدِمْ رُشْدًا وَمَنْ تَوَكَ الْمَشُورَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ عَنَاءً. وحَمَةً لِامْتِيْءَ ١٧٦٧

﴿ 130﴾ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى أَفْصَلُ مِنْ ٱلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. رواه احمد ٦١/١

منرت مثان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ عظی کا ارشاد فرماتے ہوئے من میں ہوئے ساز اللہ اتعالیٰ کے رائے میں ایک رائے کا پہرہ دیناان ہزار راتوں ہے بہتر ہے جن میں

ان پریردہ ڈال دیں اور ہمیں خوف کی چیز وں سے امن عطافر مائیں۔

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں ( کہ ہم نے بیہ دعا پڑھنی شروع کر دی جس کی برکت سے )اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا بھیج کر شمنوں کے چہروں کو پھیر دیا (اور یوں) اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواکے ذریعہ شکست دیدی۔

﴿125﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْتِهُ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللهِ دَعَاهُ حَزَنَهُ الْجَنَّةِ، كُلُّ حَزَنَةِ بَابٍ: أَىْ فُلُ هَلُمَّ، قَالَ اَبُوْبَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اذَاكَ الَّذِیْ لاَتَوَى عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِیُّ عَلَیْتُ : إِنِّی لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ۔

رواه البخاري،باب فضل النفقة في مبيل الله، رقم: ٢٨٤١

حضرت ابو ہر رہ وہ فی ان کے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص کسی چیز کا جوڑا (مثلاً دو گھوڑے، دو کیڑے، دو درہم، دوغلام وغیرہ) اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرج کرے گاتو اسے جنت کے (تمام) داروغہ بلائیں گے (جنت کے ) ہر دروازے کا داروغہ (اپنی طرف بلائے گا) کہ اے فلاں! اس دروازے ہے (اس پر) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھرتو اس شخص کوکوئی خوف نہیں رہے گا۔ رسول اللہ ایکرتو اس شخص کوکوئی خوف نہیں رہے گا۔ رسول اللہ ایکھوٹے نے ارشا دفر مایا: جھے بوری امیدے کہ جمی انہیں میں سے ہو گے (جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا)۔ (جناری)

﴿126﴾ عَنْ ثُوبُانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : أَفْصَلُ دِيْنَارٍ دِيْنَارٌ يُنْفِقَهُ الرَّجُلُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى فَرَسِهِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقَهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقَهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِى سَبِيْلِ اللهِ.

حضرت توبان ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: افضل دیناروہ ہے جے آدی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جے آدی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار افضل ہے جے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار افضل ہے جے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے (دینار سونے کے سکے کانام ہے)۔

﴿127﴾ وَيُسُووٰى عَنْ اَبِيى هُسَوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ قَالَ: مَا وَاَيْتُ اَحَدُا اَكُثَرَ مَشُوَوَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِ... رواه الترمذي باب ماجاء في العشورة، وفع: ١٧١٤ فَإِنَّا نَسُأَلُكَ خَيْرَ هَلَدِهِ الْقَوْيَةِ وَخَيْرَ أَهُلِهَا، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِ أَهُلِهَا، وَشَرِ مَا فِيهَ اللهِ الْحِدِيرِ اللهِ الْحِدِيرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

﴿123﴾ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلِا ثُمَّ قَالَ: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِك. (واه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء.... ، وقم: ١٨٧٨

حضرت خولہ بنت تھیم سلمیہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے ما جو تھیں کی جگہ پرا ترکر آغو ذُ بِسکیلِماتِ اللهِ السَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِرُ صَلَّ مِنْ اللہ تعالیٰ کے سارے ( نفع دینے والے ، شفادینے والے ) کلمات کے ذریعہ اس کی تمام مخلوق کے شرسے پناہ جا ہتا ہوں ' تو اسے کوئی چیز اس جگہ سے روانہ ہونے تک نفصان نہیں پہنچائے گی۔

(ملم)

﴿124﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ مِنْ شَىْءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ: نَعَمْ! اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ: فَضَرَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وُجُوْهَ اَعْدَائِهِ بِالرِّيْحِ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِالرِّيْحِ

۲/ ۲ مد ۲/۲

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیااس موقع پر پڑھنے کے لئے کوئی دعاہے جسے ہم پڑھیں کیونکہ کلیجے منہ کوآ چکے ہیں بین شخت گھبراہٹ کا حال ہے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں یہ دعا پڑھو: اَلسَلْهُ مُنْ اسْتُرْ عَوْرَ اَتِنَا وَ آمِنْ دَوْعَاتِنَا قرجمه: یااللہ! (رشمن کے مقابلہ میں) جو ہماری کزوریاں ہیں سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْالُك فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَ التَّقُونَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ، الْبِرَّ وَ التَّقُونَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ! هَوِنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ الْنِيْ اَعُوْذُ بِك مِنْ وَعْنَاءِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْنِيْ اَعُوْدُ بِك مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْآهْلِ.

ترجمه: پاک ہوہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کردیا جبہہ ہم تواس کو قابو میں کردیا جبہہ ہم تواس کو قابو میں کرنے والے ہیں۔ اے قابو میں کرنے والے ہیں۔ اے اللہ! ہم اپنے اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقویٰ اور ایے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے آسان فرمادیں اور اس کی دوری کو ہمارے لئے قسان فرمادیں اور اس کی دوری کو ہمارے لئے مختصر فرمادیں۔ اے اللہ! آپ ہی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے بیچھے آپ ہی ہمارے گھر والوں کے گہان ہیں۔ اے اللہ! میں آپ سے سفر کی مشقت سے ، سفر میں آپ سے ہمارکود کھنے سے اور والیسی پرمال اور اہل وعیال میں کی تکلیف وہ چیز کے پانے سے بناہ جاہتا ہوں۔

اور جب سفر سے والی تشریف لاتے تو یہی دعا پڑھتے اور ان الفاظ کا اضافہ فرماتے:
آئِسُوْنَ، تَسَائِسُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ۔ ' ہم سفر سے والی آنے والے ہیں، تو بہر نے والے ہیں، تو بہر نے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں' ۔ (مسلم)

(412) عَنُ صُهَیْبِ رَضِی اللهُ عَنْ هُ أَنَّ النَّبِی عَلْیِ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَا أَقْلَلُنَ، وَرَبَّ اللَّهُ عَنْ اللهُ وَمَا أَقْلَلُنَ، وَرَبَّ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

رواه المحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد وواققه الذهبي ١٠٠،٢

حضرت صبيب و المنظمة المنظمة على كدر ول الشملى الشعليد و ملم جب بهى كى بستى مين داخل مون كا اراده فرمات تواسع و كهر كريده عائر عصة : اَللْهُمَّ دَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبُعِ وَمَا أَظْلَلُنَ، وَرَبُّ الشَّمُو وَمَا أَضْلَلُنَ وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا أَضْلَلُنَ وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَوَيُنَ وَمَا أَصْلَلُنَ وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَوَيُنَ

بِسْجِ اللهِ، كِيْرِجبِسوارى كَى پشت پِربينُ گئ توفرمايا: ٱلْحَمْدُ لِلهِ كِيْرفرمايا: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّوَلَنَا هَلَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا اللِّي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ۔

ترجمه: یاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابویس کردیا جب کہ ہم تواس کو قابویس کرنے والے ہیں۔
کو قابویس کرنے والے نہ تھے اور بلاشہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
پھر تین مرتبہ اَلْمَ حَمْدُ بِنَهِ اور تین مرتبہ اَللهُ اَکْبَرُ کہنے کے بعد فر مایا: سُب خنک اِنَی ظَلَمْتُ اَنْ فَسِی فَاغْ فِرْ لِیْ اِنَّهُ لَا یَغْفِرُ اللّٰهُ اُنْ اللّٰهُ اَنْتَ قسر جمه : آپ یاک ہیں بیشک میں نے نفر مانی کرکے ) اپنے او پر بہت ظلم کیا، آپ جھے معاف فر ماد یجئے آپ کے سواکوئی گنا ہوں کو معاف نم مانی ہیں کرسکتا۔ پھر حضرت علی ہیں ہیں ۔ آپ سے بوچھا گیا: آپ کس وجہ سے ہنے؟ آپ نفر مایا: میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو ای طرح کرتے ہوئے و یکھا جیسے میں نے کیا کہ آپ نے دعا پڑھی ) پھر ہنے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کس بات پر ہنے؟ تو (کہ آپ نے ارشاد فر مایا: تبہارے رب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میرے آپ کا ہوں کو معاف فر ماد یکھے اس لئے کہ بندہ جا نتا ہے کہ میرے سواگنا ہوں کا بخشے والاکوئی نہیں۔
آپ نے ارشاد فر مایا: تبہارے رب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میرے گنا ہوں کو معاف فر ماد یکھے اس لئے کہ بندہ جا نتا ہے کہ میرے سواگنا ہوں کا بخشے والاکوئی نہیں۔
(ایوداکود)

فسائندہ: رکاب لوہے ہے ہے اُس علقے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین میں دونوں طرف لکلٹار ہتا ہے ادر سواراس پرپاؤس رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے۔

﴿121﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا اللّٰي سَفَرِ، كَبَّرَ ثَلاَ ثَا، قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَلْنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا اللّٰي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّٰهِمَ الْبَوَ وَ التَّقُوى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللّٰهُمَّ إِنَّا لَمُنْقَلِهُ مَا اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَ اللّهُمَّ الللهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ الللهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ الللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُولُ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کدر سول الله عیافی جب سفر میں جانے کے لئے سواری پر بیٹے جاتے تو تین مرتبہ الله اُنجبَو فرماتے بھر بید عایر جتے: سُبْحان الَّذِی

(ملم)

روز ہبیں رکھااس نے بھی ٹھیک کیا۔

﴿11﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ الْخَطْمِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْتُكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتُوْدِ عَ الْجَيْشَ قَالَ: اَسْتُؤْدِ عُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ.

رواه ابوداؤد،باب مي الدعاء عند الوداع، رقم: ٢٦٠١

حضرت عبدالله معلى رفطي في في في الله عليه الله عليه جب كى الشكر كوروان فرمان كا اداده كرت توارشا وفرمات: أسْتَوْدِ عُ اللهُ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَ اتِيْمَ اعْمَالِكُمْ مَرجعه:

مين تمهارے دين كو، تمهارى امانتوں كو اور تمهارے اعمال كے خاتموں كو الله تعالى كے حوالے كرتا موں (جس كى حفاظت ميں دى موئى چيزيں ضائع نہيں موتيں) \_ (ابوداؤد)

رواه الوداؤد،باب مايقول الرجل اذا ركب، وقم: ٢٦٠٢

حضرت علی بن ربیدرُروایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔آپ کے سامنے سواری کے لئے ایک جانور لایا گیا۔ جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فر مایا: سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الصوم في سبيل اللهِ رقم: ١٦٢٤

حضرت الواً مامه بابلی ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتن بڑی خندق کوآڑ بنادیتے ہیں جتنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

(تندی)

﴿117﴾ عَنْ انَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيَ عَلَيْكُ ٱكْثُرُنَا ظِلَّا مَنْ يَسْتَظِلُ بِكِسَالِهِ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ صَامُواْ فَلَمْ يَهْمَلُوا شَيْئًا، وَآمَّا الَّذِيْنَ أَفْطَرُوْا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآجْرِ.

رواه البخاري،باب فضل الخدمة في الغزو، رقم: ٢٨٩٠

حضرت الن رفظ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ علی کے ساتھ سے ہم میں سب سے زیادہ سابید واللہ علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ علی کے دوزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کہی میں سب وہ تو کہی میں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو (پانی پینے اور جرنے کے مذکر سکے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں سے کے سید کھی کر دسول اللہ علی نے ارشاد کے لئے ) جیجا اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کیے۔ بیدد کچھ کر دسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا اتو اب لے گئے۔

( بخاری )

﴿118﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى المَفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى المَفْطِرُ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى المَفْطِرُ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى المَفْطِرُ عَلَى المَفْطِرُ، وَلَا المُفْطِرُ عَلَى المَقْائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَأَفْطَرَ، المَصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِك حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِك حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِك حَسَنٌ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَأَفْطَرَ،

حضرت ابوسعید خدری کی فی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضبان کے مہینہ میں رسول الله صلی الله علی مسلم کے ساتھ غزوہ (جنگ) میں جایا کرتے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی روزہ ندر کھتے دورہ وارروزہ ندر کھتے والوں پر ناراض ند ہوتے اورروزہ ندر کھتے والے روزہ داروں پر ناراض ند ہوتے سب سے بچھتے تھے کہ جوابے میں ہمت محسوس کرتا ہے اوراس نے روزہ دکھیاں کے لئے ایسا کرناہی ٹھیک ہے اور جوابے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اوراس نے

حضرت معاذ جہنی رفیجی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہزارآ بیتیں تلاوت کیس اللہ تعالیٰ اسے انبیاع کیم السلام، صدیقین، شمبرُ اء اور نیک لوگوں کی جماعت میں لکھودیں گے۔ اور نیک لوگوں کی جماعت میں لکھودیں گے۔

﴿113﴾ عَنْ عَلِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَاكَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَائِيْتَنَا وَمَا فِيْنَا اِلاَّ نَائِمٌ اِلَّا رَسُوْلُ اللهِ غَلَيْتِهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّى وَ يَبْكِى حَتَّى أَصْبَحَ رواه احمد ١٢٥/١

حضرت علی عظیم اور ہی ہیں کہ بدر کے دن حضرت مقداد ظیم کے علاوہ ہم میں اور کوئی گھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیقہ کے علاوہ ہم سب سوئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ علیقہ ایک ورخت کے نیجے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کھنج ہوگئی۔

﴿114﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ صَامَ يَوْمًا فِي مَا عَلَىٰ سَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِلذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ـ

رواه النسائي،باب ثواب من صام.....،رقم: ۲۲٤٧

حضرت ابوسعید خدری رفظ است کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایک دن کے بدلہ دوز خ فرمایا: جو شخص ایک دن اللہ تعالی کے راستہ میں روزہ رکھے اللہ تعالی اس ایک دن کے بدلہ دوز خ اوراس شخص کے درمیان ستر سال کا فاصلہ کر دیں گے۔

﴿115﴾ عَنْ عَـمْ وِبْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظِهُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيْلِ اللهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِانَةِ عَامٍ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/٤ ؛ ؛

حفرت عمروبن عبسه روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جس نے ایک دن الله تعالی کے راستہ میں روزہ رکھااس سے جہنم کی آگ سوسال کی مسافت کے بقدر دور ہوجائے گی۔

﴿ 116﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُمْ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي

کی وجے ) مجدہ میں گر گئے ، پھرآپ نے مجدہ سے سراٹھا کر قبیلہ ہمند ان کو دعادی کہ ہمدان پر ( بخارى بيهيل، البداية والنهاية ) سلامتی ہو، ہمدان پر سلامتی ہو۔

﴿109﴾ عَنْ خُرَيْعٍ بْنِ فَاتِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكِ : مَنْ ٱنْفَقَ نَفَقَةُ فِيْ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن،باب ماجاء في سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُمِالَةِ ضِعْفٍ. فضل النفقة في سبيل الله؛ رقم: ١٦٢٥

حفرت خريم بن فاتك رفي دوايت كرت بين كدرسول الله عليه في ارشاوفر مايا: جو مخص الله تعالی کے راستہ میں کچھ خرچ کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں سات سوگنا لکھاجا تا ((5,5)

﴿110﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيامَ وَالذِّكُرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ بِسَبْعِ مِانَةٍ ضِعْفٍ.

رواه ابوداؤد،باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عزَّوَ جلَّ رقم: ٢٤٩٨

حضرت معاديظ موايت كرت مين كرسول الله علي في أرشاد فرمايا: بلاشبالله تعالى کے راستہ میں نماز، روزہ اور ذکر کا تواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنے کے تواب سے (ايودادَد) سات سوگنابزهادیا جا تا ہے۔

﴿111﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكِمْ قَالَ: إِنَّ اللَّهِ كُرَ فِي سَبِيْلِ اللهِ يُضَعُّفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ـ قال يحيىٰ في حديثه: بِسَبْعِمِائَةِ أَلْفِ ضِعْفٍ.

رواه احمد ۲۸/۲ع

حضرت معاد رفظ على عدوايت محكر رسول الله علية في ارشاد فرمايا: بلاشبه الله تعالى بے راستہ میں ذکر کا تواب (الله تعالی کے راستہ میں) خرچ کرنے کے تواب سے سات سوگنا ھادیاجاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سات لا کھ گنا تواب بڑھادیا جاتا ہے۔ (منداتد) 112﴾ عَنْ مُعَاذٍ الْجُهَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِكَ قَالَ: مَنْ قَرَا الْفَ آيَةِ فِي بِيْلِ اللهِ كَتَبَهُ اللهُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَ الصِّدِّيقِيْنَ، وَ الشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِينَ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه و وافقه الدهمي ٨٧/٢

ے لے کران کے غریبوں کو دی جائے گی۔اگروہ تمہاری سے بات بھی مان لیس تو پھران کے عمدہ مالوں کے لینے سے بچنالیعن زکو ق میں درمیانہ درجہ کا مال لینا عمدہ مال نہ لینااور مظلوم کی بدد عاسے بچنا کیونکہ اس کی بدد عااور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آئر نہیں۔
( بخاری )

681

﴿108﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْهُ بَعَثُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللَّى اَهْلِ الْهَمْنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاقَمْنَا الْبَمَاءُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَامَرَهُ آنْ يُفْقِلَ خَالِدًا إِلّا رَجُلًا كَانَ مِمَّنْ مَعَ خَالِدٍ فَاحَبُ انْ يُعَقِّبَ مَعَ عَلِي فَلَمَّا ذَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ مَعَ عَلِي فَلَمَّا ذَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ مَعَ عَلِي فَلَمُّا ذَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ مَعَ عَلِي فَلَمَّا ذَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ خَرَجُوا إِلَيْنَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلّى بِنَا عَلِي ثُمَّ صَفَّنَا صَفًّا وَاحِدا ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ ايُدِينَا وَقَرَا عَلَيْهِمْ خَرَجُوا إِلَيْنَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلّى بِنَا عَلِى ثُمَّ صَفَّنَا صَفًّا وَاحِدا ثُمَّ وَقَعَ رَاسُهُ فَقَالَ: "السَّالِمُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُ أَلَى اللهِ عَلَيْكُ أَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ إِلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ ا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رہے، ووہ چا ندی کا بنا ہوا ہے یا تا ہے کا؟ اس مشرک کی یہ بات رسول اللہ عیالیہ کی طرف سے بھیج ہوئے قاصد کو بہت تا گوار گذری۔ وہ رسول اللہ عیالیہ عیالیہ کے باس آئے اور آپ کوشرک کی یہ بات بتائی۔ آپ نے صحابی سے ارشاد فر مایا: تم دوبارہ اس مشرک کو جاکر دعوت دو۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ جاکر دعوت دی۔ مشرک نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ وہ صحابی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشرک کی بات بتائی۔ آپ نے پھرارشاد فر مایا: جاؤاس کو دعوت دو چنانچہ وہ صحابی تیسری مرتبد وعوت دینے کے لئے تشریف لے گئے ) پھر واپس آگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تواس مشرک کو (بحل کی کڑک بھیج کر) ہلاک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تواس مشرک کو (بحل کی کڑک بھیج کر) ہلاک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بیار شاد تازل ہوا: وَیُوسِ اللّه الصّواعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ وَسِلُ الصّواعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ الله تعالیٰ کے بارے یس جھائی زیمن کی طرف بجلیاں بھیج ہیں پھرجس پر چاہے گرادیے ہیں اور بیلوگ اللہ تعالیٰ کے بارے یس جھائی زیمن کی طرف بجلیاں بھیج ہیں پھرجس پر چاہے گرادیے ہیں اور بیلوگ اللہ تعالیٰ کے بارے یس جھائی زیمن کی طرف بجلیاں بھیج ہیں پھرجس پر چاہے گرادیے ہیں اور بیلوگ اللہ تعالیٰ کے بارے یس جھائی تا ہیں۔

﴿107﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظِيْهِ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِنْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَاتِيْ قَوْمًا آهُلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْحُهُمْ إِلَى اَنْ يَشْهِلُوْا اَنْ لَآ اِللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی ہے حضرت معاذ بی جبل جی اللہ علیہ ہے۔ بہ جو جو اہل کتاب بی جبل جی ہے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ ہو جو اہل کتاب ہے۔ جب تم ان کے پاس بین جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ بیہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تم ہاری بات مان کیس تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں یا نج نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تم ہاری بات میں بیا ہے جو ان کے مالدادوں بیات بھی مان لیس تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذکو ۃ فرض کی ہے جو ان کے مالدادوں بیات بھی مان لیس تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذکو ۃ فرض کی ہے جو ان کے مالدادوں

فَكَانَ الْآخْنَفُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَمَلِيْ شَيْءٌ ٱرْجِي لِنْ مِنْهُ

رواه الحاكم في المستدرك ٦١٤/٣

حفرت احف بن قیس فی الله الله علیه فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان فی کے ذمانے میں بیت الله کا طواف کررہا تھا کہ استے میں فیبلہ بنوکیث کے ایک آدی آئے۔ انہوں نے میراہا تھ بگڑ کر کہا کیا میں تم کوایک خوشخبری نہ سنا دوں؟ میں نے کہا ضرور سنادیں۔ انہوں نے کہا کیا جہیں یا د ہے جب کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے تمہاری قوم بن سنعد کے پاس (اسلام کی دعوت دینے لگا۔ کے لئے) بھیجا تھا تو میں نے ان پر اسلام کو چیش کر نا شروع کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دینے لگا۔ اس وقت تم نے کہا تھا کہ جمیں بھلائی کی دعوت دے رہے ہوا ورجھ کی بات کا حکم کررہے ہوا وروہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دعوت دے رہے ہیں اور جھلی بات کا حکم کررہے ہیں ارسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دعوت کی تقدیق کی تو بین نے تمہاری یہ بات رسول لیک خوت کی تقدیق کی تو بین نے تمہاری یہ بات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دعوت کی تقدیق کی تو بین نے تمہاری یہ بات رسول الله طلیہ وسلم کی بی عرف کی تو بین کی تو بین نے تمہاری یہ بات رسول الله طلیہ وسلم کی بی تعرف کی تو بین کے دعورت احف کی فی امید لیک خفرت فرماد یہے کی تمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول الله علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی تمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول الله علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی تمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول الله علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی تمل پر بخشش کی امید کرتے تھے کہ جھے رسول الله علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی تمل پر بخشش کی امید کو تمین

﴿106﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ إلى رَأْسِ مِنْ رُوُوْسِ الْمُشْوِكِيْنَ يَدْعُوْ إِلَى اللهِ فَقَالَ: هذَا الْإِلَهُ الَّذِي تَدْعُوْ إِلَيْهِ آمِنْ فِطْهِ مُوَ؟ أَمْ مِنْ نُحَاسِ هُو؟ فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِي صَدْرِ رَسُولِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَوَجَعَ اللّهِ عَلَيْكُ فَوَ مَعَ اللّهِ عَلَيْكُ فَوَالَتِهِ فَاتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَا فَعَالَ اللهِ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَا اللهِ عَلَيْكُ فَاتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَا فَعَلَ اللهِ عَلَيْكُ فَا اللهِ عَلَيْكُ فَاتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ فَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى ا

انہوں نے جاکراں کودعوت دی) اس مشرک نے کہا کہ جس معبود کی طرف تم جھے دعوت دیے

دوسرے کو ہدایت ال جائے جس کا اجر تمہیں بھی ملے گا اور بے ثار نیکیوں سے نوازے جاؤگے۔ (مظاہری

﴿103﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَائِذِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا بَعَثَ بَعْنًا قَالَ: تَـاَلَّفُو النَّاسَ، وَتَأَنُّوْ ابِهِمْ، وَلَا تُغِيْرُوْ اعَلَيْهِمْ حَتَٰى تَدْعُوْ هُمْ فَمَا عَلَى الْارْضِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ مَـدَرٍ وَلَا وَبَـرٍ إِلَّا وَانْ تَـاْتُـوْنِى بِهِـمْ مُسْلِمِيْنَ اَحَبُّ الِىَّ مِنْ اَنْ تَقْتُلُوْ ا رِجَالَهُمْ، وَتَأْتُونِى بِيسَائِهِمْ. بِنِسَائِهِمْ. المصابة بنحوه ١٥٢/٣ اوذكر صاحب الاصابة بنحوه ١٥٢/٣

حضرت عبد الرحمان بن عائذ ﷺ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ عظیم کو گی اشکر روانہ کرتے تو اس سے فرماتے کہ لوگوں سے الفت پیدا کر ولینی ان کو اپنے سے مانوس کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر واور جب تک ان کو دعوت نہ دے دوان پر حملہ نہ کرد کیونکہ روئے زبین پر جتنے کیچے اور پکے مکان ہیں لیعنی جتنے شہر اور دیہات ہیں ان کے رہنے والوں کو اگرتم مسلمان بنا کرمیرے پاس لے آ دکیے مجھے اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ تم ان کے مردوں کوئل کرواوران کی عورتوں کومیرے پاس (باندیاں بناکر) لے آؤ۔

ورتوں کومیرے پاس (باندیاں بناکر) لے آؤ۔

﴿104﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ،

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: آئ تم مجھ سے دین کی باتیں بنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں ٹی جائیں گی۔ پھران لوگوں سے دین ک باتیں ٹی جائیں گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سی تھیں (لہذاتم خوب دھیان سے سنواور اس کواپنے بعد دالوں تک بہنچا و پھروہ لوگ اپنے بعد دالوں تک پہنچا ئیں اور بیسلسلہ چالارہ) (ابوراؤد)

﴿ 105﴾ عَنِ الْاحْمَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا آنَا اَطُوف بِالْبَيْتِ فِي زَمَنِ عُلْمَانَ بَنِ عَقَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِذْ بَعَاءً رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ لَيْتٍ وَاحْدَ يَدِى فَقَالَ: الْآ اُبَشِرُكِ اللهُ عَلْكُ: بَنِ عَقَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهِ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ وَاحْدَ يَدِى فَقَالَ: الْآ اَبَشِرُكِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

تین مرتبہ گوائی طلب فرمائی، اس نے تین مرتبہ گوائی دی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسا فرمائی، اس نے تین مرتبہ گوائی دی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسا فرمارے ہیں ویبائی ہے کھود کھے کر دیہات کے رہنے والے وہ شخص بڑے متاثر ہوئے ) اور اپنی قوم کے باس واپس جاتے ہوئے انہوں نے رسول الله علیہ سے عض کیا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان کی تو میں ان سب کو آپ کے باس لے آوں گا ور نہ میں خود آپ کے باس واپس آوں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا۔

﴿101﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعُهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِعَلِيّ يَوْمَ خَيْبَرَ: أَنْفُلْ عَلَى رِسْلِك، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَٱخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ اللهِ فَيْهِ، فَوَاللهِ إِلَانَ يَهْدِى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاجِدًا نَحْيُرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَك مُمْرُ النَّ يَكُونَ لَك مُمْرُ النَّعَمِ. (وحو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب من فضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه، رقم: ٦٢٢٣

حضرت الله علی بن سعد ظیفه روایت کرتے ہیں کہرسول الله علی نے غزوہ خیبر کے دن حضرت علی رضی الله عند سے ارشاد فر مایا: تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ خیبر والوں کے میدان میں پڑاؤ ڈالو۔ پھران کو اسلام کی دعوت دواور الله تعالیٰ کے جوحقوق ان پر ہیں ان کو بنانا۔ الله تعالیٰ کی قسم! الله تعالیٰ تمہارے ذریعہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں بی تمہارے لئے سرخ اونٹوں کیل جانے سے بہتر ہے۔

(مسلم)

فائده: عربول مين مرخ اون بهت فيتى مال مجما جاتا تقار

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ مَلْكِلِهِ قَالَ: بَلِغُوا عَنِي وَلُوْ آيَةً. (الحديث) رواه البخارى،باب ماذكر عن بنى اسرائيل، رقم: ٣٤٦١

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله علیہ فیصلے نے ارشا دفر مایا: میری طرف ہے پہنچاؤاگر چہا کیک ہی آیت ہو۔

فائدہ: حدیث کا مقصد سے کہ جہال تک ہوسکے دین کی بات کو پہنچانے کی کوشش کرنی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ جس بات کو دوسرول تک پہنچارہے ہو گووہ بہت مختصر ہو گراس سے

پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفارے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں۔اس کے بعد پہاڑوں کے فرشہ نے جھے آواز دے کرسلام کیا اور عرض کیا: اے محمہ! اللہ تعالی نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ ہے ہوئی سی ، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں ، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس کئے بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں حکم فرما کیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جاہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں (ابونتیں اور احمر) کو ملادوں (جس سے بیسب در میان میں کچل جا کیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں ، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں میں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں ، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرما کی میں گے جو ایک اللہ تعالی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔

(سلم)

﴿ 100 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، رواه ابويعلى ايضا والبزار ممجمع الزوائد ١٧/٨ ٥

حضرت عبدالله بن عررضی الله عنها فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول الله علی کے ساتھ سے سامنے سے ایک دیہاتی شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ رسول الله علی کے ساتھ سے سامنے سے ایک دیہاتی شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ رسول الله علی کے قریب پہنچ تو ان سے رسول الله علی کے سامنے کہا ایت گھر جارہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تہمیں کوئی بھلی بات جائے؟ انہوں نے کہاوہ بھلی بات کیا ہے؟ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تم کلم شہادت اَشْف کُو اَنْ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ وَادِهِ ہے؟ ہمدہ ہے ہیں اس پرکون کواہ ہے؟ ہم نے ارشاد فرمایا: یہ درخت گواہ ہے، چنانچہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: یہ درخت کو بایا جوادی کے کارہ پرتھاوہ درخت زمین کو بھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آکر کھڑا: وگیا۔ آپ نے اس سے کے کارہ پرتھاوہ درخت زمین کو بھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آکر کھڑا: وگیا۔ آپ نے اس سے کے کارہ پرتھاوہ درخت زمین کو بھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آکر کھڑا: وگیا۔ آپ نے اس

(مزل)

کیجئے اور نہ ہی انتقام کی فکر کیجئے۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 99 ﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكِ حَدَّثَ اَنَهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ عَانِ اللهِ اِ هَلْ اَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ الحَدِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ عَنْ مِ الْحَدِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ عَوْمِكِ، وَكَانَ اَشَدُ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِىْ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كَلالِ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا اَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِى، فَلَمْ اَسْتَفِقْ عَبْدِ كَلالٍ، فَلَمْ يَجِبْنِي إِلَى مَا اَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهُمُومٌ عَلَى وَجْهِى، فَلَمْ اَسْتَفِقْ اللهِ يَقُولُ اللهُ عَلَى وَجُهِى، فَلَمْ اَسْتَفِقْ عَلَىٰ اللهَ عَلَى وَجُهِى، فَلَمْ السَيْفِقُ عَلَيْكِ، وَكَانُ اللهُ عَلَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْك، وَقَالَ اللهُ عَنَاكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّوجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُوا عَلَيْك، وَقَالَ اللهُ مَلْكُ الْجِبَالِ وَسَلَمَ عَلَى الْجَبَالِ وَسَلَمَ عَلَى الْجَبَالِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ مَلْكُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَلْكُ اللهُ مَا اللهُ مَالْمَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَالَى مِنْ اَصْلَا بِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَمُحَدُّ اللهُ وَمُعَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

اُم المؤمنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہائے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پراُھُد کے دن

ہے بھی زیادہ تخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ علیف عُقبہ (طاکف) کے دن اٹھائی پڑی۔ ہیں نے زیادہ تکلیف عُقبہ (طاکف) کے دن اٹھائی پڑی۔ ہیں نے زیادہ تکلیف عُقبہ (طاکف) کے دن اٹھائی پڑی۔ ہیں نے (اہل طاکف کے سردار) ابن عبد یالیل بن عبدگلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا (کہ جھ پر ایمان لا وَاور میری نفرت کرواور جھے اپنے ہاں ٹھہراکر دعوت کا کام آزادی ہے کرنے دو) لیکن اس نے میری بات نہ مائی۔ میں (طاکف ہے) بہت مملکین اور پریشان ہوکر اپنے راست پر اس نے میری بات نہ مائی۔ میں (طاکف ہے) بہت مملکین اور پریشانی ہوکر اپنے راست پر اوالیس) چل پڑا ہوں نا اللہ تعالی مقام پر بھی کر (میر سے اس غم اور پریشانی میں) کچھ کی آئی تو میں نے اپنا سراٹھایا تو دیکھا کہ ایک باول کا گلزا بھی پر سامیہ کئے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جرشل القلیلی خواب کے جو ابات سے اور پر بہاڑوں پر متعین فرشتے کوآپ کی و بر نشائو جوآپ سے ہوئی کی اور ان کے جوابات سے اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کوآپ کی و بر نشائو جوآپ سے ہوئی کی اور ان کے جوابات سے اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کوآپ کی و بر نشائو جوآپ سے ہوئی کی اور ان کے جوابات سے اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کوآپ کی و بر نشائو جوآپ سے ہوئی کی اور ان کے جوابات سے اور پر بہاڑوں پر متعین فرشتے کوآپ کی و بر نشائو جوآپ سے ہوئی کی اور ان کے جوابات سے اور پر بہاڑوں پر متعین فرشتے کوآپ کی و بر نشائو جوآپ سے ہوئی کی اور ان کے جوابات سے اور پر بہاڑوں پر متعین فرشتے کوآپ کی و بر نشائو جوآبات سے اور پر بہاڑوں پر متعین فرشتے کوآپ

کرنے لگے (کہ جس زیادتی اورسرکٹی کی وجہ ہے ہم تبلیغ نہ کرسکیں) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: بیشک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں،سب بچھ منتااور دیکھتا ہوں یعنی تمہاری حفاظت کروں گااور فرعون پر رعب ڈالدوں گاتا کہ تم پوری تبلیغ کرسکو۔
(ط)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَهِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ صَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۖ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾
[آل عمران: ١٥٩]

رسول الله علی کے خطاب ہے: اے نبی! یہ الله تعالیٰ کی بڑی مہر بانی ہے کہ آپ ان صحابہ کے حق میں زم دل واقع ہوئے۔اوراگر کہیں آپ تُند خُو اور دل کے سخت ہوئے تو یہ لوگ کھی ہے گئے اور ان کے محت ہوئے اور ان کے بھر جب کہیں گئے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب سیجے اور ان سے اہم کا مول میں مشورہ کرتے رہا سیجئے۔ پھر جب کئے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب سیجے اور ان سے اہم کا مول میں مشورہ کرتے رہا سیجئے۔ پھر جب آپ کی پیز کا پختہ ارادہ کر لیس تو اللہ تعالیٰ پر پھروسہ سیجئے۔ بیشک اللہ تعالیٰ تو کل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ خُلِالْعَفُووَا مُمْوْ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ۞ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ طَالِّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾ [الاعراف: ١٩٩-٢٠٠]

الله تعالی نے رسول علی ہے ارشادفر مایا: درگذر کرنے کوآپ پی عادت بنائے اور نیکی کا عظم کرتے رہے اور (جو اس نیکی کے عظم کے بعد بھی جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو ایسے) جاہلوں سے اعراض سیجے یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں اور اگر (ان کی جہالت پر اتفاق) آپ کو شیطان کی طرف سے (غصہ کا) کوئی وسوسہ آنے گئے تو اس حالت میں فور اللہ تعالی کی پناہ ما نگ لیا کیجئے۔ بلا شہوہ خوب سننے والے ،خوب جانے والے ہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجُرًا جَمِيْلًا ﴾ [المرمل:١٠]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فر مایا: اور یہ لوگ جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں آپ ان باتوں پرصبر سیجئے اور خوش اُسلو بی کے ساتھ ان سے علیحدہ بوجائے لیمنی نہ تو شکایت

# اللد تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے کے آ داب اور اعمال

### آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَـاللـى: ﴿ إِذْهَبُ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِالِينِي وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ۞ إِذْهَبَآ اِللَي فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعٰي۞ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشلي۞ قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفُرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَطْعٰي۞ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرْى﴾

[4:73\_F3]

الله تعالی نے جب حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام کوفرعون کے پاس دعوت کے لئے بھیجا تو فر مایا: اب تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائو اور تم دونوں میرے دکر میں ستی نہ کرنا ہے دونوں فرعون کے پاس جا و وہ سرکش ہوگیا ہے۔ بھر وہاں جا کر اس سے ذکر میں ستی نہ کرنا ہے دونوں بھائیوں نے عرض کیا: اے مرم بات کرنا شاید وہ تھیجت مان لے یاعذاب سے ڈرجائے۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا: اے ہمارے دب ایم اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں وہ ہم پرزیادتی نہ کر بیٹے یا وہ اور زیادہ سرکشی نہ

میں ہے جو چیز بھی روک کررکھو گی اس میں تمہارے لئے برکت نہیں ہوگی۔ (ملم)

حضرت زید بن ثابت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیدار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گھوڑا وقف کیا تواس کا بیٹمل جہنم کی آگ سے آڑ بیخ گا۔

بے گا۔

کے نکیاں چور دے گا کیونکہ اس وقت آ دمی ایک ایک نیکی کوترس رہا ہوگا)۔ (نمائی)

﴿ 96 ﴾ عَنْ آبِي مَسْعُوْدِ الْآنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْتَسِيُّهُ: لَكَ بِهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا هَذِهِ فِي سَبِيْلِ اللهُ سَارِفَهَ: ١٨٩٧ مَخْطُوْمَةٌ. رواه مسلم، باب فضل الصدقة في سبيل الله سسرنم: ١٨٩٧

حضرت ابومسعود انصاری کے بین کہ ایک آدی نگیل پڑی ہوئی اونمنی کیکر آیا اور رسول اللہ علیہ کے داستہ میں (دیتا ہوں) رسول اللہ علیہ کے داستہ میں (دیتا ہوں) رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا بہمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایک سات سواونٹنیاں ملیس گی کہ ان سب میں نگیل پڑی ہوئی ہوگی۔

(مسلم)

فائدہ: تکیل پڑے ہونے کی وجہ اور نئی قابومیں رہتی ہے اور اس پر سواری آسان ہوتی ہے۔

﴿ 97 ﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ فَتَى مِنْ اَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّى أُرِيْكُ الْغَزُو وَلَيْسَ مَعِى مَا اَتَجَهَّزُ، قَالَ: إِنْتِ فُلاَ نَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ، فَاتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يُقُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ يَتَجَهَّزْتَ بِهِ، قَالَ: يَا فُلاَنَةُ اعْطِيْهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يُقُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ . اللهِ عَلَيْكِ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ . اللهِ عَلَيْكِ مَنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ . اللهِ عَلَيْمِ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ . وَلاَ تَحْبِسِى عَنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ . وَاهُ مسلم، باب فَعَلَ اعانة الغازى.....رقم: ١ ، ٤٤

حفرت انس بن ما لک کے ایک میں میرے ہیں کہ قبیلہ اسلم کے ایک نو جوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جہاد میں جانا چا ہتا ہوں لیکن میرے پاس تیاری کے لئے کوئی سامان نہیں ہے۔
آپ نے ارشاد فر مایا: فلال شخص کے پاس جا کہ انہوں نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ یہار ہوگئے ہیں (ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ ہم ہم سلام کہدر ہے ہیں اور ان سے سے بھی کہنا کہ تم نے جہاد کے لئے جوسامان تیار کیا تھاوہ جھے دیدو) چنا نچہوہ نو جوان اُن انصاری کے پاس کے اور کہا کہ رسول علیہ نے تہیں سلام کہلوایا ہے اور فر مایا ہے کہ آپ جھے وہ سامان دیدیں جو آپ نے جہاد کے لئے تیار کیا ہے۔ انہوں نے (اپنی بیوی سے) کہا: فلانی! میں نے جوسامان میں سے کوئی چیز روک کر نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! تم اس تیار کیا تھاوہ ان کودے دواور اس سامان میں سے کوئی چیز روک کر نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! تم اس

یجھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال رکھے یا کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے والے اور آج پر جانے والے اور روزہ دار کے برابر تو اب ملتا ہے اور ان کے تواب میں کچھ کی نہیں ہوتی۔

(جیتی)

﴿ 94 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَاذِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهٖ وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ، وَاَنْفَقَ عَلَى اَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ.

رواه الطبراني في الاوسط و رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائده/٥١٥

حضرت زید بن ثابت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللّٰد تعالیٰ کے راستہ میں نگلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کو اللّٰہ تعالیٰ کے راستہ میں نگلنے والے کے برابر تواب ملتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بھال رکھے اور ان پرخرج کرے اس کو بھی اللّٰہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر تواب ملتا ہے۔ (طبر انی ، جمح الزوائد)

﴿ 95 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَإِذَا خَلَفَهُ فِيْ آهْلِهِ فَخَانَهُ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هذَا خَانَكَ فِيْ آهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْتَ، فَمَا ظَنُكُمْ؟

رواه النسائي، باب من خان غازيا في اهله، رقم: ٣١٩٢

(رززی)

<u>13</u>

﴿ 91 ﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلَيْكُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ عَازِيّا أَوْ يَخُلُفْ غَازِيًا فِى أَهْلِهِ بِحَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِى حَدِيْئِهِ: قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

669

حضرت ابوا مامہ فی امروایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جس خص نے نہ جہاد کیا اور نہ کی مجاہد کا سامان تیار کیا اور نہ ہی کسی مجاہد کے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے کے بعداس کے گھروالوں کی خبر گیری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ حدیث کے راوی پزید بن عبد رّبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت دابوداؤد)

﴿ 92 ﴾ عَنْ أَبِى صَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ بَعَثَ اِلَى بَنِى لِحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِى آهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ.

رواه مسلم، باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله، وقم: ٧ . ٩ ع

حضرت ابوسعید خدری کی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے قبیلہ بولحیان کے پاس بیغام بھیجا کہ ہر دوآ دمیوں میں سے ایک آ دمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں (اس موقع پر) نہ جانے والوں سے ارشاد فر مایا: تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل وعیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال رکھتواس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے اجرب آ دھا اجر ماتا ہے۔

رملم)

﴿ 93 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْمُجَهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ جَهَّزَ حَاجًا، أَوْ جَهَّزَ غَاذِيًا، أَوْ خَلَقَهُ فِى آهُلِهِ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، فَلَهُ مِثْلُ اَجْوِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ آجْرِهِ شَيْنًا. رواه البيهقي في شعبِ الايمان ٢/٠.٨٤

حفرت زید بن خالد جمنی رفظینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مختم عج پر جانے والے یا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یا اس کے

اَنْ تَفْبُتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظِيْهُ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: اَنْ تَرْجِعَ اِلَى بَادِيَتِك، وَعَلَيْك السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِك، وَاَثَوَةٍ عَلَيْك .

(وهو بعض الحديث) رواه الطبراني و رجاله ثقات، مجمع الزوائده/٥٥٤

حضرت واثلہ بن استع فرا اللہ علیہ کے دربول اللہ علیہ نے جھے پوچھا: تم جمرت کروگے؟ میں نے کہا: تی ہاں! ارشاد فر مایا: جمرت بادید یا جمرت باتد (کون ی جمرت باتد کروگے؟) میں نے کہا: تی ہاں! ارشاد فر مایا: جمرت بادید یا جمرت باتد کروگے؟) میں نے عرض کیا: ان دونوں میں سے کون ی افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: جمرت باتد اور جمرت باتد ہے کہ تم (متعلق طور پر اپنے وطن کوچھوڑ کر) رسول اللہ علیہ کے ماتھ قیام کرو (یہ جمرت نی کریم علیہ کے کہ نانہ میں فتح ملہ سے پہلے ملہ کر مدسے مدید منورہ کی طرف تھی) اور جمرت بی کریم علیہ کے کر مائٹ میں فتح ملہ سے پہلے ملہ کر مدسے مدید منورہ کی طرف تھی) اور جمرت بادید یہ ہے کہ تم (وقتی طور پر دینی مقصد کے لئے اپنے وطن کوچھوڑ کر اللہ تعالی کے راستہ میں نکلواور پھر) واپس اپنے علاقہ میں لوٹ وا دیم پر (ہر حال میں) تنگی ہو یا آسانی ، دل چا ہے یا نہ چا ہے اور دوسرے کوتم سے آگے کیا جائے امیر کی بات کوسنا اور ماننا ضروری ہے۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 89 ﴾ عَنْ اَبِي فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَّلَئِلُهُ: عَلَيْكَ بِالْهِجْوَةِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا.

حضرت الوفاطمة رفي المستورية من كرست من كرسول الله علي في ارشادفر مايا: تم الله تعالى كرست الفل على الله على المرس المرس المرسة من المرس ا

﴿ 90 ﴾ عَـنْ اَبِىٰ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ، اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ماجاء في فضل الخلمة في مبيل الله، رقم:١٦٢٢

حضرت ابو اً مامه ظی اروایت کرتے ہیں کر رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: بہترین صدقہ الله تعلق کے راستہ میں خیمہ کے سامیکا انتظام کرنا ہے اور الله تعالی کے راستہ میں کام دینا والا خادم دینا ہے اور جو ان اؤٹنی الله تعالی کی راہ میں دینا ہے (تا کہ وہ سواری وغیرہ کے کام

حضرت معاویہ حضرت عبد الرجمان بن عوف اور حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص وظیف کے دوایت ہے کہ نبی کریم علی الله اور ان اور خایا: بجرت کی دوشمیں ہیں: ایک بجرت برائیول کو چھوڑ نا ہے۔ دوسری بجرت الله تعالی اور ان کے رسول کی طرف بجرت کرنا ہے۔ (لیعنی اپنی چیز دن کو چھوڑ کر) الله تعالی اور ان کے رسول کے راستہ ہیں بجرت کرنا ہے۔ بجرت اس وقت تک باتی رہی جب تک توبہ تول ہوگی۔ توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت کے طلوع نہ ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت (ایمان یا کفر) پر ہوں گے ای پر مہر لگادی جائے گی اور لوگوں کے (پیچیلے) عمل ہی (ہمیشہ کے لئے کا میاب ہونے یانا کام ہونے کے لئے) کافی ہوں گے۔

(منداحمہ طبرانی بجمع الزوائد)

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الْهِجْرَةِ الْفَصَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَمَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ هِبْحَرَةُ الْبَادِئ، فَأَمَّا الْبَادِئ فَيُجِيْبُ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيْعُ إِذَا أُمِرَ، وَآمًا الْمَحَاضِرُ فَهُوَ أَعْظُمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا. رواه النسائي باب حجرة البادي، وقم: ١٧٠٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا: یا رسول الله! سب سے افضل کوئی ، بجرت ہے؟ ارشاد فر مایا: تم اپنے رب کی نا پسندیدہ چیز وں کو چھوڑ دو۔ اور ارشاد فر مایا: ہجرت دوسم کی ہے۔ شہر میں رہنے والے کی ہجرت، دیمهات میں رہنے والے کی ہجرت ۔ دیمهات میں رہنے والے کی ہجرت سے کہ جب اس کو (اپنی جگہ سے) بلایا جائے تو آ جائے اور جب اسے کوئی تھم دیا جائے تو اس کو مانے (اور شہری کی ہجرت بھی یہی ہے لیکن) شہری کی ہجرت آنر مائش کے اعتبار سے بڑی ہے اور اجر ملنے کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ (نمائی)

فساندہ: کیونکہ شہر میں رہنے والے باوجود کثرتِ مشاغل اور کثرتِ سامان کے سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہجرت کرتا ہے لہٰذااس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا ہوی آز ماکش ہے اس لئے زیادہ اجر ملنے کا ذریعہ ہے۔

﴿ 88 ﴾ عَنْ وَاثِلَةَ مِنِ الْآسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: وَتُهَاجِرُ؟ فُلْتُ: نَعْمُ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَادِيَةِ أَوْهِجْرَةُ الْبَاتَّةِ؟ قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ: ﴿ 84 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنُ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مُو لَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَوْلِدِهِ قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ. اللهِ عَلَيْهِ مَوْلِدِهِ وَلِيهِ اللهِ المُوتِ بِعَيْمِ مُولِدِهِ وَمِنْ مَوْلِدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَولِده، وقم: ١٨٣٢

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا مدینہ منورہ میں انقال ہوا جو مدینہ منورہ میں انقال ہوا جو مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ ہوا جو مدینہ منورہ میں ہی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کی اور جگہ دفات پاتا صحابہ رہوں گئی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ایساکس بنا پر فرما رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور وفات پاتا ہے تو جائے بیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلہ کی جگہ کو نا ہے جنت میں دی جاتی ہے۔

﴿ 85 ﴾ عَنْ أَبِي قِرْصَافَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكِهِ: ينا يُهَا النَّاسُ هَاجِرُوْا وَتَمَسَّكُوْا بِالْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا دَامَ الْجِهَادُ.

رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٩ / ٢٥٨

فائده: لين جيل في جيد جهادقيامت تك باقى رب كااى طرح بجرت بهى باقى رب كى جى بى بى بى بى باقى رب كى جى بى بى وين بهيلا في ، وين كيمينا وردين كى حفاظت كے لئے اسپ وطن وغيره كوچيور ناشائل ہے۔ ﴿ 86 ﴾ عَنْ مُعَاوِيةَ وَ عَبْدِ اللهِ جُن عَمْدِ وبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْ مُعَاوِيةَ وَ عَبْدِ اللهِ جُن عَمْدِ وبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْ مُعَاوِية قَ اللهِ قَالَ: اللهِ جُر أَهُ حَصْلَتَانِ، إحْدَاهُ مَا: هَجُرُ السَّينَاتِ، وَالْا خُرى: يُهَاجِدُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِه، وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِ جُرةُ مَا تُقْبَلَتِ التَّوْبَةُ، وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَة يَعْنَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَعْرِب، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبِ بِمَا فِيهِ، وَكُفِى النَّاسُ عَنْ وَاللهُ بِمَا فِيهِ، وَكُفِى النَّاسُ الْعَمْلُ . رواه احمد و الطبراني في الأوسط والصعبرور حال احمد ثقات، محمد الروائد على ١٤٠٠ هـ

حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے راستہ میں نکلے ہوئے مجاہدی مثال اس شخص کی طرح ہے جوروزہ رکھنے والا ، رات بھر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہواوراً س وقت تک روزہ وصد قد میں مسلسل مشغول رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد والیس آئے بعنی الی عبادت کرنے والے شخص کے تواب کے برابر عبادت کرنے والے شخص کے تواب کے برابر مجاہد کو تواب ماتا ہے۔

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. رواه ابن ماجه، باب الخروج في النفير، وقم: ٢٧٧٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: جب تم ے الله تعالی کے راستہ میں نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ (ابن ماجہ)

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدِ مَنْ رَضِى بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ نَبِيًّا وَجَبَثُ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيْدٍ رَضِى بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ نَبِيًّا وَجَبَثُ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيْدٍ فَقَالَ: وَمُولِى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فِي فَقَالَ: وَمُا هِى؟ يَا رَسُولَ اللهِ إَقَالَ: الْجَنَّةِ، مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْلَارْضِ قَالَ: وَمَا هِى؟ يَا رَسُولَ اللهِ اقَالَ: الْجَهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ

رواه مسلم، باب بيان ما اعدَّه الله تعالى للمجاهد .....، وقم: ٩ ٨٨٧

حضرت الوسعيد خدرى عنظية روايت كرتے بين كدرسول الله عليه في أن ارشاد فر مايا: الو سعيد! جوالله تعالى كورب مائے اور اسلام كودين بنانے اور محصلى الله عليه وسلم كے نبى ہونے پر راضى ہوتو اس كے لئے جنت واجب ہو جاتى ہے۔ حضرت الوسعيد الله كويہ بات بہت الحجى لكى۔ انہوں نے عرض كيا: يارسول الله! دو بارہ ارشاد فر مايئے۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فر مايا۔ پھر فرمايا: ايك دوسرى چز بھى ہے جس كى وجہ بندہ كو جنت ميں سودر جے بلند كرديا جاتا ہے، اور دور جوں كا درميانى فاصلہ كے برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا: يا دور جوں كا درميانى فاصلہ آسان وز مين كے درميانى فاصلہ كے برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا: يا رسول الله! وہ كيا چيز ہے؟ ارشاد فر مايا: الله تعالى كے راستے ميں جہاد، الله تعالى كے راستے ميں جہاد، الله تعالى كے راستے ميں جہاد۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْآسْوَدِ.

رواه ابن حبان، قالِ المحقق: اسناده صحيح ، ٢٦٣/١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تھوڑی دیر کھڑ ار ہناشپ قدر میں تجرِ اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

﴿ 79 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: لِكُلِّ نَبِي رَهْبَانِيَّةُ، وَرَهْبَانِيَّةُ مَا اللهِ عَزَّوَجَلَّ. رواه احمد ٢٦٦/٣ وَرَهْبَانِيَّةُ هَذِهِ الْاَمَّةِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

حضرت انس بن مالك ﷺ روايت كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: برنبى كے لئے كوئى رَببانيت بوتى ہواد ميرى امت كى رَببانيت الله تعالىٰ كراسته ميں جہادہے۔

#### فانده: دنیااوراس کی لذتول سے التعلق ہونے کور بہانیت کہتے ہیں۔

﴿ 80 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَثَلُ الْمُحَاهِدِ فِي سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْفَائِمِ الْخَاشِعِ النَّهُ الْخَاشِعِ النَّهُ الْخَاشِعِ النَّهُ عَرْدِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَرْدِ مِنْ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَرْدِ مِنْ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْدِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت الو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ ہوئے سا: اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون (اُن کی رضا کے لئے) اُن کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس شخص کی ہے جور وزہ رکھنے والا، رات کوعبادت کرنے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا رکوع مجدہ کرنے والا ہو۔

کرنے والا ہو۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظَةُ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللهِ ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى أَهْلِهِ. (وهو بعض الحديث) رواه ان حبان، قال المحقق: اساده صحيح ١٨٦/١٠ (الوداؤد)

الله تعالی کے راستہ میں جہا وکرنا ہے۔

﴿ 75 ﴾ عَـنْ فَـضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱقْرَبُ الْعَمَلِ إِنِّى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ شَيْءٌ .

رواه البخاري في التاريخ وهو حديث حسن، الجامع الصغير: ٢٠١/١

حفزت فضالہ بن عبید ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو کے میں جہاد کے مل کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔

﴿ 76 ﴾ عَنْ اَبِىٰ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَوْا : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ اللهِ عَالُوْا : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ اللهِ عَالَوْا : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤْمِنٌ فِى شِعْبٍ مِنَ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِل

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء اي الناس افضل، وقم: ١٦٦٠

حصرت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علیات ہو چھا گیا: لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: و شخص ہے جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہولوگوں نے بوچھا پھرکون؟ ارشاد فر مایا: پھرو ڈخص ہے جو کسی گھا ٹی لینیٰ تنہائی میں رہتا ہو، اپنے رب سے ڈرتا ہواورلوگوں کو اپنے شرہے محفوظ رکھتا ہو۔ (تر نہیں)

﴿ 77 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكُمَ مَا اللهِ عَنْ أَبِي عَلَيْكُ أَللهُ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَهُ عَنْ أَلَهُ فِي شِعْبٍ مَنْ النَّبِعَابِ، قَلْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ. وواه ابو داؤد، باب في ثواب الجهاد، رقم: ٢٤٨٥ مِنَ النَّبِعَابِ، قَلْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ.

حضرت ابوسعید خدری رفتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے پوچھا گیا: ایمان والوں میں سب والوں میں سب والوں میں سب کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایمان والوں میں سب کامل ایمان والا وہ خص ہے جوانی جان اور اپنا مال سے اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرتا ہو اور دوسرا وہ خص ہے جو کی گھائی میں رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہواور لوگوں کو اپنے تر سے در دوسرا وہ خص ہے جو کی گھائی میں رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہواور لوگوں کو اپنے تر سے رہائے ہوئے ہو۔

کاآپ نے ذمہ لیا ہوا ہے (اور میں آپ کے راست میں گئتی اور میری غیر موجودگ میں ) میری کمریوں میں سے ایک بکری اور کیڑا بنے والا کا ناگم ہوگیا ہے۔ میں آپ کواپی بکری اور کا نے بارے میں قسم ویتی ہول (کہ جھے واپس بل جائے) راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوگیا۔ اس کورت نے کس طرح اپنے رب سے انتہائی عاجزی سے دعا ک رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: اس کی بکری اور اس جیسی ایک اور بکری اور اس کا کا نا اور اس جیسی ایک اور کا کا نا اور اس کا کا نا اور اس کی بی ایک اور کا کا نا اور اس کی ایک اور کا کا نا اور اس کی بی بی خرانہ سے کو چھو او اس طفا وی آدی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہوتو جا کر اس سے بوچھو کو اس طفا وی آدی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہوتے ہیں گراس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

راس کی تقدیق کرتا ہول (جھے آپ کی بات پر پورایقین ہے)۔

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ٧٤/٢

حضرت عبادہ بن صامت رہے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ و کلم نے ارشاد فر مایا:
اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد ضرور کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے درواز وں میں سے ایک دروازہ ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے رخی فم دور فر مادیتے ہیں۔ ایک روایت میں بیاضا فہ بھی ہے کہ اللہ
تعالیٰ کی راہ میں دور اور قریب جا کر جہاد کرو، اور قریب اور دوروالوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم
کرواور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کی کی ملامت کا کچھ بھی اثر نہاو۔

(معدرک عام)

﴿ 74 ﴾ عَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! انْذَنْ لِيْ بِالسِّبَاحَةِ، قَالَ النَّبِيُ مَلْئِلِلهِ: إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِيَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلً.

رواه ابو داژد، باب في النهي عن السياحة، رقم:٢٤٨٦

حضرت ابواً مامد رقط في فرمات بيل كدايك في في عرض كيان يارسول الله المجتمد سياحت كى الجازت مرحت فرمادي تورسول الله سلى الله عليه وكلم في ارشاد فرمايا: ميرى امت كى سياحت تو

ہیں جواللہ تعالی کی ذمہ داری میں ہیں۔اگر زندہ رہیں تو آئبیں روزی دی جائے گی اور ان کے کاموں میں مدد کی جائے گی اور اگر انہیں موت آگئی تو اللہ تعالی انہیں جنت میں داخل فر مائیں مے۔ایک وہ جوایئے گھر میں داخل ہوکر سلام کرے۔ دوسرے وہ جو سجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائے تیسرے وہ جواللہ تعالی کے راستہ میں نگے۔ (ابن حیان)

661

﴿ 72 ﴾ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الطُّفَاوَةِ، طَرِيْقُهُ عَلَيْنَا، يَاتِينُ عَلَى الْحَيِّ، فَيُحَدِّنُهُمْ، قَالَ: آتَيْتُ الْمَلِيْنَةَ فِيْ عِيْرِ لَنَاء فَعِمْنَا بِضَاعَتَنَاء ثُمَّ قُلْتُ: لَانْطَلِقَنَّ الِي هَذَا الرَّجُلِ، فَكَرَّ تِيَنَّ مَنْ بَعْدِيْ بِخَبَرِهِ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ الِي رَسُوْلِ اللهِ عُلَيْكُ، فَإِذَا هُوَلِينِيْ بَيْتًا، قَالَ: إِنَّ امْرَاةً كَانَتْ فِيْهِ، فَخَرَجَتْ فِيْ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَتْ ثِنْتَى عَشْرَةَ عَنْزَةً وَ صِيْصَتَهَا الَّتِي تُنْسِجُ بِهَا، فَفَقَدَتْ عَنْزًا مِنْ غَنَمِهَا وَ صِيْصَتَهَا، قَالَتْ: يَا رَبِّ! (إِنَّكَ) قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ، وَإِنَّىٰ قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِىْ وَصِيْصَتِىْ، وَإِنِّى ٱنْشُدُكَ عَنْزِىْ وَ صِيْصَتِىْ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْنَالِكُ يَـذْكُرُ لَـهُ شِدَّةً مُنَاشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْكُ : فَاصْبَحَتُ عَنْزَهَا وَمِثْلَهَا، وَصِيْصَتَهَا وَمِثْلَهَا، وَهَاتِيْك، فَأْتِهَا، فَاسْتُلْهَا إِنْ شِنْتَ، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ أُصَدِقُك. رواه احمد، ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائده/٤٠٥

حضرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کے ایک شخص تھے۔ان کے راستہ میں ہمارا قبیلہ پڑتا تھا (وہ آتے جاتے ہوئے) ہمارے قبیلہ سے ملتے اور ان کو حدیثیں سنایا کرتے تھے۔انہوں نے کہا: ایک مرتبدیس ایٹ تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ منورہ گیا۔وہاں ہم نے اپنا سامان بیچا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس شخص بعنی رسول الله علی کے پاس ضرور جاؤں گا اور ان کے حالات لے کرا پے قبیلہ والوں کو جا کر بناؤں گا۔ جب میں رسول اللہ عقیقیۃ كى باس بہنياتو آپ علي في في ايك كروكھاكرفر مايا كه اس كرين ايك ورت تقي وه مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گئی، اور وہ گھر میں بارہ مریاں ادرا پناایک کیڑائبنے کا کا نتاجس ہے وہ کیڑائبنا کرتی تھی چھوڈ کر گئی۔اس کی ایک بکری ادر كانام موكميا وه عورت كمنه كل يارب! جوآ وي آب كراسة مين فكاس كى مرطرح هاظت

علیہ دسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھالوں پھراپنے ساتھیوں سے جاملوں گا۔ جب انہوں نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھالوں پورسول اللہ علیہ نہوں دیکھ کر فر مایا: تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمعہ کے ساتھ جمعہ کے ساتھ جمعہ پڑھالوں پھران سے جاملوں گا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اگرتم زمین میں جو پچھ ہے سب کا سب خرچ کر دوتو بھی جسم کے وقت جانے والے ساتھیوں کے برابراثواب حاصل نہیں کرسکو گے۔ (زندی)

﴿ 69 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ بِسَرِيَّةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ بَسِرِيَّةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ أَنْ تَبِيْتُوْا فِى السَوْلَ اللهِ عَلَيْكُ أَمْ نَمْكُتُ حَتَى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: اَوَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ تَبِيْتُوا فِى عَرِيْفٍ مِنْ خَرَائِفِ الْجَدِيْقَةُ . السنن الكبرى ١٥٨٩ عَرِيْفٍ مِنْ خَرَائِفِ الْجَدِيْقَةُ .

حضرت ابو ہر یرہ دھ فیٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عقابی نے ایک جماعت کوفو جی مہم پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم ابھی رات کو ہی نکل جائیں یا تھم کر رضح چلے جائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تم پنہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بدرات گذار ولیعنی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں رات گذار تا جنت کے باغ میں رات گذار تا جن کے باغ میں رات گذار تا جن کے باغ میں رات گذار تا جن کہری)

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ : أَيُّ الْاَعْمَالِ الْفَضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

رواه البخاري، باب و سمّى النبي عُن الصلاة عملا، رقم: ٧٥٣٤

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کون سائمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وقت پرنماز پڑھنااور واللہ بن کے ساتھ اچھاسلوک کرنااور پھراللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ (بناری)

﴿ 71 ﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ثَلاَ فَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ صَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُو

(ابوداؤد)

(جس میں اللہ تعالیٰ کے راستہ کا جہاد بھی شامل ہے)۔

﴿ 66 ﴾ عَنْ اَبِيٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِهُ: مَنْ لَقِيَ اللهَ بِغَيْرِ اَثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهُ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ.

رواه الترمذي وفال: هذا حديث غريب، ماب ماجاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جو محص اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں لیتنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔

فائده: جهادى نشانى بيب كدشلا اس يجيم پركوئى زخم بويا الله تعالى كراسته كاگرد وغبار يا خدمت وغيره كرن كى وجيس جيم پر پرن قوال نشانات بول -﴿ 67 ﴾ عَنْ سُهَيْل رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ لَهُ وَلُ: مَقَامُ اَحَدِكُمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ سَاعَةُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمَرَهُ فِي اَهْلِهِ.

رواه الحاكم ٢٨٢/٣

حفرت مہل فلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں ہے کسی کا ایک گھڑی اللہ تعالی کے راستہ میں کھڑار ہنا اس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال ہے بہتر ہے۔
(متدرک حاکم)

﴿ 68 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ تَالَّكُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةً فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَغَدَا أَصْحَابُهُ فَقَالَ: اتَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ النَّكِ اللهِ اللَّيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في السفر يوم الجمعة، رقم: ٢٧ ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ فیصلے نے حضرت عبد الله بن رواحہ ﷺ کوایک فوجی مہم پر جیجااور دہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عبد الله بن رواحه ﷺ کے ساتھی صبح روانہ : و کئے ۔ حضرت عبد الله بن رواحہ ﷺ فی مایا میں تھم جاتا ہوں تا کہ رسول اللہ صلی الله لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأَقْتَلُ.

رواه مسلم، باب فضل الجهاد .....، رقم: ٤٨٥٩

حصرت الوبريره عظامة فرمات بين رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: جو محض الله تعالى ك راستہ میں نکلے (اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اس کو گھرے نکالنے والی چیز میرے راہتے میں جہاد كرنے، مجھ يرايمان لانے، ميرے رسولوں كى تقىديق كے علاوہ كچھ اور نہ ہوتو ميں اس بات كا ذ مہ دار ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اجریا غنیمت کے ساتھ گھر واپس لوٹاؤں۔ رسول الله علي في ارتباد فرمايا : قتم ہاس ذات كى جس كے نبضه ميں محمد (صلى الله عليه وسلم ) کی جان ہے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں (تمسی کو) جو بھی زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ گویا اُسے آج ہی زخم لگاہاس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک مُشک کی مبک ہوگی قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر مسلمانوں برمشقت كا انديشه نه ہوتا نؤيس مجھى الله تعالىٰ كراسته ميں نكلنے والے كسى لشكر ميں شریک ہونے سے پیچیے ندر ہتا، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں یا تا کہ تمام لوگوں کے لئے سواری کا انظام کروں نہوہ خوداس کی گنجائش یاتے ہیں اوران پریہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ وہ میرے ساتھ نہ جائیں (کہ میں تو چلا جا وَل اور وہ گھروں میں رہیں) فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے میں تو جا ہتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے رائے میں جہاد کروں اور قتل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا جاؤل۔

﴿ 65 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمُ لِالْعِيْنَةِ وَاَخَدُتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لِالْعَيْنَةِ وَاَخَدُتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَيْنِ عِنْدَادَة عَلَيْكُمْ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَيْنِ عَلَيْكُمْ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، فَى النهى عن العينة، وقم: ٢٤٦٢ لاَيَنْزِعُهُ حَتَّى تَوْجِعُوا إلى فِينِكُمْ.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیدار شاد فرماتے ہوئے الله علی کے اور گائے فرماتے ہوئے سنا: جب تم لوگ خرید وفر وخت اور کاروبار میں ہمہ تن مشغول ہوجا وَ گے اور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کرکھیتی باڑی میں مگن ہوجا و گے اور جہاد کو چھوڑ میٹھو گے تو الله تعالیٰ تم پرائی جل کی دمول کو جواس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ اوٹ آؤ

رتغدا کی اونٹی کے دود درورو و ہنے میں دوبارہ تھن دبانے کے درمیان ہوتا ہے تواس کے لئے جنت داجب ہوگئی۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ صُدِعَ رَأْسُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَاحْتَسَبَ، عُفِرَلَهُ مَاكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ.

رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٠/٣

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے راسته میں جس شخص کے سرمیں در دہواوروہ اس پر ثواب کی نبیت رکھے تواس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

(طبرانی مجمح الزوائد)

﴿ 63 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ فِيْمَا يَحْكِى عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى خَرَجَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيْلِى ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِى ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وَأَرْحَمَهُ، وَأَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

رواه احمد ۱۱۷/۲

﴿ 64 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي مَبِيْلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَاهُ ا فِي سَبِيْلِيْ، وَإِيْمَانًا بِي وَتَصْدِيْقًا بِرُسُلِيْ، فَهُو عَلَىَّ صَامِنٌ أَنْ اَذَ حِلَهُ الْجَنَّةَ آوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، فَائِلًا مَا فَالَ مِنْ آجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، أَنْ اَذَ حَلَهُ الْجَنَّةَ آوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، فَائِلًا مَا فَالَ مِنْ آجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلًا أَنْ يَشُقَّ كَلْمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى، إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَلْمُ بَنْ مَنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلًا أَنْ يَشُقَّ كَلْمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ آبَدُهُ وَلَا أَنْ يَشُقَ كَلْمُ مُنَالًا مَا اللهِ آبَدُلُهُ وَلَكُنْ لَا أَجِدُ سَعَةً عَلَى اللهِ آبَدُلُهُ وَلَكُنْ لَا أَجِدُ سَعَةً وَيَشَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِيْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللهِ اللهِ آبَدُهُ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنِيْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِلَى اللهِ اللهِ آبَدُهُ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَفُوا عَنِيْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّذِي اللهُ ا

فائدہ: مطلب سے کدونیا اور دنیا میں جو کھے ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کردیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے رائے کی ایک میں خرج یا ایک شام اس سے زیادہ اجر دلانے والی ہے۔

﴿ 60 ﴾ عَنْ آنَسِ بْمَنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ . َ مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه ابن ماجه، باب الخروج في النفير، رقم: ٢٧٧٥

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص الله تعالیٰ کے راستہ میں ایک شام بھی نکلے تو جتنا گردوغبار اسے سلکے گا اس کے بقترر قیامت میں اسے مُشک ملے گا۔

﴿ 61 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ بِشِغْبِ فِيهِ عُبَيْنَةٌ مِنْ مَاءِ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَاء قَقَالَ: لَوِاعْتَزَنْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّغْبِ وَلَى مَنْ مَاءِ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَاء قَقَالَ: لَوِاعْتَزَنْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبُ وَلَى اللهِ عَلَيْكُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَعْدُ وَاللهِ مَنْ عَامًاء اللهِ فَوَاقَ نَافَة يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ، وَيُدْحِلَكُمُ الْجَنَّةُ ؟ اغْزُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَافَة يَعْفِرَ اللهُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ فَوَاقَ نَافَة وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في العدو ....، واله المدور ...، 170،

حصرت الوہریہ وہ اللہ علی کہ (ایک سفر کے دوران) رسول اللہ علیہ کے ایک سی پہاڑی راستہ میں ہیٹھے پائی کے ایک چھوٹے سے چشمہ پرسے گزرے۔ وہ چشمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے (اپنے بی بیس) کہا کہ (کیما اچھا چشمہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے (اپنے بی بیس) کہا کہ (کیما اچھا چشمہ بی کریم علیہ ہوکہ میں اوگوں سے کنارہ کش ہوکراس گھائی میں بی تھم جاؤں، لیکن میں میں کا م بی کریم علیہ ہوگانہ کے ایشار کرنے کروں گا۔ چنا نچہاس خیال کا ذکر انہوں نے رسول اللہ علیہ کے کہا تھ کی بھی شخص کا اللہ علیہ کے داستہ میں (تھوڑی دیر) کھڑے رہنا اس کے ایپ گھر میں رہ کرستر سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری معفرت فریادی اور تہمیں جنت میں داخل فریادیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جات میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کر وہتو خص اتی در یہی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کر وہتو خص اتی در یہی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کی کے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کو استہ میں کو استہ میں کو استہ میں کو کی کے دوران کے استہ میں کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی ک

(نیائی)

( کامل )ایمان کمی بندہ کے دل میں مبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَىٰ مُسْلِمٍ اَبَدًا.

رواه النسائي، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، رقم: ٣١١٥

حضرت ابواً مامہ با بلی فری ہے دوایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فر مایا: جس شخص کا چیرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجائے اللہ تعالیٰ اس کے چیرہ کو قیامت کے دن ضرور (دوزخ کی آگ سے ) محفوظ فرمائیں گے اور جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود موجائیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فرمائیں موجائیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فرمائیں گے۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِكَ يَقُولُ: يَوْم فِى سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ. وواه النسائى، باب فضل الرباط، رقم: ٣١٧٢

حضرت عثمان بن عفان طَيْ اللهُ عَنْ مَاتَ بَيْ كَمِيْ نَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ كُويه ارشاوفر ماتِ مَيْ مَوتَ سا: اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ كَمَا اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٦٥٦٨

حفرت انس فی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے راستے شرا کیے تنہ یاا کیے شام دنیا د مانیما ہے بہتر ہے۔ أُخْتِىٰ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَالَ : قَالَ : قَالَ : يَا حَالَتُ الْهَاكَانَ يُعَيِّشُكُمْ ؟ قَالَتِ : الْآسُودَانِ : التَّمْرُوَ الْمَاءُ . (وهو طرف من الرواية) رواه مسلم، باب الدنياسجن للمؤمن ....، رقم: ٢٥٤٧

حضرت عُروهُ فرمات بين كه حضرت عائشه رضى الله عنها فرمايا كرتى تفين: مير به بعا نج الهم ايك جإند و مهينيه بين تين جإند و كيهة ، بول دو مهينيه بين تين جإند د كيهة ، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك كرول بين آك بين جلتى تقى مين في كها: خاله جان! پهر آك بين جلتى تقى مين في كها: خاله جان! پهر آپ كاگراره كس چيز پر بهوتا تقا؟ انهول في فرمايا: دوسياه چيز ول پر كهجور اور پائى - (ملم) من عَنْ عَائِشَة رَضِسَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ.

رواه احمد والطبراني في الاوسط ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٥٠٢/٥

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کہ یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس کے جسم کے اندراللہ تعالیٰ کے راستہ کا غبار داغل ہوجائے اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فر مادیں گے۔

(منداحہ بطرانی بجمح الزوائد)

﴿ 54 ﴾ عَنْ اَبِى عَبْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَزَّوَجَلًّ عَلَى النَّادِ.

حضرت ابوعبس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جس مخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں غبار آلود ہوجا کیں اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پرحمام فرمادیں گے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ آبِئ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ آبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدِ آبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدِ آبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدِ آبَدًا .

حضرت ابو ہریرہ دھی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: اُللہ تعالیٰ کے راستہ کا گرد وغبار اور جہنم کا دعوال مجمی کسی بندہ کے پیٹ میں بتع نہیں ہو کتے اور بخل اور

دجے متوجہ کرنے کے لئے) میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا: تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ (بخاری)

﴿ 50 ﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَّلَيُّكُمْ: فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ انحشٰى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا اللهَّهُمْ - (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب ما بحذرمن زهرة الدنيا .....، وقع: ٦٤٢٥

فسائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد' تمہارے بارے میں فقر وفاقہ کا ڈر نہیں'' کا مطلب بیہ ہے کہ تم پر فقر وفاقہ نہیں آئے گایا بیہ مطلب ہے کہ اگر فقر وفاقہ کی نوبت آئی تو اس ہے تہارے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ سَهَـلِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَنِهِ الْوَكَانَتِ الدُّنْيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث صحيح غريب، باب ماجاء فى هوان الدنيا على الله عزوجل، دم: ٢٣٢٠

حضرت ہل بن سعد ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ فی ارثاد فر مایا: اگر دنیا کی قدر وقیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی کافر کواس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے (کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتی ہمی نہیں ہے اس لئے کافر فاجر کو بھی دنیا ہے حماب دی ہوئی ہے)۔

﴿ 52 ﴾ عَنْ عُوْوَةَ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: وَاللهِ! يَا ابْنَ

حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عظی کے وفات پاجانے تک آپ کے گھر والوں نے جو کی رو ٹی بھی بھی دودن مسلسل پیٹ بھر کرنہیں کھائی۔ (مسلم)

﴿ 47 ﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا نَاوَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَلُهُ اَبُوْكِ مُنْدُ ثَلاَ ثَةٍ آيَّامِ رواه احمد عَلَيْهِ كَسُرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَقَالَ: هَذَا اَوَّلُ طَعَامٍ اكلَهُ اَبُوْكِ مُنْدُ ثَلاَ ثَةٍ آيَّامِ رواه احمد والطبراني وزاد فَقَالَ: مَاهٰذِه؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِيْ حَتَى اَتَيْتُكَ بِهاذِهِ الْمَامِرَةِ. ورحالهما ثقات، مجمع الزوائد ٢/١٠٥٠

حضرت انس بن ما لک نظی وایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها فی رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها دن اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک عکرا پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تین دن میں یہ پہلا کھانا ہے جس کوتمہارے والدنے کھایا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے صاحبز ادی سے بوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ایک روٹی میں نے بھائی ہی عرض کیا: ایک روٹی میں نے بھائی تھی، مجھے اچھانہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں۔ (طرانی، جمع الزوائد)

﴿ 48 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فِ السَّاعِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مُلْكُلُهُ مِالْمَحَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ البُّرَابَ، وَبَصُرَ بِنَا فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْانْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة . (واه البخارى، باب الصحة والفراغ ....، رقم: ١٤١٤

حضرت بهل بن سعد ساعدی کی فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ علی کے ساتھ سے ۔ آپ خندق کھود رہے تھے اور ہم خندق ہے کال کردوسری جگہ ڈال رہے تھے۔ آپ نے ہمیں (اس حال میں) ویکھ کرفر مایا: اے اللہ! زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرماد یجئے۔

(بخاری)

﴿ 49 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَخَذَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ بِمَنْكِبِي

رواه البخاري، باب قول النبي تَنْتُ كن في الدنيا كانك غريب.....رقم:٦٤١٦

حضرت عبدالله بن عمرضي الله عنها فرمات بي كدرسول الله علي في إبت كي ابيت كي

کرو(اور جہاد ہے جی پُر اکر )اپنے آپ کواپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالواور جو کام بھی کرو اچھی طرح کیا کرو، بیٹک اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسندفر ماتے ہیں۔ (بقرہ)

#### احاديثِ نبويه

﴿ 44 ﴾ عَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ أَخَذُ أُخِفْتُ فِى اللهِ وَمَا يُنْحَاثُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَىَّ فَلاَثُوْنَ مِنْ بِيْنِ يَوْمٍ وَلَكَلَةً وَمَالِئ وَلِهُ أَبِدُل طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُوْكِيدٍ إِلَّاشَىْءٌ يُوارِيْهِ إِبِطُ بِلَالٍ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحبح، باب احاديث عائشة وانسس...،رتم: ٢٤٧٢

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: وین (کی دعوت) کے سلسلہ میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا اور الله تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ مجھے پڑھیں دن اور تیس را تیں مسلسل اس حال میں گذری ہیں کہ میر سے اور بلال ﷺ کے لئے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کوکوئی جا ندار کھا سکے صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال ﷺ کی بخل چھپالے یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ مرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال ﷺ کی بخل چھپالے یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: كَانَ وَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ لَيْ اللَّيَالِيَ اللَّيَالِيَ الْمُتَابِعَةَ طَاوِيًا وَاهْلُهُ لَا يَجِدُوْنَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبُوْ الشَّعِيْرِ. رواه الترمذى وقال: مذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في معيشة النبي عَنْ واهله، وتم: ٢٣٦٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ اور آپ کے گھر والے بہت کی راقیں سلسل خالی پیٹ (فاقے سے ) گزارتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا منیں ہوتا تھا۔ اور ان کا کھانا عام طور سے جو کی روثی ہوتی تھی۔ (زندی)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَاشَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ، يَوْمَنِنْ مُتَنَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِهِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآيُهُا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلْ اَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ
اَلِيْمِ ۞ تُـوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۖ

ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوْبَكُمْ وَيُدْحِلْكُمْ جَنِّتٍ تَجْرِيٰ
مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهارُ وَمَسْكِنَ طَيْبَةً فِيْ جَنَّتٍ عَدْنٍ ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

الصف: ١٠-١٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والو! کیا میں تنہیں ایس تجارت بتاؤں، جو تنہیں دردناک عذاب سے بچالے (اوروہ سے کہ)تم الله تعالیٰ اوران کے رسول پرایمان لاؤاورالله تعالیٰ کے رائے میں اپنے مالوں اوراپی چانوں کے ساتھ جہاد کرو سی تبہارے تن میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ بھور کھتے ہو۔ اس پراللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کردیں گے اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے دورائی ہوں گے۔ یہ بہت بوی کا میا بی ہے۔ دورائی ہوں گے۔ یہ بہت بوی کا میا بی ہے۔ (صف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ابَآوَ كُمْ وَأَبْنَآوُ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامْوَالُ نِ اقْسَرَفْتُ مُوهَا وَتِسجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَآ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِامْرِهِ \* وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾ [النوبة: ٢٤]

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول عظیمی ہے ارشاد فر مایا: آپ مسلمانوں سے کہہ دیجے کہ اگر تہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تہاری برادری اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تہارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہواور وہ مکانات جن میں رہناتم پیند کرتے ہو، اگر سیسب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے اور الن کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سزا کا تھی بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ تھی نہائے والوں کی رہبری نہیں فرماتے۔
والوں کی رہبری نہیں فرماتے۔

وَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ يَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَخْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اللهِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ اللهِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا اللهِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم لوگ جان کے ساتھ مال بھی اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج کیا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپ گھر چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کے راہے میں اپنے مال وجان ہے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لئے بڑا درجہ ہے، اور یہ کی لوگ پورے کا میاب ہیں۔ انہیں ان کے رب خوشخبری ویتے ہیں اپنی رحمت اور رضا مندی اور جنت کے ایسے باغوں کی جن میں انہیں ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی، ان جنتوں میں بیلوگ ہمیشہ ہمیشہ دیں گے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔

(توب)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ جَهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحسِنِيْنَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جولوگ جارے (دین کے ) لئے مشقتیں بر داشت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے تک چہنے کی راہیں تجھادیں گے ( کہ اُنہیں وہ با تیں سمجھائیں گے کہ دوسروں کوان باتوں کاا حساس تک نہیں ہوگا) اور بیشک اللہ تعالیٰ اخلاص سے ممل کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

میں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ جُهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللهُ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [العنكبوت: ٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو تحض محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے محنت کرتا ہے (ورنہ) اللہ تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں ہے کسی کی حاجت نہیں (عکبوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَلُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَلُوا بِاللهِ مَ الضّدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]

الله تعالی کا ارشاد ہے: کامل ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو الله تعالی اور ان کے رسول میں بین جو الله تعالی اور ان کے رسول میں بین بین الله تعالی اور ان کے رسول کی ہر بات کو تنہ ول سے تعلیم کیا اور اسپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ الله تعالی نے ول سے تعلیم کیا اور اسپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ الله تعالی کے راستے میں شخصتیں برداشت کیں۔ یہی لوگ ایمان میں سیچے ہیں۔ (جمرات)

# الله تعالى كراسته مين نكلنے كفشائل

## آيات قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَـالٰى:﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْا وَتَعَرُوا وَجْهَدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْا وَتَصَرُواۤ اللهِ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴾ [الانفال:٢٤]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر جیموڑے اور اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان مہا جرین کو اپنے یہاں تھہر ایا اور ان کی مدد کی ، یہ لوگ ایمان کا پوراحق ادا کرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔
لوگ ایمان کا پوراحق ادا کرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔
(انعال)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِيْنَ امْنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِى سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ ٢ اَعْظَمُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ ﴿ وَاُولِئِكَ هُمُ الْفَآتِيَّ وَنَ ۚ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَتَنْهَا نَا عَنِ الْسَمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَٱنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَآتِيْهِ.

حفرت اُسامہ بن زیدرضی اللّہ عنہما ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللّہ علیہ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن ایک شخص کو لا یا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے اس کی انتز یاں نکل پڑیں گی۔ وہ انتز یوں کے اردگرداس طرح گھو ہے گا جسیا کہ چکی کا گدھا چکی کے گردگھومتا ہے یعنی جیسے جانورکو آئے کی چکی چلانے کے لئے چکی کے چاروں طرف گھرایا جاتا ہے اس طرح پڑخص اپنی انتز یوں کے چاروں طرف گھو مے گا جہنم کے لوگ اس کے جاروں طرف گھو مے گا جہنم کے لوگ اس کے جاروں طرف گھو مے گا جہنم کے لوگ اس کے جاروں طرف گھو مے گا جہنم کے لوگ اس کے جاروں طرف گھو مے گا جہنم کے لوگ اس کے جاروں طرف گھو مے گا جہنم کے لوگ اس کے جاروں کا خم ہمیں کرتا تھا اور بری با توں سے ہم کوئیس روکتے تھے؟ وہ جواب و ہے گا: میں تم کواچی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خودان پڑ مل نہیں کرتا تھا ، اور تہمیں بری باتوں سے روکتا تھا کہ خودانیں گا کہ میں تم کواچی باتوں کا تا تھا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَرَدُثُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

حضرت انس بن ما لک فی این دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: شب معراج میں میرا گذرایی جماعت پر مواکہ ان کے مونٹ جہنم کی آگ کی قینچیوں سے گتر ہے جارہ سے میں نے جبرئیل (القیمانی) سے دریافت کیا کہ بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا: بیہ وہ دوسروں کو نیکی کرنے کے لئے کہتے تھے اور خودا پیٹے کو بھلا دیتے تھے لیمی خود عمل نمیں کرتے سے حتے اور خودا پیٹے کو بھلا دیتے تھے لیمی خود عمل نمیں کرتے سے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے کیا وہ مجھدا رئیس تھے۔ (منداحم)

کریں، انہیں اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں ہے روکیس اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں ہے دین سیکھیں، ان ہے دین کی سمجھ حاصل کریں اور ان کی نفیحت قبول کریں،اگر ایسانہ ہوا تو میں ان سب کو دنیا ہی میں شخت سزاد ونگا۔اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم منبرے نیچ تشریف لےآئے۔لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ اس سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کون ک قویس مراد لی ہیں؟ لوگوں نے کہا: اُشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کہوہ علم والے ہیں اوران کے آس یاس کے دیہاتی دین سے ناواقف ہیں۔ پینجر اَشعری لوگوں کو پینچی ۔ وہ رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: پارسول اللہ! آپ نے بعض قوموں کی تعریف فر مائی اور ہم برِ ناراضكی كا اظهار فرمایا، همارا كیا قصور ہے؟ رسول الله علی نے ( دوبارہ ) ارشاد فرمایا: یا توبیہ لوگ اپنے پر وسیوں کوعلم سکھائیں ، ان کونصیحت کریں ، ان کواچھی با توں کا حکم کریں ، بری با تو ں ہے ثنع کریں اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو جاہئے کہ وہ اپنے پر وسیوں سے سیکھیں، ان سے نفيحت حاصل كريں، دين كي سجھ بوجھ ليپ ورنه ميں ان سب كودنيا ہي ميں سخت سزا دوں گا۔ اشعری لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم دوسروں کو سمجھ دار بنا نمیں؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چرا پناوہی تھم ارشاد فر مایا۔انہوں نے تیسری دفعہ پھریہی عرض کیا۔ نبی کریم علیہ نے پھراپنا وہی تھم ارشا وفر مایا۔ پھرانہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک سال کی مہلت ہم کودے دیں۔ نی کریم عظیم نے ان کوان کے پڑوسیوں کی تعلیم کے لئے ایک سال کی مہلت دے دی تا كهان ميں دين كى تمجھ پيدا كريں، انہيں سكھائيں اور انہيں تقبيحت كريں۔ پھررسول اللہ عليہ ا في يرْآيت الاوت فرماكي: لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَوُوا مِنْ بَنِيْ اِسْوَ آئِيْلَ عَلَى لِسَان دَاوُدَ وَعِيْسَى بْن مَوْيَمَ ترجمه: بني اسرائيل من جولوك كافر تقان يرحفرت واؤداور حفرت عيلى ليما السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی اور ریاعت اس سب سے ہوئی کدانہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حدیے نکل گئے ہے۔جس برائی میں وہ مبتلا تھا س سے ایک دوسرے کو منے نہیں کرتے تھے، ان کا (طبرانی، ترغیب) ييكام واقعى براتھا۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ النَّالِ يَقُولُ: يُجَآءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْنَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ آهُلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلاَ نُ! مَا شَانُك، آلَيْسَ كُنْتَ تَامُرُ بِالْمَعْرُونِ گاجواس خیر کی پیروی کریں گے اور پیروی کرنے والوں کے اپنے تواب میں کوئی کی نہ ہوگی۔ ای طرح جو گمراہی کے کاموں کی طرف بلائے گااس کوان سب کے عمل کا گناہ ملتارہے گا جواس مگراہی کی بیروی کریں گے اوراس کی وجہ سے ان پیروی کرنے والوں کے گنا ہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَلْقَهُونَ جِنْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ اَقْوَام لَا يُفَقِّهُونَ جِيْرَانَهُمْ، وَلَا يَنْهُونَهُمْ، وَمَا بَالُ اَقْوَام لَا يُفَقِّهُونَ جِيْرَانَهُمْ، وَلَا يَنْهُونَهُمْ، وَمَا بَالُ اَقْوَام لَا يَنْعَلَّمُونَ مِنْ يُعَلِّمُ وَلَا يَنْهُونَهُمْ، وَمَا بَالُ اَقْوَام لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ يُعَلِّمُ وَلَا يَنْهُونَهُمْ، وَمَا بَالُ اَقْوَام لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ يَعْرَانِهِمْ، وَلَا يَعَظُونَهُمْ، وَلَا يَعْطُونَ وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَيَعَقَّهُونَ، وَلَا يَتَعِظُونَ وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَلَا يَعَقَّهُونَ، وَلَا يَتَعِظُونَ وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيْرَانِهِمْ، وَلَا يَعْفُونَهُ وَلَا يَعْفُونَ وَاللهِ لَكُونَ وَاللهِ لَكُونَا فَوْلَا عَنْ يَهِولُونَ اللهِ عَلْمَ وَلَيْعُولُونَ مَنْ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

النرغيب ١٢٢/١. بكير بن معروف صدوق فيه لين، تقريب التهذيب

حفزت علقمہ بن سعید دیائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ علیہ نے بیان فرمایا جس میں بعض مسلمان قوموں کی تعریف فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا: بید کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑدسیوں میں نہ دین کی بچھ بیدا کرتی ہیں، نہ اُن کو دین سکھاتی ہیں، نہ اُن کونصیحت کرتی ہیں، نہ ان کواچھی باتوں کا تھم کرتی ہیں اور نہ ان کو بری باتوں سے روکتی ہیں۔ اور کیا بات ہے کہ بعض تومیں اپنے پڑدسیوں سے نعلم سیمتی ہیں، نہ دین کی بچھ عاصل کرتی ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتی ہیں۔ اللہ کی تم ابیلوگ اپنے پڑوسیوں کو کلم سکھا کمیں ان میں دین کی بچھ پیدا کریں، ان کونھیحت

#### مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوْا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَسَكِّنُوْا وَلَا تُنَفِّرُوا،

حضرت انس بن ما لک کھی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: آسانیاں پیدا کرواورمشکلات پیدانہ کرو، لوگول کوسلی دواور نفرت نہ دلاؤ۔ (مسلم)

﴿ 38 ﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: مَا مِنْ رَجُلِ يَنْعَشُ لِسَانَـهُ حَقًّا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا اَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَزَّوجَلً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَزَّوجَلً ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَقَاهُ اللهُ عَزَّوجَلً ٢٦٦/٣

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے، جس پراس کے بعد عمل کیا جا تارہے تو قیامت تک کے لئے اللہ تعالی اس کا اجر جاری فرمادیتے ہیں، پھر اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا پورا پورا ثواب عطافرما ئیں گے۔

حطافرما ئیں گے۔

(منداحہ)

﴿ 39 ﴾ عَنْ آبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّلِكُ : مَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ آجْرِ فَاعِلِهِ وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب في الدال على الخير، رقم: ١٢٩ ٥

حضرت ابومسعود بدری ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: جس مخف نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (ابودادد)

﴿ 40﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّالِلهِ قَالَ: مَنْ دَعَا اِلَى هُدًى كَانَ لَـهُ مِـنَ الْآجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْنًا، وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْنًا.

رواه مسلم، باب من سنَّ سنة حسنة.....، رقم: ٢٨٠ ٢٨٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو شخص ہدایت اور خیر کے کاموں کی دعوت دے اس کوان تمام لوگوں کے قمل کے برابر اجر ماتیار ہے فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعُوَتِيْ لِاُمَّتِيْ فِي كُلِّ صَلاَةٍ . رواه البزار و رجاله رجال الصحيح غير احمد بن منصور الرمادي وهو ثقة، مجمع الزوائد ٣٩٠/٩

﴿ 35 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَلَاثِهُ قَالَ: إِنَّ الدِّيْنَ بَدَا غَرِيْبًا وَيَرْجِعُ غَرِيْبًا فَطُوْبِي لِلْغُرَبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِى مِنْ سُنَتِى. (وهو بعض الحديث. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء أن الاسلام بدا

غریبا.....،رقم: ۲۹۳۰

حضرت عمرو بن عوف رہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہوجائے گا الہٰذا ان مسلمانوں کے لئے خوشنجری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا۔ بیدہ لوگ ہوں گے جومیرے اس طریقے کو درست کریں گے جس کومیرے ابدلوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔

کریں گے جس کومیرے بعدلوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، فَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَتُ لَعَانًا وَإِنَّمَا لُعِفْتُ رَحْمَةٌ.

رواه مسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم:٦٦١٣

حضرت ابو ہریرہ دھی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے مشرکین کے لئے بددعا کرنے کی درخواست کی گئی۔آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے لعت کرنے والا بنا کرنہیں جیجا گیا

فسانده: بعض روایات میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جبریل النظیلاسے اللہ تعالیٰ کا میں بیغام سن کرفر مایا کہ میں تو تب مطمئن اور خوش ہوں گا جب میر اکوئی استی بھی دوز خ میں نہ رہے۔

الله تعالی کوسب کچھ معلوم ہونے کے باوجودرونے کا سبب پوچھنے کے لئے جریل الطنیہ کورسول اللہ ملکی اللہ ملکی اللہ ملکی کے جریل الطنیہ کورسول اللہ ملکی اللہ ملکی کے بیاس بھیجنا صرف آپ کے اکرام اور اعزاز کے طور پرتھا۔

(معارف الحدیث)

﴿ 34﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَايْتُ مِنَ النَّبِي غَلَّسُكُمْ طِيْبَ نَفْسِ قُلْتُ: يَـارَسُولَ اللهِ ! أَدْعُ اللهَ لِـىْ، قَـالَ: اَلـلَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَاَخْرَ، وَمَا اَسَـرَّتْ وَمَا اَعْلَنَتْ فَصَحِكَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَتَّى سَقَطَ رَاْسُهَا فِى حِجْرِهَا مِنَ السَضِّـخُكِ، فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ غَلْشِكُ: اَيَسُرُكِ دُعَائِيْ؟ فَقَالَتْ: وَمَا لِيْ لَا يَسُرُنِيْ دُعَالُك؟ ﴿ 32 ﴾ عَنُ جَمَامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَحْرَقَتْنَا نِبَالُ تَقِيْفِ فَادُعُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، مار مي نشيد و بني حنيفة وقع: ٣٩٤٢

حضرت جابر ونظیم فرماتے ہیں کہ صحابہ گئے نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قبیلہ ثقیف کے غرض کیا: یا رسول اللہ! قبیلہ ثقیف کے غروں نے تو ہمیں ہلاک کرونیا آپ ان کے لئے بدؤ عافر ماد یجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے لئہ اقبیلہ ثقیف کو ہدایت عطافر ماد یجئے۔

لہ اقبیلہ ثقیف کو ہدایت عطافر ماد یجئے۔

رواه مسلم، باب دعاء النبي نظي المته ..... رقم: ٩٩٤

جعزت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے قرآن اللہ علیہ کے در آن بھی کا دہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اللیہ کی وعافہ کر فرمائی ہے النہ فا انگو اللہ علیہ کا دہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اللیہ کا کو در گئی ہے کہ النہ کا حکم اور کر دیا (اس لئے اسپے اور اپنی اولاد کے بور کہ رس ان بتوں نے بہت ہے آدمیوں کو گمراہ کر دیا (اس لئے اسپے اور اپنی اولاد کئی بنوں کی عبادت سے دی وی اس کا عبادت سے دو کی الن کی عبادت سے دو کی الن کی عبادت سے دو کی بخر ایس کے بنوں کی عبادت سے دی وی اور اس کے بنوں کی عبادت سے نیجنے کی وعا کرتا ہوں اس طری قوم کو بھی الن کی عبادت سے کہ وی اور اس کے بنون کی اور جس نے میری بات مائی تو (اس کوآب ہدایت عطافر ماہیے کیونکہ ) بنرت کا وعدہ ہے ) اور جس نے میری بات نہ مائی تو (اس کوآب ہدایت عطافر ماہیے کیونکہ ) بہت مواف کرنے والے ہیں ' ۔ (حضرت ابراہیم المنظی کا اس بہت مواف کرنے والے ہیں ' ۔ (حضرت ابراہیم المنظی کا اس بہت مواف کرنے والے ہیں ' ۔ (حضرت ابراہیم المنظی کا اس بہت مواف کرنے والے ہیں ' ۔ (حضرت ابراہیم المنظی کا اس بہت میں اللہ تعالی نے حضرت عبی اور رسول اللہ عبی نے نہ آیت بھی تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالی نے حضرت عبی اور در سول اللہ تعالی نے حضرت عبی کی اور در سول اللہ تعالی نے حضرت عبی کی اور در سول اللہ تعالی نے حضرت عبی کی اور در سول اللہ تعالی نے حضرت عبی کی اور در سول اللہ تو ایک ہیں اللہ تعالی نے حضرت عبی کی اور در سول اللہ تو کی اور در سول اللہ تو کو دیا ہوں میں سے دو اللہ عبد کی سے اس کو در سول اللہ تو کو در سے کہ میں اللہ تعالی نے حضرت عبد کی در سے در سول اللہ تو کو در سے در سے کہ میں اللہ تعالی نے در سول اللہ عبد کی در سول اللہ میں اللہ تعالی کے در سول سے مور سول اللہ میں مور سے میں مور سے کہ مور سے کی سول کے در سے کی در سول سے مور سول سے مور سے مور سے مور سے کو مور سے کی در سے در سے کو مور سے کو مور سے کی در سے کو مور سے کی در سے کو مور سے کو مور سے کی در سے کر سے کی در سے کر سے کو مور سے کو مور سے کی در سے کر سے کر سے کی در سے کر سے کر

اَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَانَا آخِذْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَاَنْتُمْ تَفَلِّتُوْنَ مِنْ يَدِى. (واه مسلم، باب شعقته تَخْ على امنه سارتم ١٩٥٨ه

حضرت جاہر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری او تمہاری مثال اس مخص کی سے جس نے آگ جلائی تو بنتے اور پردانے اس میں گرنے گے او وہ ان کوآگ سے ہٹانے لگا۔ میں بھی تمہاری کروں سے بکڑ بکڑ کرتمہیں جہنم کی آگ سے بچار ہوں کی میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جارہے ہوئینی جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ مول کیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جارہے ہوئینی جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ (مسلم)

فعافدہ: حدیث شریف میں نی کریم علی ہیں جا نہا شفقت اور حرص کابیان ہے جو اپنی امت کوجہنم کی آگ ہے بیچانے کے لئے آپ کے دل میں تھی۔ (نودی)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانِّيْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مَلَّئِلَهُ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَادْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعَلَمُوْنَ. وهم: ٢٤٧٧

حضرت عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں گویا رسول الله صلی الله علیه وسلم کود کھے رہا ہوں کہ وہ ایک وہ کھے رہا ہوں کہ وہ ایک فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا اور وہ اپنی چرے سے خون پو نچھ رہے تھے اور فرمارہے تھے: اے اللہ! میری قوم کومعاف فرماد ہجئے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں (اس طرح کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوہ اُحد کے محتام طائف (یوم العقبہ ) پر پیش آیا )۔

(بناری)

﴿ 31 ﴾ عَنْ هِنْدِ بْنِ آبِيْ هَالَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مُتَوَاصِلَ الْآخْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلَ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

(وهوطرف من الرواية) الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، وقم:٢٦

حضرت ہمتد بن ابی ہالہ ﷺ نے رسول اللہ علیہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ (امت کے بارے میں )مسلسل عملین اور ہمیشہ فکرمندر ہتے تھے کی گھڑی آپ کو چین نین آتا تھا۔ اکثر اوقات خاموش رہتے ، بلاضرورت گفتگونہ فر ماتے تھے۔ (ڈاک برنہ نی) رَسُولَ اللهِ اَى النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ اَقْرَؤُهُمْ وَاتَقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ نَهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكُوِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ. رواه احمد وهذا لفظه، والطبراني ورجالهما ثقات ي مصهم كلام لا يضر، محمع الزوائد٧/ ٢٠٠

حضرت درہ بنت الى الله عليه وسلم منبر پر زین فرما تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکرسوال کیا: یارسول الله! لوگوں میں بہترین شخص کونسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: بہترین شخص وہ ہے جولوگوں میں سب سے زیادہ قرآن شریف کا جنے والا،سب سے زیادہ تقوے والا،سب زیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے بیجنے کو کہنے والا رسب سے زیادہ صلد حجی کرنے والا ہو۔

(منداحہ طبرانی، ججج الزوائد)

27 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْكُ كَتَبَ إِلَى كِسُوكِ، وَإِلَى قَيْصَوَ، إِلَى النَّجَاشِيّ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيّ الَّذِي صَلَّى لَيْهِ النَّبِئُ طَلِيْكِ. . . . . . . . . رواه مسلم، ماس كتب النبي تَنْكُ الى ملوك الكفار .....، رتم: ٤٦٠٩

حضرت انس ﷺ فرمائے ہیں رسول اللہ علیات کے سری، قیصر، نجاشی اور ہر بڑے حاکم لونط ککھا (ان خطوط میں ) انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ بینجاشی وہ نہیں ہیں (جومسلمان ہو گئے تعاور ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی (بلکہ بیدوسر اُخفی تھا۔ حبشہ کے ہر بادشاد کالقب نجاشی ہوتا تھا)۔
(مسلم)

﴿ 28 ﴾ غن الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ الْمُنْظِيِّةِ: قَالَ: إِذَا عُمِلَتِ لَـخُطِئِـنَهُ فِى الْاَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا رَضَبْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

«نغرت عرس بن عميمره كندى ﴿ فَيْنَهُ فُرِ مَاتِ بِينَ كَدِ جَبِ زَمِينَ مِن كُو فَى كَنَاهُ كِياجًا تَا ہِ وَ و نئر نے اسے دیکھا اور براسمجھا وہ گناہ کے وبال سے اس شخص كی طرح محفوظ رہے گا جو گناہ كی مبر پر موجود نہ تمنی اور جو گناہ كی جگہ برموجود نہ تھاليكن اس گناہ کے بونے كو برانہ سمجھا وہ اس گناہ سر ، بال ميں اس شخص كی طرح شريك رہے گا جو گناہ كی جگہ برموجود تھا۔ (ابودا كذ)

؟ ١٠٠ بُهِ عَنْ حَامِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْصَةٌ بَمَقَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَقُلِ رَجُلٍ

#### برول کا احترام ندکرے، نیکی کا حکم ندکرے اور برائی ہے منع ندکرے۔ (تذی)

﴿ 24 ﴾ عَنْ حُدَّيْفَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ : فِنْنَةُ الرَّجُلِ فِي اَهْلِه وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْآمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ. (الحديث). رواه البخارى، باب الفتنه التي تعوج كموج البحر، وفه ٢٠٩١،

حفرت مذيفه و المنافرة المنافر

حضرت جابر رفظ فرماتے ہیں کدرسول اللہ عقطی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے حضرت جرئیل القلیلا نے مض کیا:
جرئیل القلیلا کو تھم دیا کہ فلال شہر کوشہر والوں سمیت الث دو۔حضرت جرئیل القلیلا نے عرض کیا:
اے میرے رب! اس شہر میں آپ کا فلال بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافر مانی نہیل کی رسول اللہ صلی ولئہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت جرئیل القلیلا ہے ارشاد فرمایا کے من میں سمیت سارے شہر والوں پر الث دو کیونکہ شہر والوں کومیری نافر مانی کرتا ہوا دیکھرکاس شخص سمیت سارے شہر والوں پر الث دو کیونکہ شہر والوں کومیری نافر مانی کرتا ہوا در کیھرکاس شخص کے چرے کارنگ ایک گھڑی کے لئے بھی نہیں بدلا۔

(مدی قالمانگ)

فائدہ: اللہ تعالی کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ بے شک میرے اس بندے نے بھی بھی میری نافر مانی نہیں کی ، مگر اس کا یہ جرم ہی کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور دو اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھ آر ہی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے مگر النہ بول کو دیکھ کراس کے چیرے پر بھی بھی ناگواری کے آٹار محسول نہیں ہوئے۔

رائیوں اور نافر مانی کرنے والوں کو دیکھ کراس کے چیرے پر بھی بھی ناگواری کے آٹار محسول نہیں ہوئے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ دُرَّةَ ابْنَةِ آبِي لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ مَا اللَّهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُو ِ فَغَالَ:

﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَ النَّلِيُّ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُلَّا نَتَحَدَّتُ فِيْهَا، فَقَالَ: فَإِذَا آبَيْتُمْ إِلَّا الْمُرُقِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: غَصُّ الْمَصْر، وَكَفُ الْالَامُ، وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ.

637

رواه البخاري، باب قول الله تعالى، ياايها الذين أموا لا تدخلوا بيوتا. ١٩٢٣، قم: ٩٢٢٩

حضرت ابوسعید خدری و ایت کرتے ہیں که رسول الندسلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم راستوں میں نہینے کروے جابہ و این نے عرض کیا: یارسول الله اجمارے لئے ان راستوں میں نہینے اور میں نہینے کروے جابہ و این میں کرتے ہیں۔ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاو فرمایا: اگر بینے عنائی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کروے جابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: یارسول الله! راستہ کے حقوق کیا ہیں؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نگا ہوں کو بینچ رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہنا دینا (یا خود تکلیف بینچ انے سے باز رہنا) سلام کا جواب دینا، یکی کی ایستان کی بین کی ایستان کرااور برائی سے روکنا۔

فعاندہ: صحابہ وہ کھنی کی مرادیتھی کہ داستوں میں بیٹھنے سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کونکہ ہمارے پاس کوئی الی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں۔اس لئے جب ہم چندلوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں داستہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دین و دنیوی امور کے بارے میں آب میں میں دنیوں مور کے بیں،اگر بارے میں آب میں میں دائے معالج تجویز کرتے ہیں،اگر آب میں کوئی رنجش ہوتو صلح و کوئی بنار : وہ میں کوئی رنجش ہوتو صلح و منائی کرتے ہیں۔

﴿ 23 ﴾ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِهُ: لَيْسَ لَمِنَّا مَنْ لَمُ مُرْحَهُ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّوْ كَبِيْرَنَا وَيَامُمُ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ.

رواه الرمدي وقال: هذا حديث حسن غريب، ماب ماجاء في رحمة الصبيان وقم: ١٩٢١

' هنرت این عباس رضی الله عنبما فرماتے ہیں کدرسول الله عنطیقی نے ارشادفر مایا: وہ شخص ﴿ مِنْ اللّٰهِ مِنْ كُرِنْ وَالوں مِیں سے نبیس ہے جو ہمارے چیوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے (أَبُوْ تَعْلَبُهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ا أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ، قَالَ: أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ.

رواه ابوداؤد، باب الامرو النهي، رقم: ١ ٤٣٤

حضرت ابوامية شعباني رحمته الله عليه فرمات بين كه مين في ابو تعلبه مشنى عظم علم يع يما ك آپ الله تعالى كارشاد عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ "مَمَا يَى فَكُرُووْ كَ بار عين كيافرمات ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا: الله کی قتم اہم نے ایے تحف سے بیہ بات یوچھی ہے جواس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ میں نے خودرسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس آیت كا مطلب يو جھا تقاتوآ یا نے ارشادفر مایا تھا (کہ بیمطلب نہیں کے صرف اپنی ہی فکر کرو) بلکہ ایک دوسرے کو بھلائی کا تھم کرتے رہواور برے کامول سے روکتے رہویہاں تک کہ جب دیکھو کہ اوگ عام طور ے بن كرر بے ہيں، خواہشات كو پوراكيا جار ہا ہے، دنيا كودين پرتر جي دى جارى ہا اور ہر خف ا بنی رائے کو پیند کررہا ہے ( دوسرے کی نہیں مان رہا ) تواس ونت عوام کوچھوڑ کراپی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ کیونکہ آخری زمانہ میں ایسے دن آنے والے میں جن میں دین کے احکامات پر استقامت کے ساتھ مل کرنا اتنامشکل ہوگا جیسے انگار بے کو پکڑنا۔ان دنوں میں عمل کرنے والے کواس کے ایک ممل پر اتنا ثواب ملے گا جتنا بچاس افراد کواس ممل کے کرنے پر ملتا۔ حضرت ابو تفليد عظيد فرماتے بيں ميں نے عرض كيا: يارسول الله! ان ميں سے بچاس كا جر ملے گا (يا ہم ميں ہے پیاس؟ کیونکہ صحابہ کے ممل کا اجروثواب زیادہ ہے) ارشاد فرمایا بتم میں سے بچاس کا اجراک ایک شخص کو ملے گا۔ (ايوداؤد)

فاندہ: اس کابیمطلب ہر گرنہیں کہ آخری زمانہ میں عمل کرنے والا تحف اپنی اس فاص فضیات کی وجہ سے صحابہ کرام رہے ہے درجہ میں بڑھ جائے گا کیونکہ صحابہ کرام بہر حال باتی ساری امت سے افضل ہی ہیں۔

اس مدیث تریف معلوم ہوا کہ آمر بالمعروف اور نہی غنِ المُنکَر کرتے رہنا ضروری ہے البتہ اگر ایما وقت آجائے جس میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد بالکل فتم ہوجائے تو اس صورت میں یکسور ہے کا حکم ہے۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ اس وقت امت میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔

﴿ 20﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى اللهُ عَنْ حَذَيْفَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب.....رقم: ٣٦٩

حضرت حذیفہ عظی اللہ علی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کو میار شاوفر ماتے ہوئے سانہ الوگوں کے دلوں پر ایسے آئے ہیجھے فقتے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تھے آگے ہیجھے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ لبندا جو دل ان فتنوں میں سے کی ایک فتند کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک سیاہ فقط لگ جائے گا اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس دل میں ایک سفید سٹک مرمری طرح مفید نشان لگ جائے گا بہاں تک کہ دل دو قتم کے ہوجا کیں گے۔ ایک سفید سٹک مرمری طرح بن کوکوئی فتند فقصان نہیں پہنچا سے گا جب تک ذمین و آسان قائم ہیں (یعنی جس طرح سٹک مرمری کر اس کے چئے ہونے کی وجہ ہے کوئی چیز نہیں شہر سکتی ای طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط براس کے وقی ہونے کی وجہ ہے کوئی چیز نہیں شہر سکتی ای طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط مرح ہوگا ہونے کی وجہ سے کوئی فتندا ثر انداز نہیں ہوگا)۔ دوسری قشم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الیے پیالہ میں کوئی چیز اللہ میں کوئی چیز ہوں کی نظرت اور ایمان کا نور باتی نہیں دہے گا جس کی ابنیں رہتی ای طرح اس دل میں گنا ہوں کی نظرت اور ایمان کا نور باتی نہیں دے گا جواس کے اس میں ہونی ہوں گی۔ دوست بینہ نیکی کوئی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا صرف اپنی خواہ شات پڑمل کرے گا جواس کے ال میں رہی ہوں گی۔ دوست بینہ نیکی کوئی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا صرف اپنی خواہ شات پڑمل کرے گا جواس کے دوست بینہ نیکی کوئی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا صرف اپنی خواہ شات پڑمل کرے گا جواس کے دوست بینہ نیکی کوئی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا صرف اپنی خواہ شات پڑمل کرے گا جواس کے دوست بینہ نیکی کوئی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا صرف اپنی خواہ شات پڑمل کرے گا جواس کے دوست کی بھی ہوں گے۔

(21 ﴾ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سَالْتُ آبَا ثَعْلَيَةَ الْمُحْشَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمُّتُ: يَا آبًا ثُعْلَيَةً! كَيْفَ تَقُولُ فِي هذِهِ الْآيَةِ؟ (عَلَيْكُمْ انْفُسكُمْ) قَالَ: آمَاوَاللهِ لَقَدْ سَالْتَ خَبْرُ اسَالْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَقَالَ: بَلِ اثْتَعِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وتَنَا هَوْا عَنِ خَبُ خَبْرُ اسَالْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَقَالَ: بَلِ اثْتَعِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وتَنَا هَوْا عَنِ خَبُ اللهُ عَبْرُ اسَالُتُ عَنْها رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: بَلِ اثْتَعِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وتَنَا هَوْا عَنِ خَنْكُ الْعَوْمَ وَكُنْهَا مُؤْفَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلَّ ذِى رَأَي مُنْكُرِ، حَتَى إِذَا رَأَيْتُ شُعْمًا مُطَاعًا، وَهُوى مُتَعَاء وَدُنْهَا مُؤْفَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلّ ذِى رَأَي لَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الْعَوْمَ عَنْكُ الْعَوْمَ مَا فَاقَ مِنْ وَرَآئِكُمْ آيَامَ الطَّبْرِ، الطَّبْرُ اللهِ اللهُ الْمُولِ اللهُ عَمْلُونَ مِثْلُ عَمْلِهِ فَقَالَ لَهُ الْمُعْمِولِ عَلَى الْعَوْمَ عَنْكُ الْمُعْمِدِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلُ عَمَلِهِ فَقَالَ لَا فَالْمَالُولُ عَمْلُونَ مِثْلُ عَمَلِهِ فَقَالَ اللهُ عَلَى الْمُعْرَالُ وَلَا الْعَلَالُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى الْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ الْجُورِ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَقَالَ الْمُعْرَالُولُ اللهِ الْعَلَالُ عَلَى الْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ الْحُورِ خَمْسِيْنَ رَجُلِكَ يَعْمَلُونَ مِثْلُ عَمْلُونَ مِثْلُ الْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ الْمُورِ خَمْسِيْنَ رَجُلِكَ اللهُ عَمْلُونَ مِثْلُ عَمْلُونَ مَا لِلْعَامِلِ وَلَا الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالَ عَلَالُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ اللْعُولِ اللْعُلِيلُ عَلَى الْعُرْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالُ الللْعَلَالَ اللْعُلُولُ اللْعَلَالُ اللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلُولُ الللّهُ الللْعُلُولُ الللّهُ اللّهُ الللْعُلُولُ الللّهُ اللللّهُ الللْعُلُولُ اللللْعِلَالَ اللللْعُلُولُ الللْعُولُ اللللْعُلُ

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِى بَكُو الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يِنْآيُهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ هَاذِهِ الْآيَهَةَ النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُ وْنَ هَاذِهِ الْآيَهَةَ الْمَاسُ الْحَالَيْهُمَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ الله يَعْدُنُوا اللَّالِمَ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، باب ماجاء على يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، وقم: ٢١ ٢٨

لیکن بیاس معاملہ میں پچھنہ بولے تواللہ تعالی اس سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تہمہیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملہ میں بات کرنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا: لوگوں کے ڈرکی وجہ نہیں بولا تھا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔اللہ تعالی ارشا وفرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدارتھا کہتم مجھہ ہی سے ڈرتے۔
(ابن ماجہ)

فساندہ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی کورو کنے کی جوذ مدداری ڈالی گئ ہے لوگوں کے ڈرکی وجہسے اس ذمدداری کو پورانہ کرنا اپنے کو گھٹیا سمجھنا ہے۔

﴿ 18 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّلِكُمْ: إِنَّ أَوَّلَ مَا هَخُلَ النَّقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يَا هِلَمَا! اتَّقِ اللهَ وَدَ غُ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِك اَنْ يَكُوْنَ الْحَلَةُ وَشَوِيْبَهُ وَتَعِيْدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوْا ذَلِك صَرَبَ اللهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: "لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَعِيْدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوْا ذَلِك صَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: "لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اللهِ يَعْفِى إِللهَ قَوْلِهِ وَلَيَهُونَ " [المائدة: وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ" وَلِيلَ قَوْلِهِ وَلَيْعَفُونَ " [المائدة: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَقِ قَصْرًا وَلَتَا خُذُنَ عَلَى الْحَقِ قَصْرًا .

رواه ابوداؤد، باب الامرو النهى ،رقم:٤٣٣٦

﴿ 15 ﴾ عَنْ مَهْلِ بْنِ مَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَالَ: إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ، وَلِيهُ اللهِ عَنْ مَهْلِ أَنِي مَفَاتِيْحُ فَطُوْبِى لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلاً قًا للِشَّرِ وَوَيْلٌ لِعَبْدِ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِعْلاً قًا للِشَّرِ مِغْلاً قًا للِشَّرِ مِغْلاً قَا للِخَيْرِ مَا اللهَ مِنْ كَانَ مَفَتَاحًا للهَ مَنْ كَانَ مَفَتَاحًا للهَ مِنْ كَانَ مَفَتَاحًا للهَ مَنْ مَا اللهِ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَا اللهَ مَنْ مَا اللهَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حضرت مہل بن سعد رفظ الله فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: یہ
وین نعتوں کے خزانے ہیں۔ ال نعتوں کے خزانوں کے لئے تنجیاں ہیں۔خوش خبری ہواس
بندے کے لئے جس کو اللہ تعالی محلائی کی جائی (اور) برائی کا تالا بنادیں یعنی ہدایت کا ذریعہ
بنادیں۔اور تباہی ہے اس بندے کے لئے جس کو اللہ تعالی برائی کی جائی (اور) بھلائی کا تالا
بنادیں یعنی گراہی کا ذریعہ ہے۔
(ابن ماج)

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ شَكُوْتُ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ آنِيْ لَا ٱثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ: ٱللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا.

رواه البخاري، باب من لا يثبت على الخيل ١١٠٤/٣ دار ابن كثير، دمشق

حضرت جریر علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑ ہے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارکر دعادی: اے اللہ! اے اچھا گھڑ سوار بنا دیجئے آور خود سید ھے راستہ پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی سید ھاراستہ بتانے والا بناد بجئے۔

(بخاری)

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ ۚ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِيْدِ مَقَالٌ، نَفْسَهُ ۚ قَالَ: يَرَى آمْرًا، لِلهِ عَلَيْهِ فِيْدِ مَقَالٌ، نَفْسَهُ ۚ قَالَ: يَرَى آمْرًا، لِلهِ عَلَيْهِ فِيْدِ مَقَالٌ، ثُمَّ لَا يَشْعَلُ أَنْ يَقُولُ فِي كَذَاوَكَذَا؟ فَيَقُولُ فِي كَذَاوَكَذَا؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَايَّاىَ، كُنْتَ آحَقً أَنْ تَخْشَى.

رواه اين ماجه، بإب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: ٨٠٠ ٨

حضرت ابوسعید ﷺ موایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَیْ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا سجھے۔ صحابہ ﷺ غرض کیا: اپنے آپ کو گھٹیا سجھے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فر مایا: کوئی الیمی بات دیکھے جس کی اصلاح کی ذمدداری الله تعالیٰ کی طرف سے اس پر بو

﴿ 12 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَّلِكُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَاهُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرِ أَوْ لَيُوْ شِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ اثْمُ تَلْعُوْنَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ.

بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: ٢١٦

حضرت حذیفہ بن ممان ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: قتم ہے الرفاد فرمایا: قتم ہے الرفاد کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم ضرور آمر بالمقعدُ و فاور نَهِیٰ عَنِ المُنكَر كرتے د ہوورند الله تعالی عقریب تم پر اپناعذاب سے ویں کے پھرتم دعا بھی کرو کے تو الله تعالیٰ تہاری دعا قبول نہ کریں گے۔

تہاری دعا قبول نہ کریں گے۔

(تندی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَفَنَهْلِك وَفِيْنَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نُعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَيَثُ. ﴿ رَوَاهُ البخارى، باب ياجوج وما جوج، رقم: ٧١٣٥

حفرت زینب بنت جحش رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ سے بوجھا: یارسول الله! کیا ہم لوگ ایس حالت میں بھی ہلاک ہوجائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں جب برائی عام ہوجائے۔ (جماری)

﴿ 14 ﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عُلامٌ يَهُوْدِى يَخْدُمُ النَّبِى عَلَيْكُ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِى عَلَيْكُ فَعَوْدُهُ، فَقَعَلُ عَنْدَهُ فَقَالُ لَهُ: اَصْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى آبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالُ لَهُ: اَطِعْ النَّبِي عَلَيْكُ مَعَوْدُهُ اللهِ اللهِ وَهُو يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى الْفَلَهُ مِنَ النَّارِ. اَبُا الْقَاسِمِ عَلَيْكُ مُ فَاصَدَ فَعَرَجَ النَّبِيُ وَهُو يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى الْفَلَهُ مِنَ النَّارِ. ١٣٥٦: ١٣٥٥

حضرت انس ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔
وہ پیارہوگیا تو رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک یہودی لڑکا رسول اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔
وہ پیارہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیار پری کے لئے تشریف لے گئے ۔ آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ سلمان ہوجا و ۔ اس نے اپنے باپ کود یکھا جوو ہیں تھا۔ اس نے کہا: ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات مان لو۔ چنا نچہوہ مسلمان ہوگیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہرتشریف لائے تو آپ فرمارہ سے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں فرمارہ کے والے۔

(بناری)

ایک جہاز میں سوار ہیں۔اس جہاز میں فرما نبر دار بھی ہیں اور نا فرمان بھی۔اگر نا فرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جواس نا فرمانی میں مبتلا ہے بلکہ بوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔اس لئے انسانی معاشرہ کو تاہی سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیوں کوروکا جائے اگر ایسانہیں ہوگا تو سار امعاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتا ہو سکتا ہے۔

﴿ 10 ﴾ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهَ لَا يُعَذِّبُ اللهَ لَا يُعَذِّبُ اللهَ لَا يُعَذِّبُ اللهَ لَا يُعَذِّرُهُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَلَمَاكَ الْعَامَّةُ إِنْ اللهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ مِن واه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوالد ٢٨/٧٥ حِيْنَ يُأْذَنُ اللهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ مِن واه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوالد ٢٨/٧٥

﴿ 11 ﴾ عَنْ آبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ (فِيْ حَدِيْثٍ طُوِيْلٍ) عَنِ الرَّسُوْلِ مَلَّلِكُمْ قَالَ: اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ! قَالَ: اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَاتِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ اَوْعَى لَهُ. رواه البخارى، باب قول النبي عَنْ لاترجعوا بعدى كفارا .....، رقم: ٧٠٧٨

حضرت ابوبكره ظلیہ سے روایت ہے كه رسول الله علی نے (ججة الوداع كے موقع پر خطبہ كے اخير میں) ارشاد فر مایا: كیا میں نے تنہیں الله تعالیٰ كے احكام نہیں پہنچاد ہے (صحابہ طلیہ نے موقع پر فرماتے ہیں) ہم نے عرض كیا: بى ہاں، آپ نے بہنچاد ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے الله! آپ ان لوگوں كے اقرار پر) گواه ہوجا میں۔ پھر آپ نے ارشاد فر مایا: جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک بہنچاد میں جو یہاں موجود ہیں اس لئے كہ بسا اوقات دین كی با تمی جس كو وہ ان لوگوں تا میں وہ بہنچانے والے نے دالہ ہوتا ہے۔ (بناری)

فاندہ: اس مدیث شریف میں اس بات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالی اوران کے رسول میں تھی ہے کہ اللہ تعالی اوران کے رسول میں تھی جو بات می جائے اسے سننے والا اپنی ذات تک محدود ندر کیے بلکہ اسے دوس کے بینچائے ممکن ہے وہ لوگ اسے زیادہ یا در کھنے والے بول۔ (اللہ الباری) دوس کے بینچائے ممکن ہے وہ لوگ اسے زیادہ یا در کھنے والے بول۔ (اللہ الباری)

حفرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو تحف تم میں ہے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر (ہاتھ سے بدلنے کی) طاقت نہ ہوتو زبان سے اس کو بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل کا دل میں غم ہوا در بیا بمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل کے اس کا دل میں غم ہوا در بیا بمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل کے در درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل کی کا دل میں غم ہوا در بیا بمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل کی کا دل میں غم ہوا در بیا بمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس کو بدل کی کا دل میں خوا در بیا کی کی کا دل میں خوا در بیا کی کی کا دل میں خوا در بیا کی کا دل میں خوا در بیا کی کا دل میں کی کا دل میں کی کا دل میں کی کی کا دل میں کی کا دل کی کا دل میں کی کا دل م

﴿ 9﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيَ عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى خُلُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُواْ عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَاصَابَ بَعْصُهُمْ اَعْلَاهَا لَمَانُوهُ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى مَا فَوْقَهُمْ اللهَ عَلَيْهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّواْ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ لَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ لَعَلَاهَا لَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رواه البخاري، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ رقم: ٣٤ ٩٣

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نظافہ نے ارشاد فرمایا: اس مشرک نعمان بن بشررضی الله عنها فرمائے ہیں کہ درسول الله علی کا نافر مان ہے ان لوگوں کی مشرک جواللہ تعالی کا نافر مان ہے ان لوگوں کہ مشرک جواللہ جہاز کی منزلیں مقرر ہوگئ ہوں کہ بھی لوگ جہاز کی منزلیں مقرر ہوگئ ہوں کہ بھی لوگ جہاز کے اوپر کے جصے میں ہوں اور بعض لوگ نیچ کے حصہ میں ہوں ۔ نیچ کی منزل بر بیٹھنے والوں الراک جب بانی لینے کی ضرورت ہوتی ہوتی وہ وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے باک سے گذرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے (ینچے کے) جصے میں سوراخ کرلیس کے باک سے گذرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے (ینچے کے) جصے میں سوراخ کرلیس ناکہ اوپر جانوں کو تکلیف ند دیں اور ان کو ان کے باک اور اگر ایک اور اگر کیا ہی اور ان کو ان کے جائے سوراخ کرلیں) تو سب کے سب ہلاک ہوجا کیں گے اور اگر کیا ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گر (موراخ نہیں کرنے دیں گے) تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مالز بھی بچوں کو یکڑ لیں گر (سوراخ نہیں کرنے دیں گے) تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مالز بھی بچوں کو یکڑ لیں گر (سوراخ نہیں کرنے دیں گے) تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مالز بھی بچوں کی بی گر ایس گے۔

فائدہ: ال حدیث میں دنیا کی مثال ایک جہازے دی گئی ہے۔ جس میں سوار لوگ سادہ سے مثاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ساری دنیا کے انسان ایک تو م کی طرح

حضرت منیب ازدی رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمے کو اپنے زمانہ جاہلیت میں دیکھا آپ فرمار ہے تھے: اوگو! "لَآ الله " کہوکا میاب ہوجا و گے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سےکوئی تو آپ کے چہرے پرتھوک رہا تھا اورکوئی آپ پرمٹی ڈال رہا تھا اورکوئی آپ کہان میں سےکوئی تو آپ کے چہرے پرتھوک رہا تھا اورکوئی آپ پرمٹی ڈال رہا تھا اورکوئی آپ کوگالیاں دے رہا تھا (اور یونمی ہوتا رہا) یہاں تک کہ آ دھا دن گر رگیا۔ پھرا کے لڑکی پائی کا پیالہ لے کرآئی جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا: میری بیٹی! نہ تو تم اپنے باپ کے اچا نگ قل ہونے سے ڈرواور نہ کی قتم کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا یہ اپنی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ عقول کو کوئی اللہ عنہا ہیں۔ وہ الری کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ عقول کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ ایک خوبصورت پی تھیں۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُنْمَانَ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا آنْ اَظُهَرَ اللهُ مُحَمَّدًا آرْسَلْتُ اللهِ ارْبَعِيْنَ فَارِسًا مَعَ عَبْدِ شَرِّ فَقَدِمُوا عَلَيْهِ بِكِتَابِي فَقَالَ لَهُ: وَظُهَرَ اللهُ مُحَمَّدًا آرْسَلْتُ اللهِ فَقَالَ لَهُ: مَا السَّمُك؟ قَالَ: عَبْدُ شَرِّ قَالَ: بَلْ آنْتَ عَبْدُ خَيْرٍ ، فَبَا يَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَتُبَ مَعَهُ الْجَوَابَ إِلَى حَوْشَبٍ ذِى ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ. الاصابة ٢٨٢/١ الْجَوَابَ إِلَى حَوْشَبٍ ذِى ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ.

حضرت محمد بن عثمان اپنے دادا حضرت حوشب رفی الله سے دوایت کرتے ہیں کہ جب الله تعالی نے رسول الله علیه و کلم کوغلبوے دیا تو میں نے عبد شرکے ساتھ آپ کی خدمت میں پنچے۔

پالیس سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کررسول الله علیات کی خدمت میں پنچے۔

رسول الله علیات نے بوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا (میرا نام) عبد شراز کین برائی والا ہے '' آپ نے ارشاد فرمایا: نہیں بلکہ تم عبد خیر (بھلائی والے) ہو (پھر آپ علیات نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہو گئے) آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرمالیا۔

راوی کہتے ہیں کہ آپ نے خط کا جواب مکھا اور ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا (جس میں اسلام قبول رائی دعوت کی دعوت تھی) حوشب (اس خط کو بڑھ کر) ایمان لے آئے۔

(اصاب)

﴿ 8 ﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْتُحَدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْظَةً يَقُولُ: مَنْ رَاى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِك اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. وواه مسلم، مال بيان كون النبى عن العنكر من الابعان موفع 1۷۷: حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں: جب الله تعالیٰ نے وَانْسَدِرُ عَشِیْسَرَ تَلک الله فَسَرِیْسُ الله عَنها فرمائی (اورآپ اپ قربی رشته داروں کوڈرایے) تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کرزور سے پکارا: یا صباعا ہ'' یعنی لوگو! صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے'' اس لئے یہاں جمع ہوجا و چنا نجے سب لوگ آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس جمع ہوگئے کوئی خود آیا ، کس نے اپنا قاصد بیجے دیا نجے سب لوگ آپ علی الله علیہ وسلم کے پاس جمع ہوگئے کوئی خود آیا ، کس نے اپنا قاصد بیخ دیا ہے اس کے بعد آپ علی ہے اور شاد فرمایا: بنوعبد المطلب ، بنون فر ، بنو گفر ، بنوگ فب ! ذرا یہ لوتا کا اگر میں تمہیں سے خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جوتم پر حملہ کرنا چاہتا ہے کیا تم مجمعے پان لوگ ؟ سب نے کہا جی ہاں ۔ آپ علی ہے نے ارشاد فرمایا: میں تمہیس خواہا نے الله کی لعنت ہو جاتم میں خرایا نا تھا ؟ اس پر الله تعالی نے الیک خت عذاب آئے ہی ہیا دہ وجائے ، جمیں محض اس لئے بلایا تھا ؟ اس پر الله تعالی نے (نعوذ بالله) اُو جمیشہ کے لئے بر با دہ وجائے ، جمیں محض اس لئے بلایا تھا ؟ اس پر الله تعالی نے (نعوذ بالله) اُو جمیشہ کے لئے بر با دہ وجائے ، جمیں میں فرمایا: ابولہب کے دونوں ہاتھ لؤٹ خاتم یکن آئی ہی اور وہ بر با دہ وجائے۔

﴿ 6 ﴾ عَنْ مُنِيْبِ الْآزْدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَآيْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِلُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ يَقُولُوا " آلَاللهُ اللهُ تَفْلِحُوا" فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي كَوْجُهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي كَوْجُهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ عَفَا عَلَيْهِ النَّاسُ قُولُوا " آلَاللهُ تَفْلِحُوا" فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي كَوْجُهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَاقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُس مِنْ مَاءٍ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ وَلَا ذِلَّةً، فَقُلْكُ أَمَنْ هَذِهِ؟ فَعَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ اللهُ عَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْلُ : وَيَنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهُ وَهِي جَارِيَةٌ وَضِيْمَةٌ .

رواه البطيراتي وفيه: منيب بن مدرك ولم اعرفه، وبقيه رجاله ثقات مجمع الزوائد ١٨/٦ وفي الحاشية: منيب بن مدرك ترجمه البخاري في تاريخه وابن ابي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. ابو بكر رفي الله عليه على الله عليه على المن منطقة المائية على المن منطقة المن منطقة الوعبيده بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت الوسلمة بن عبد الاسداور حضرت أرقم بن ألى ارقم على كول كر حاضر موسئ اور يدسب حضرات بهي مسلمان موسك (دودن ميس حضرت الوبكروضي الله عند كي وعوت سے نوحضرات نے اسلام قبول كيا) -

﴿ 4 ﴾ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ (فِي قِصَّةِ إِسْلامِ اَبِيْ قُحَافَة): فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ) وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ اَتَى اَبُوْبَكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِاَبِيهِ يَقُودُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَنْهُ: يَارَسُولَ اللهِ الْمُواحَقُ اَنْ يَمْشِى إلَيْكِ مِنْ اَنْ اَسُولُ اللهِ عَنْهُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُ اَلْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اَنْ يَمْشِى إلَيْكِ مِنْ اَنْ تَمْشِى إلَيْهِ، قَالَ لَهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اَنْ يَعْمِ وَ وَخَلَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلْمَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى مَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

حضرت اساء بنت ابو بحررضی الله عنها فرماتی ہیں (فتح کمہ کے دن) جب رسول الله علیہ کے میں داخل ہوئے اور مبحد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رفتی الله علیہ کا ہم میں داخل ہوئے اور مبحد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رفتی الله ابو تحافی الله با ابو بکر! ان برزگوار کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دیا کہ میں خودان کے پاس گھر آجا تا؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! ان پر زیادہ حق بنا ہے کہ یہ آپ کے پاس جل کرآئی بی بجائے اس کے کہ آپ ان کو اپنی تشریف لے جا کیں۔ رسول الله ایک کہ آپ ان با کہ میں کر ارشاد فرمایا: آپ مسلمان ہوجا کیں۔ چنا نچے حضرت ابو قافہ دی اسلمان ہو گئے کے باس لائے تو ان کے سینہ پر گئے کہ دورخت کی طرح سفید تھے۔ آپ علیہ میں الله علیہ کے باس لائے تو ان کے سرکے بال گئے کہ دورخت کی طرح سفید تھے۔ آپ علیہ میں الله علیہ کے اس الوں کی سفیدی کو (مہندی وغیرہ لگا کہ) بدل دو۔

فَلْدُه: ثَعَامِها مِلْ وَرَحْت ہے جو پرف کے ما ثنر سفید ہوتا ہے۔ (جُن بحارالا اوار) ﴿ 5 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا ٱنْزَلَ اللهُ عَزُوَجَلَّ: " وَٱنْدِرُ عَشِيْرَ تَكَ الْآقُ مَدْ: " آتَ النَّدُّ. نَلْتُنْ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادى: يَا صَبَاحَاه، فَاجْنَمَعَ موت ك هجراب سے كلمه پڑھا ہے تو ميں كلمه پڑھ كرضرور آپ كى آئكھوں كو شفندا كرديتا۔اس پر الله تعالى نے بيآيت نازل فرماكى: إنّك لَا تَهْدِىٰ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِىٰ مَنْ يَّشَآءُ تجمه: آپ جس كوچا ہيں ہدايت نہيں دے سكتے بلكه الله تعالى جس كوچا ہيں ہدايت ديديں۔ (مسلم)

﴿ 3 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَرَجَ أَبُوْ بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ يُويِدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ، وَكَانَ لَهُ صَدِيْقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فُقِدْتَ مِنْ مَجَالِسِ طُلِّكُ، وَاتَّهَمُوكَ بِالْعَيْبِ لِآبَائِهَا وَ أُمَّهَاتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : "إِنِّى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ، وَاتَّهَمُوكَ بِالْعَيْبِ لَآبَائِهَا وَ أُمَّهَاتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ وَلَولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ عَنْهُ وَلَولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَانَ اللهُ عَنْهُ، وَمَضَى اللهُ عَنْهُ مَ وَمَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ اللهُ عَنْهُمْ، فَاسْلَمُوا، ثُمَّ جَاءَ الْعَلَد بِعَثَمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَآبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ وَعَنِي اللهُ عَنْهُمْ، فَاسْلَمُوا، ثُمَّ جَاءَ الْعَلَد بِعَثَمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَآبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَاحِ وَاللهَ الرَّوْحَمِ اللهُ عَنْهُمْ، فَاسَلَمُوا، ثُمَّ جَاءَ الْعَلَد بِعَتْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَآبِي عُبِيدَةً بْنِ الْمَوْدِ وَالْارْقَمِ بْنِ آبِي الْمُؤْتِ وَالِيهِ عَنْهُمْ، فَاللهُ عَنْهُمْ وَالِيهِ عَلْهُمْ وَالِيهِ عَلْهُ مَاللهُ عَنْهُمْ.

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کے ادادے سے گھر مسلم کے دوست ہے۔ ایک دن رسول الله علیہ کے سے ملاقات کے ارادے سے گھر سے نظے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا: ابوالقاسم (بیرسول الله علیہ وسلم کی کئیت کے آپ اب ملاقات ہوئی تو عرض کیا: ابوالقاسم (بیرسول الله علیہ وسلم کی کئیت ہے) آب ابی تو م کی مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتے اورلوگ آپ پر بیالزام لگارہ ہیں کہ آپ ان کے باب داوا میں عیوب نکالتے ہیں۔ رسول الله علیہ کے اراد کی بات ختم ہوت ہی حضرت ابو بکر کھی کہ اسلام کو الله علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول الله علیہ وسلم حضرت ابو بکر کھی کے باس سے واپس ہوئے اور مسلمان ہوگے۔ رسول الله علیہ وسلم حضرت ابو بکر کھی کے باس سے حوال میں ہوئے اور آپ ملک الله علیہ وسلم کے اسلام لانے پر جانے خوش ہے مکہ کے دو پہاڑوں کے اسلام کوئی خص کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کھی وہاں سے حضرت عثمان بن درسیان کوئی خص کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کھی وہاں سے حضرت عثمان بن عنان ، حضرت طلحہ بن عبید الله ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن الی وقاص کھی کے باس کوئی دوسرے دونر حضرت دین کے باس کوئی دوسرے دونر حضرت دونر حضرت دین کے باس کوئی دونر حضرت کے باس کوئی دونر حضرت دین الی وقاص کے باس کوئی دونر حضرت دین الی وقاص کے باس کوئی دونر حضرت دونر حضرت دین دونر حضرت دین کے گئی ، یہ حضرات بھی مسلمان ہوگئے۔ دوسرے دونر حضرت دونر حضرت دونر حضرت دونر حضرت دونر حضرت دونر حضرت کے باس کے دونر میں دونر حضرت دینے کے لئے ، یہ حضرات بھی مسلمان ہوگئے۔ دوسرے دونر حضرت حضرت کے دونر میں دونر حضرت دونر حضرت کے دونر میں دونر حضرت دو

فساندہ: مطلب سے کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ انہیاء نے ہم کو تبلیخ نہیں کی تو وہ انہیاء امت محمد یہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ بیامت گواہی دے گی کہ بیشک پیٹیم وں نے وعوت و تبلیخ کی ، جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیں گے کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تھا اور بھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تھدیتی فرمائیں گے۔

بعض مفسرین نے آیت کامفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے تہمیں اس لئے چن لیا ہے تا کہ رسول تم کو بتا کیں اور سکھا کیں تم دوسر نے لوگوں کو بتا وَاور سکھا ؤ۔ (کشف ارض)

#### احاديثِ نبويه

﴿1﴾ عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّمَا أَنَا مُبَلِغٌ وَاللهُ يَهْدِئ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِئْ. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن،الجامع الصغير ٣٩٥١١

حضرت مُعا وبيرض الله عندروايت كرتے بين كه رسول الله عند ارشار فرمايا: يمن تو الله عندروايت كرتے بين كه رسول الله عن ا

﴿ 2 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكِ لِعَمِهِ: قُلْ لَآ اللهُ إِلَّا اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت الوہريره وظفي فرماتے ہيں كدرسول الله عظفي في البيد جيا (ابوطالب الله علي الله على الله على فات كريں الله الله كردن آپ كا كواد كى وفات كے وقت ) ارشاد فرمايا: لا والله والله الله كرد كي تاكہ من جاؤل - ابوطالب في جواب ديا: اگر قريش كے اس طعنه كا ڈرنه موتا كه ابوطالب في صرف بن جاؤل - ابوطالب في حرف

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يِنْآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًاوَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللهُ مَآامَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: ایمان والو! تم اپنے آپ کواورا پنے گھر والوں کواس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دی اور پھر ہیں۔اس آگ پر ایسے شخت دل اور زور آ ور فرشتے مقرر ہیں کہان کو جو تکم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو تھم دیاجا تاہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْآرْضِ اَقَامُواالصَّلُواةَ وَاتَوُ االزَّاكُوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَ لِلهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ﴾ [الحج:٤١]

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: یہ سلمان لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تب بھی پیلوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زلوۃ دیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کام کرنے کو کہیں اور بُرے کا موں سے منع کریں اور ہرکام کا انجام تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور الله تعالی کے دین کے لئے محنت کیا کر وجیسا تحنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لئے تم کو چن لیا ہے اور وین میں تم پر کسی طرح کی تی نہیں کی (لہذادین کا کام آسان ہے۔ اور جو اسلام کے احکام تم کو دیئے گئے ہیں وہ دینِ ابراہی کے مطابق ہیں اس لئے ) تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ الله تعالی نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہوئے سے پہلے بھی اور اِس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے (یعنی فرمان کے نازل ہوئے سے پہلے بھی اور اِس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے (یعنی فرمانبردار اور وفا شعار) تم کو ہم نے اس کے متحب کیا ہے تا کہ حمد صلی الله علیه وسلم تمہارے لئے کو اور بوں اور تم دوسر ہے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو۔

وَيَمْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ط [التوبة: ٧١] أُولَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ ﴿ إِنَّ اللهِ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ﴾

الله تعالی کارشادہے: اور مسلمان مرداور مسلمان عور تیں آپس میں ایک دوسرے کے ذین مددگار ہیں جونیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بُرے کاموں ہے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابندی كرتے ہيں اورز كؤة اداكرتے ہيں اور اللہ تعالی اور ان كے رسول علیہ كے تھم پر چلتے ہيں۔ يہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی ضرور رحم فرمائیں گے۔ بیشک اللہ تعالی زبردست ہیں ، حکمت والے (توبه)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة:٢]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔اور (ماكده) گناہ اورظلم کے کامول میں ایک دوسرے کی مدونہ کیا کرو۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ :﴿ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًاوَّقَالَ اِنَّنِىٰ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۞ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ ۖ إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ فَإِذَا الَّـٰذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ۞ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۗ وَمَا [حم السجدة: ٣٣-٣٥] يُلَقُّهَآ إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٌ ﴾

الله تعالی کارشاد ہے: اوراس سے بہتر کس کی بات ہو عتی ہے جو (لوگوں کو) الله تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور (فرمانبرداری کے اظہار کے لئے) کہے کہ میں فرما نبرداروں میں ہے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی (بلکہ ہرایک کااڑ جداہے) تو آپ (اورآپ کے مانے والے) برائی کا جواب بھلائی ہے دیں (مثلاً غصہ کے جواب میں برد باری، تختی کے جواب میں زی) چنا نچیاں بہترین برتا ؤ کا اثریہ ہوگا کہ جس شخص کوآپ ہے دشنی تھی وہ ایک دم ایسا ہوجائے گا جیسے کوئی ہدر دووست ہوتا ہے، اور سہ بات برداشت کرنے والون ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور میربات بڑی قسمت والے ہی کو لتی ہے (اس آیت معلوم ہوا کہ داعمی اِلَى الله كوبهت زياده صروات قلال اورعده اخلاق كي ضرورت ہے)۔ (حم مجدو)

سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچالیا تھا (یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے ندکور ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے بچھدارلوگ نہ تھے جوان کو آمر بال مَعْووف اور نہے عن الْمُسْلَد کرتے ، چندلوگ یہ کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچالئے گئے ) اور جو نافر مان تھے وہ جس نا ذو نعت میں تھے اس کے پچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو بھے تھے، اور آپ کے رہے والے (اپنی اور دور روں کی اصلاح میں گئے ہوں ، ناخی (بلاوجہ) تباہ و برباد کردیں۔ (ہود)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَالْعَصْرِ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى نُحُسْرٍ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ لا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١-٣]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: زمانے کی تتم! بیشک انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو بمان لائے اور نیک اعمال کے پابندر ہے اور ایک دوسرے کوئل پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو مرکی نفیحت کرتے رہے (بیلوگ البتہ پورے پورے کامیاب ہیں)۔ (عمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: تم بہترین امت ہوجولوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہے۔ تم نیک کا مرنے کو کہتے ہواور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ نیک کام کرنے کو کہتے ہواور یُرے کاموں سے روکتے ہواور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ (آل عمران)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي آدْعُوا إِلَى اللهِ قَفَ عَلَى بَصِيْرَةٍ آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾

رسول الندسلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے: آپ فرماد یجئے میرا راستہ تو یہی ہے کہ میں پرری اللہ علیہ واللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جومیری پیروی کرنے والے ہیں والجمی (اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں )۔
و ایجمی (اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں )۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ

(لقمن )

برآئے ال کو برداشت کیا کرد، بیشک بیہ مت کے کام ہیں۔

(بن اسرائیل کو ہفتہ کے دن چھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا پچھلوگوں نے اس تھم پگل کیا، پچھلوگوں نے نافر مانی کی اور پچھلوگوں نے نافر مانوں کونصیحت کی۔ اس واقعہ کوان آیات میں بیان کیا ہے ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بن اسرائیل کی ایک جماعت جو کہنا فر مانی نہیں کرتی تھی، (اور نہ ہی نافر مانی کرنے والوں کوروکی تھی) اس نے ان لوگوں سے کہا جونصیحت کیا کرتے تھے کہم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہوجن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے ہیں بیان کو تحقیٰ مزاویے والے ہیں۔ اس پرنصیحت کر نے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لئے نصیحت کر رہے ہیں تا کہ تمہارے (اور اپنے) رب کے سامنے اپنی ذمہ دار کی سے شبکہ وش ہو کیس (اور ہفتہ کے دن شکار کرنا سے شبکہ وش ہو کیس (اور ہفتہ کے دن شکار کرنا ہوں کے نہ شا، ہم معذور ہیں) اور اس امید پر بھی کہ شاید سے باز آ جا کیس (اور ہفتہ کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں) بھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑ ہے ہی رکھا جس حکم پر عمل کرنے کی ان کونصیحت کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو باتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو نافر مانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذاب ہیں مبتلا کردیا۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْآرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّسَمَّىٰ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآٱتُوفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْوِمِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُكَ لِيُهْلِكَ الْقُراى بِظُلْمٍ وَٱهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾

[هود: ۱۱۳-۱۱۳]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جوتو میں تم سے پہلے بلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے جمحدار لوگ کیوں نہ ہوئے جولوگوں کو ملک میں فساد بھیلانے سے منع کرتے البتہ چند آ دی ایسے تھے جونسا؛ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابِ وَيِنقَوْمِ مَالِيْ اَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدْعُونَنِيْ إِلَى النَّارِنِ تَسْدُعُونَنِيْ لِاَ كُفُرَ بِاللهِ وَالشُّرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَاَنَا اَدْعُوكُمْ إِلَى الْغَزِيْزِ الْغَفَّارِنَ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَلْعُونَنِيْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي اللَّنْيَا وَلَا فِي الْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحُبُ النَّارِنَ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ طُ وَافَوْرَضُ آمْرِيْ إِلَى اللهِ طَ إِنَّ اللهِ بَصِيْرٌ اللهِ الْعِبَادِنَ فَوقَلُهُ اللهُ سَيَاتِ مَا مَكُرُوا وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوّا الْعَذَابِ ﴾ [السومن: ٣٨- ٤٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (فرعون کی توم میں ہے) وہ آدی جو (موک الطبیۃ ہر) ایمان الیا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ابنا ایمان چھپایا ہواتھا) اپنی توم ہے کہا: میرے بھائیو! تم میری پیروی کرو میں

تمہیں نیکی کا راستہ بتا وَں گا۔ میرے بھائیو! دنیا کی زندگی بحض چندروزہ ہے اور مظہر نے کا مقام تو

آخرت ہی ہے۔ جو ہُرے کا م کرے گا اس کو بدلہ بھی ویہا ہی طے گا اور جس نے نیک کا م کیا

باجم دہویا عورت بشرطیہ وہ مومن ہوتو الیے لوگ جنت میں واغل ہوں گے جہاں آئیس بے

باجس روزی طے گی۔ میرے بھائیو! آخر کیا بات ہے کہ میں تم کونجات کی وقوت ویتا ہوں اور تم

بادروز تی کے وقت ویتے ہوتم مجھاس بات کی طرف وقت ویتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا ممثر

باذک اوران کے ساتھ اسٹر کیک کروں جے میں جانیا بھی ٹیس اور میں تمہیں زیر دست، گناہ

باذک اوران کے ساتھ اسٹر کیک کروں جے میں جانیا بھی ٹیس اور میں تمہیں زیر دست، گناہ

نوالے کی طرف بلاتا ہوں۔ اور پی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہووہ نہ دنیا

الکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں اور یقینا ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا اللہ تعالیٰ کی خور کی خور کے اور میں تو اپنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں۔ بیٹک تم میر کی ات کو آ کے جل کر یا دکرو کے اور میں تو اپنا معالمہ اللہ تعالیٰ کے سرد کرتا ہوں۔ بیٹک تمام اسے کنوظر کھا اور خور فرغونوں پر برترین عذا ہے ) اللہ تعالیٰ نے اس مؤمن کو ان لوگوں کی بُری کی اسے کنوظر کھا اورخور فرغونوں پر برترین عذاب نازل ہوا۔

اسے کنوظر کھا اورخور فرغونوں پر برترین عذاب نازل ہوا۔

(مؤمن)

فَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسْبُنَى آقِم الصَّلُوةَ وَأَمُوْ بِالْمَعُرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِوْ لَى مَا آصَابَكُ \* إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ﴾ [لفنن:١٧]

( حفرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فیسحت کی جس کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا) میرے بیارے از پڑھا کرو، ایجھے کا موں کی فیسحت کیا کرو، بُرے کا موں سے منع کیا کرواور جومصیبت تم ووسر ہے مقام پراللہ تعالیٰ نے موی (القائل) کی دعوت کواس طرح ذکر فر مایا: فرعون نے کہا: موی (بیہ بتاؤکہ) تم دونوں کا رب کون ہے؟ موی (القلیلا) نے جواب دیا ہم دونوں کا (بلکہ سب کا) رب وہ ہے جس نے ہر چزکواس کے مناسب صورت وشکل عطا فر مائی (پھرتمام کلوقات کو ہرقتم کے فائدے حاصل کرنے کی) سمجھ عطا فر مائی۔ (فرعون نے موی علیہ السلام کا معقول جواب من کر بے ہودہ سوالات شروع کر دیئے اور) کہا: اچھا پچھلے لوگوں کے حالات معقول جواب من کر بے ہودہ سوالات شروع کر دیئے اور) کہا: اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتلا یئے۔ موی القلیلانے فر مایا: ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ بیل سے مورے (ایسے جانے والے ہیں کہ) نہ فلطی کرتے ہیں۔ اور نہ بھولتے ہیں (ان لوگوں کے میرے رب (ایسے جانے والے ہیں کہ) نہ فلطی کرتے ہیں۔ اور نہ بھولے ہیں (ان لوگوں کے عام صفات بیان فر مائیں جے ہر عامی آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنا نچے فر مایا) وہ رب ایسے ہیں جنہوں عام صفات بیان فر مائیں جے ہر عامی آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنا نچے فر مایا) وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تہمار لئے زبین کوفرش بنایا اور اس زمین میں تہمارے لئے راستے بنائے۔ اور آسمان سے نے تہمار لئے زبین کوفرش بنایا اور اس زمین میں تہمارے لئے راستے بنائے۔ اور آسمان سے پانی برسایا۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْيَنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَٰتِ اللَّي النُّوْرِ لا وَذَكِرْهُمْ بِآيْمِ اللهِ طَانَ فِي ذَلِكَ لَايْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴾ [ابراميم: ٥]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے مویٰ (النظیمیٰ) کو بیٹم دے کر بھیجا کہ اپنی تو م کو (کفر کی) تاریکیوں سے (ایمان کی) روشن کی طرف لا وَاورالله تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یا دولا و کیونکہ ان واقعات ہیں ہرصبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔ (ابراہم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ البِّلِعُكُمْ رِسْلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِيْنٌ ﴾ [الاعراف:٦٨]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح الطیخانے اپنی قوم ہے کہا کہ) میں تہہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا تا ہوں اور میں تہہارا سچا خیرخواہ ہوں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي امَنَ ينقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّضَادِهِ يَقَوْمِ إِنْمَا هَٰذِهِ الْسَحَيَّوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْأَخِرَةَ هِى ذَارُ الْقُوَارِ ۚ مَنْ عَـمِلَ سَيَنَةً فَلاَ يُسْجُوزَى إِلَّا مِثْلَهَا ؟ وَمَنْ عَـمِـلَ صَسالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اَوْاُنْثَى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأُولَئِكَ کڑت ہے تم پر بارشیں برسائیس گے اور تہارے مال اور اولا دمین برکت دیں گے اور تہارے لئے بہت ہے باغ نگادیں گے اور تہارے لئے نہریں جاری کردیں گے جہیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ فالی کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے ، حالانکہ انہوں نے تہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے ۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح او پر تلے سات آسان بنائے ہیں اور ان آسانوں میں چاندکو چکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ (کی طرح روش) بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے تہیں زمین ہیں میں لوٹا دیں گے اور (قیامت میں) اس زمین ہے پیدا کیا پھر تہیں (مرنے کے بعد) زمین ہی میں لوٹا دیں گے اور (قیامت میں) اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لئے فرش بنایا تا کہ تم اس کے کثادہ راستوں میں چلو بھر ویعنی (زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکا و نہیں)۔ (نوی)

رَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ قَالَ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِيْنَ ﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلاَ تَسْتَمِعُوْنَ ﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ابْنَائِكُمُ الْآوَلِیْنَ ﴾ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِیْ أُرْسِلَ الَیْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴾ قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَیْنَهُمَا اللَّ کُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴾ (النعراء: ٢٣-٢٨)

رَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿قَالَ فَمَنْ رَّبُكُمَا يَمُوْسَى ۚ قَالَ رَبُنَا الَّذِي اَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۚ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُولَى ۚ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَذَى ۚ وَلَا يَنْسَى ۗ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًاوَسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَلِ عَلَى كَتُلُ عَلَى لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًاوسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَلِ عَلَى كَتُلُ عَلَى السَّمَآءِ مَآءً ﴾ [طه: ٤ - ٣ ه]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موکیٰ (الظیفہ) نے فرمایٰ کہ دوہ آسانوں اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے سب کے رب ہیں، اگر تہمیں یقین ائے۔ فرعون نے اپنے اردگر دہشے والوں ہے کہا کہ کیاتم سن رہے ہو؟ بیکسی بے کار با تمیں کر الجب کین موکیٰ (الظیفہ) نے الله تعالیٰ کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فر مایا کہ وہی تمہار ہے ہو گئی اللہ وہی تمہار سے بچھلے باپ داداؤں کے رب ہیں۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا: یہ بین اور وی تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موئیٰ (الظیمہ) نے فر مایا کہ ان مثر آن دمغرب اور جو بچھان دونوں کے درمیان ہان سب کے دب ہیں۔ اگر تم بچھ بھی ہوں۔

لَهُمْ وَاسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارُانَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ قَفَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارُانَ يُرْسِلِ
السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارُانَ وَيُسْمِدِ دُكُمْ بِالْمُوَالِ وَبَيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارُانَ وَيُسْمِدِ دُكُمْ بِالْمُوَالِ وَبَيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ السَّمْ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًانَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطُوَارًانَ اللهُ تَرْوُا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَنْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًانَ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَانَ وَاللهُ الْبَحْدِ جُكُمْ إِخْواجًانَ وَاللهُ جَعَلَ الشَّمْسَ مِرَاجَانَ وَاللهُ جَعَلَ الشَّهُ اللهُ وَيَعْدِ جُكُمْ إِخْوَاجًانَ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ بِسَاطًانَ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [الرح:١-٢٠]

الله تعالى كارشادى: بيتك م نوح (الطيلا) كوان كى قوم كے ياس يہ كم دے كر جيجا تھا کہ اپنی قوم کوڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر در دناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم ہے فرمایا کہ اے میری قوم اسمی مہیں صاف طور پرنفیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی عبادت کرواور ان ہے ڈرتے رہواورمیرا کہنا مانو (ایسا کرنے پر)اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشدیں گے اورموت کے مقررہ ونت تک عذاب کومؤخر رکھیں گے یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہواوفت آ جا تا ہے تو پھراس کو پھیے نہیں ہٹایا جاسکتا لینی ایمان اور تقوے کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہوجائے گی مگر موت بہر عال آ کررہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے (جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم ب نه ہواتو) نوح (الکیلیز) نے دعا کی: میرے رب میں اپنی قوم کورات دن ،وعوت دیتار ہا ۔ گرود میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگئے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیت تا کہان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخشدیں تو وہ لوگ کا نوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اینے کپڑےاپے اوپر لپیٹ لیتے ( تا کہ وہ مجھ کونید یکھیں اور میں ان کونیدد کیھوں ) اور (شرارت یر )اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ بچر ( مجمی میں ان کومختلف طریقوں نے نصیحت کرتا رہا چنا نجیہ ) میں . نے انہیں برملابھی بلایا بھر میں نے اُن کوعلانیہ بھی سمجھایا اور پوشید ہطور پر بھی سمجھایا ، لینی جوطرایتہ بھی اُن کی ہدایت کا ہوسکتا تھا اس کو حچیوڑ انہیں، عام مجمعوں میں میں نے اُن کو دعوت <sup>دگی مجم</sup> خاص طور بران کے گھروں پر جا کر بھی علانیہ اور کھول کھول کربیان کیا اور خاموثی کے ساتھ جیکے جیکے ان کو نفع نقصان ہے آگاہ کیا اور (ای سمجھانے کے سلسلہ میں ) میں نے ان ہے کہا کہ ج ا ہے رب کے سامنے استغفار کرو، بیٹک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔اس استغفار پر اللہ تعالٰ

(ذاريات)

*ب* 

لَ تَعَالَى : يَآتِيُهَا الْمُدَّتِّرُ ۞ قُمْ فَأَنْذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [المدثر:١-٣]

الله تعالى نے اپنے رسول علی سے ارشاد فر مایا: اے کیٹر ااوڑ سے والے! اپنی جگہ سے رائد اور سے والے! اپنی جگہ سے رفر رائی اس کیاں بیان سیجئے۔ (مدز)

ال تَعَالَى: ﴿ لَعَلُّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ الَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الشعراء:٣]

رسول الله صلى الله عليه وِللم من خطاب ہے: شايد آپ ان كے ايمان ندلانے برغم كھاتے ان يى جان ديديں گے۔

الَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ لَكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ لَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: بلاشبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جوتم ہی ہے ہیں بتم کوکسی قتم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گرال گزرتا ہے، وہ تمہاری محلائی کے باخواہشند ہیں (اُن کی بیحالت تو سب کے ساتھ ہے) بالخصوص مسلمانوں پر بردے شفق ایت مہربان ہیں۔

(توب)

رَفَالُ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨]

الله تعالی نے رسول علی ہے ارشاد فر مایا: ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا بچھتا کر مہیں باک جان نہ جاتی رہے۔

رَقَالُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَوْمَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ آَنْ آنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آَنْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ الْبُمْ ۞ قَالَ يَقَوْمُ وَاَطِيعُونِ۞ يَغْفِرُ الْبُمْ ۞ قَالَ يَقَوْمُ وَاَطِيعُونِ۞ يَغْفِرُ لَلُمْ ۞ قَالَ يَقَوْمُ وَاَطِيعُونِ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرُكُمْ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى اللهِ اِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوَخَّوُ اللهُ يَعْلَمُونَ۞ قَالَ وَبَي اَيْنَى وَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاوَنَهَارًا۞ فَلَمْ يَوْدُهُمْ وُعَآءِ يَى إِلَّا لَيُسَمَّمُ مَعَلُو آاصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا اللهَ مَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَعَلَمُ اللهُ مَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُو

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنِ ﴾ [الجمعة: ٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اُن پڑھلاگوں میں انہیں میں ہے ایک
رسول مبعوث فر مایا \_ یعنی وہ رسول اُئی اور اَن پڑھ ہیں وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ
کر ساتے ہیں یعنی قر آن کر یم کے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں، نفیحت کرتے ہیں اور ایمان
لانے کے لئے ان کو آمادہ کرتے ہیں (جس سے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے) اور ان کی اخلاتی
اصلاح کرتے اور اَن کو سنوارتے ہیں، ان کو قر آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور سے ہم جھے کہ تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور سے ہم جھے کہ جھے کہ جھے کہ ایک گھلیم دیتے ہیں۔ یقیناً ان رسول کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گر اہی میں تھے۔ (جمد)

وَقَـالَ تَعَالَى:﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَنْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا۞ فَلاَ تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِلْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر ہم جا ہے تو (آپ کے علادہ ای زمانے میں) ہرستی میں ایک بینی ہوتھ و سے بینی ہر جھے دیے (اور تنہا آپ پرتمام کا م نہ ڈالتے لیکن چونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لئے ہم نے ایسانہیں کیا تو اس طرح سارا کا م تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ۔ لہٰذا اس نعمت کے شکر یہ میں ) آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا فروں کی خوش کا کا م نہ سیجئے (یعنی کا فروں کی خوش کو لکا م نہ سیجئے (یعنی کا فرو اس ہے خوش ہوں گے کہ آپ بیلینے نہ کیا کریں یا کم کریں ) اور قرآن (میں جوتن کے دلائل ہیں ان کفار کا زورو شور سے مقابلہ سیجئے (یعنی عام اور تام بہلیخ سیجئے ، سب سے کہئے اور بار بار کہتے اور ہمت قوی رکھئے )۔

وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَذُ عُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول صلی الله علیہ وسلم ہے ارشاد فر مایا: آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت ادراجھی نقیحت کے ذریعہ دعوت و پیچئے۔

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ ذَكِرْ قَانَ الذِّكْرِي تَنْفَعُ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ [الذاربات:٥٥]

الله تعالى في رسول علي الشادفر مايا: اورسمجهات ربيخ كيونك سمجها ناايمان والول كو



### دعوت و برنيغ دعوت و برنيغ

ا بینے بقین وعمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو حیح بقین وعمل پر لانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقیر محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔

## دعوت اوراس کے فضائل

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ يَدْعُوْ آ إِلَى دَارِ السَّلَمِ اللَّهِ لِي مَنْ يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور الله تعالیٰ سلامتی کے گھریعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ جے جاہتے ہیں سیدھارات دکھاتے ہیں۔ (یونس)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْآمِيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ النِّهِ وَيُؤكِّنِهِمْ

\_\_\_\_\_ پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کا م کرکے اپنی آخرت کو ہر باد کر لے۔ (بیہ قی)

﴿ 60 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّى آخُوفَ مَا آخَافُ عَلَى هَاذِهِ الْاُمَّةِ مُنَافِقٌ عَلِيْمُ اللِّسَانِ . (واه البيهقي في شعب الإيمان ٢٨٤/٢

حفرت عمر بن نطاب علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: مجھے اس امت برسب سے زیادہ ڈراس منافق کا ہے جوزبان کاعالم ہو (علم کی باتیں کرتا ہولیکن ایمان اور عمل سے خالی ہو)۔

فانده: منافق عمراد ریاکاریافات ج- (مظاهری)

﴿ 61 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْخُزَاعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِهِ قَالَ: مَنْ قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللهِ حَتَّى يَجْلِسَ.

حضرت عبداللہ بن قبیس خزاعی ﷺ کاارشا نقل فرماتے ہیں: جو محض کی نیک کام میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کوچھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی خت ناراضکی میں رہتا ہے۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ : مَنْ لَبِسَ وَ62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلْكُ : مَنْ لَبِسَ وَهُمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ٱلْهَبَ فِيْهِ نَارًا.

رواه ابن ماجه، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم:٣٦٠٧

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے دنیا ہیں شہرت کا لباس پہنا ، الله تعالی قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کراس ہیں آگ بھڑ کا دیں گے۔ حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ عظیمی نے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن مُبر شدہ اعمال نامے لائے جا تمیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کے جا تمیں گے۔ للہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو قبول کر لو اور بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فرمائیں گے ان کو تجینک دو فرشتے عرض کریں گے: آپ کی کے نامہ اعمال کے قبارے میں اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو پھے اور دیکھانہیں؟ اللہ خالی فرمائیں گے: وہ اعمال میرے لئے نہیں کے تصاور میں آج کے دن ان ہی اعمال کو قبول کروں گا جو صرف میری رضا کے لئے کئے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت کی قتم! ہم نے تو وہی لکھا جواس نے عمل کیا (اوروہ سب اعمال نیک اوراجھے ہی ہیں)اللہ تعالیٰ فر مائیں گے: فرشتو! تم سچ کہتے ہو (لیکن)اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کسی اورغرض کے لئے تتھے۔

(طبرانی، بزار، مجمع الزوائد)

﴿ 58 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُدٌّ مُطَاعٌ، زَهُوًى مُتَّبعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَوْءِ بِنَفْسِهِ. (وهو طرف من الحديث) رواه البزارواللفظ له والبيهقى رغيرهما مروى عن جماعة من الصحابة واسانيده وان كان لا يسلم شيئ منها من مقال فهو مجموعها حسن ان شاءً الله تعالى الترغيب ٢٨٦/١

حضرت النس رفظ الله عند الله على الله ع

﴿ 59 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ : مِنْ اَسُوءِ النَّاسِ مَنْزِلَةُ مَنْ اَذْهُبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيًا غَيْرِهِ. وواه البيهقى في شعب الايمان ٣٥٨/٣

حضرت ابو ہر یرہ دین ایک ہے روایت ہے کہ رسول الله عَلِی ہے ار ثادفر مایا: بدری شخص و ، ہے جو دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت کو برباد کر لے لیعنی دوسرے کو دنیوی فاکدے شرمگاہوں سے ہے (جیسے حرام کھانا، بدکاری وغیرہ) اور الیی خواہشات میں پڑجاؤجو (تمہیں راہجی ہے اور تمہیں راوح سے ہٹا کر) گمراہی کی طرف لے جائیں۔ (منداحہ، بزار بطرانی جمح الزوائد)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ سَمَّعَ اللهِ عَلَيْهِ بَهِ سَامِعَ خَلْقِه، وَصَغْرَهُ، وَحَقَّرَهُ. رواه الطبراني في الكبير واحد اسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح، محمن الزوائد ٢٨١/١٠

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیم کے میدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیم کے میدارشاد فرماتے ہوئے سان چوخص اپنے عمل کولوگوں کے درمیان مشہور کرے گا تو الله تعالی اس کے اس ریا والے میں کولوگوں کی والے عمل کوالی کی خلوق کے کا نوں تک پہنچا دیں گے ( کہ بیخض ریا کار ہے ) اور اس کولوگوں کی فائل وائد) کا میں چھوٹا اور ذلیل کردیں گے۔

(طران ، مجمح الزوائد)

﴿ 56 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْمُ فِى الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاء إِلَّا سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني و اسناده حسن، مجمع الزوائد . ۲۸۳/۱

حضرت معاذین جبل ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: جو بندہ وینا میں شہرت اور دکھلانے کے لئے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو منا میں شہرت ویں گے (کہ اس شخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لئے تمام مخلوق کے سامنے شہرت ویں گے (کہ اس شخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لئے کے لئے میں کی دجہ سے اس کی رُسوائی ہوگی)۔

(طبر انی جمع الزوائد)

﴿ 57 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: يُوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحْفِ مُخَتَّمَةٍ، فَتَنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَبَارَكُ و تَعَالَى، فَيَقُولُ اللهِ عَبْرَكُ و تَعَالَى: أَلْقُوا هَذِه، بِصُحْفِ مُخَتَّمَةٍ، فَتَقُولُ اللهُ عَزَّرَبِكُ وَ جَلَالِك، مَا رَأَيْنَا إِلّا خَيْرًا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّرَجَلُ: وَقَلَالُ اللهُ عَزَّرَجَلُ: وَقَلَالُ اللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهِ فَيَقُولُ اللهُ عَنْ وَاللهِ فَتَقُولُ اللهُ عَنْ وَاللهِ فَتَقُولُ اللهُ عَلَى وَاللهِ فَتَقُولُ اللهُ عَلَى وَاللهِ فَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواه الطبراني في الاوسط بإسنادين، ورحال أحدهما رجال الصحيح،

الیے اوگ ہوں گے جوظا ہر میں دوست ہوں گے مگر اندرونی طور پردشمن ہوں گے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! یہ کس وجہ سے ہوگا؟ رسول اللہ عظیمی نے ارشا دفر مایا: ایک دوسرے سے غرض کی وجہ سے ظاہر کی دوتی ہوگی اور اندرونی دشمنی کی وجہ سے وہی ایک دوسرے سے خوفز دہ بھی رہیں گے۔ (منداحم)

ف انده: مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دوسی اور دشمنی کی بنیا دذاتی اغراض پر ہوگی۔اللہ تعالٰی کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوگی۔

﴿ 53 ﴾ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا هٰذَا الشِّرْك، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولُ: وَكَيْفَ نَتَّقِيْهِ، وَهُوَ آخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قُولُوْا: اَللَّهُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُهُ وَنَسْتَغْفِرُك لِمَا لَا نَعُلُهُ. وواه احمد ٤٠٣/٤

حضرت ابوموی اشعری کی فی فرات بی کدایک دن رسول الله عظی نے ہم ہے بیان کیا جس میں بیارشاد فر مایا: لوگو! اس شرک (ریا کاری) سے بچتے رہو کہ یہ چیونی کے ریکنے کی آوازے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ایک فض کے دل میں سوال پیدا ہوااس نے پوچھا: یارسول اللہ! ہم اس سے کیے بچیں جبکہ یہ چیونی کے ریکنے ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ علی ہے نا اللہ! ہم اس سے کیے بچیں جبکہ یہ چیونی کے ریکنے ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ علی ہے اللہ! ہم اس سے کیے بچیں جبکہ یہ چیونی کے ریکنے میں اُن نُشوك شین اُن فَشوك سے جس کوہم جانتے ہیں اس شرک سے جس کوہم جانتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں اس شرک سے جس کوہم نہیں جانے۔ (مندامی)

الله 54 ﴾ عَنْ أَبِي بَوُزَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْعَمْ وَمُضَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُو جِكُمْ، وَمُضِلَّاتِ الْهَوْى. رواه احمد والبزاروالطبراني في الثلاثة ورحاله رحال الصحيح لان أبا الحكم البياني الراوي عن أبي برزة بيته الطبراني، فقال: عن أبي الحكم، ومعالى من الحكم، وقد روى له البخارى، وأصحاب السنن، مجمع الزوائد 1/1 ع عني من الحكم،

حفنرت ابو برز ہ رخ چھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے تم پراس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ایسی گمراہ گن خواہشات میں پڑ جاؤجن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور فسائدہ: مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کودکھلانے کے لئے بیا عمال کئے ہیں آئہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا اس حالت میں بیا عمال اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لئے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لئے کئے جاتے ہیں اور ان کا کرنے والا بجائے تواب کے عذاب کا مستحق ہوجا تا ہے۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يُبْكِيْك؟ قَالَ: شَيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِلَةً يَقُولُهُ، فَلَا كَرْتُهُ، فَاَبْكَانِى، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَةً يَقُولُ: اللهَ عَلَيْ اللهِ مَلْكِلَةً يَقُولُ: اللهَ عَلَي اللهِ مَلْكِلَةً يَقُولُ: اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت شداد بن اُوس ﷺ بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ رونے گئے۔
لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے ایک بات یا د آگئی جو میں
نے رسول اللہ عظیم کی ارشاد فرماتے ہوئے سن تھی اس بات نے جھے رُلا دیا۔ میں نے آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھے اپنی امت کے بارے میں شرک اور شہوت خفیہ کا
ور ہے حضرت شداد عظیم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ
کی امت شرک میں مبتلا ہوجائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں (لیکن) وہ نہ تو سورج اور چا ند
کی عبادت کرے گی اور نہ کسی پھر اور بت کی، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کاری کرے گی۔ شہوت
خفیہ ہے کہ کوئی شخص تم میں ہے جے روزہ دار ہو پھر اس کے سامنے کوئی ایس چیز آ جائے جواس کو
پہند ہوجس کی وجہ سے وہ اپناروزہ تو ڈوالے (اور اس طرح اپنی خواہش پوری کرلے)۔

(منداحمه)

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ سَلَطْتُ قَالَ: يَكُونُ فِي آجِرِ الزَّمَانِ أَقُوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلك؟ قَالَ: ذَلِك بِرغْبَة بَعْضِهِمْ اللَّى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ اللَّى بَعْضٍ.

حضرت معاد وفي عند روايت م كررسول الله عَلَيْقَة في ارشاوفر مايا: آخرز ماندين

الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: اَلَا ٱخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَتُ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ؟ قَالَ، قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: الشِّرْك الْحَفِيُّ: اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَا تَهُ لِمَا يَراى مِنْ نَظُو رَجُل.

حضرت ابوسعید ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ نی کریم سیالیت (اپنے نجر ہمبارک سے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے ، اس دفت ہم لوگ آئیں میں سے دخال کا تذکرہ کررہے تھے۔
آپ سیالیت نے ارشاد فر مایا: کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لئے دخال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ضرورار شاد فر ما کیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ شرک خفی ہے (جس کی ایک مثال ہے ہے) کہ آ دمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہواور نماز کو سنوارکراس لئے پڑھے کہ کوئی دوسرااس کونماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔

(ابن ماجہ)

﴿ 49 ﴾ عَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِظَةٍ: بَشِّرْ هاذِهِ الْأُمَّةَ بِالسِّسَاءِ وَالرَّفْقَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْآرْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِللَّذُنْيَا لَمْ بِالسِّسَاءِ وَالرِّفْقِةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْآرْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِللَّذُنْيَا لَمُ بِالسِّسَاءِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

حضرت ألى بن كعب ﷺ روايت كرتے ہيں كه رسول الله عظیہ في ارشاد فر مايا: اس امت كوئزت، سربلندى، نصرت اورروئ زبين ميں غلب كی خوشخرى دے دو (بيانعامات تو مجموعی طور پرامت كوئل كررہيں گے پھر ہرا يك كامعاملہ الله تعالى كے ساتھ اس كى نيت كے مطابق ہوگا) چنانچ جس نے آخرت كا كام دنيوى منافع حاصل كرنے كے لئے كيا ہوگا آخرت ميں اس كاكوئی حصر نہ ہوگا۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّ لِللهِ يَقُولُ: مَنْ صَلَّم يُرَائِي فَقَدْ اَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ اَشْرَكَ مَنْ صَلَّم يُرَائِي فَقَدْ اَشْرَكَ مَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ اَشْرَكَ مَنْ عَصَدَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

حفرت شدادین اُوں فر اُنے نیفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے کا سات میں کہ علی نے سات جس نے دکھلانے کے لئے روز ورکھا اس نے شرک کیا۔ (منداحمد) روز ورکھا اس نے شرک کیا۔ (منداحمد)

### کرنے ) کے لئے سیکھاتووہ اپناٹھکانہ جہم میں بنالے۔

﴿ 46 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْـحَـزَنِ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ:وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُنَ بِأَعْمَالِهِمْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الرياء والسمعة، رقم: ٣٣٨٣

حفرت الوہررو وہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ بحبُ الحرِّن سے بناہ ما نگا کرو۔ صحابہ رہیں نے بچھا: بحبُ الحرِّن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم روزانہ سومر تبداس سے بناہ مانگی ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ!اس میں کون لوگ جا کیں گے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: وہ قر آن پڑھنے والے جو رکھلا وے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔
دکھلا وے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔

﴿ 47 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي الْلَهِ قَالَ: إِنَّ اُنَاسًا مِنْ اُمَّتِىٰ سَيَتَفَقَقُهُ وْنَ فِى الدِّيْنِ، وَيَقْرَءُ وْنَ الْقُرْآنَ، وَيَقُولُوْنَ: نَاْتِى الْاَمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَا هُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا، وَلَا يَكُوْنُ ذَلِك، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْك، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْك، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى

رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، الترغيب ١٩٦/٣

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنیا ہے ارشاد فر مایا:
عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایے ہوں گے جو دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن
پڑھیں گے (پھر کمکام کے پاس اپنی ذاتی غرض ہے جا کیں گے ) اور کہیں گے ہم ان کمکام کے
پاس جا کران کی دنیا ہے فاکدہ تو اٹھا لیتے ہیں (لیکن ) اپنے دین کی وجہ ہے ان کے شرے محفوظ
رہتے ہیں حالانکہ ایسا بھی نہیں ہوسکتا (کہان حکام کے پاس ذاتی غرض کے لئے جا کیں اور ان
ہے متاثر نہ ہوں) جس طرح خار دار در جت سے سوائے کا نے کے اور پھینیں مل سکتا ای طرح
ان حکام کی نزد کی ہے سوائے برائیوں کے اور پھینیس مل سکتا۔

(این اجہ برتنیں)

﴿ 48 ﴾ عَسْ أَمِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مُثَلِّثَةً وَ نَحْنُ نَعَذَاكُرُ

زیادہ میٹی ہوں گی مگران کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔(ان کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کیا بہلوگ میرے ڈھیل دینے سے دھو کہ کھارہے ہیں یا مجھ سے بنڈر ہو کر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھا پی قتم ہے کہ میں ان لوگوں میں ان ہی میں سے ایسا فتنہ کھڑا کروں گا جوان کے تقلمنہ کو بھی جیران (وہریشان) بنا کر جھوڑے گالیعنی ان ہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کر دوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کریں گے۔ (ترندی)

﴿ 44 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ، نَا لاى مُنادِ: مَنْ كَانَ اَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلهِ آحَدًا، فَلْيَطْلُبْ فَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ عَيْدِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ أَعْنَى الشَّرَكَاءِ عَنِ الشِّرُ كِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن عريب، باب ومن سورة الكهف، وقم: ٤ ٣١٥

حضرت ابوسعید بن الی فضالہ انصاری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ تعالی قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے توایک پکارنے والا پکارے گا: جس شخص نے اپنے کسی ایسے عمل میں جواس نے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا تو وہ اس کا ثواب اسی دوسرے سے جا کرمانگ لے کوئکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں۔ (تندی)

فسانده: "الله تعالی شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں 'اس کا مطلب میہ ہے کہ جس طرح اور شرکاء اپنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالی اس طرح ہر گز کسی کی شرکت گوارانہیں کرتے۔ کی شرکت گوارانہیں کرتے۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللهِ أَوْ أَوْادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَلَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، ما من من بطلب معلمه الدنيا، وقد: ٢٦٥٥

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما ہے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: برشخص نے علم الله علی رضا کے علاوہ کی اور مقصد (مثلاً عزت، شهرت، مال وغیرہ عاصل

گااورات منہ کے تل تھیٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

تیر اُخص دہ مالدار ہوگا جس کواللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھر پوردولت دی ہوگی اور ہوتم کا مال عطافر مایا ہوگا۔ اس کواللہ تعالیٰ کے سامنے لا یا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کوا بی تعتیں بتلائیں گے اور وہ ان کا اقر ارکر ہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے : تو نے ان نعمتوں ہے کیا کام لیا؟ دہ عرض کر ہے گا: جن راستوں میں خرج کرنا تجھے پہند ہے میں نے تیرادیا ہوا مال ان سب ہی میں تیری رضا کے لئے خرج کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے : جھوٹ بولتا ہے ، تو نے مال اس لئے خرج کیا تھا کہ لوگ تی کہیں چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو تھم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل تھیٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

(ملم)

﴿ 42 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا، مِمَّا يُبْتَعْلَى بِهِ وَجْهُ اللهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةَ إِيُومَ لَيُعْتَمَ اللهُ الله الله الله الله الله وقم: ٢٦٦٤ الْقِيَامَةِ يَعِنِيْ رِيْحَهَا.

حضرت ابوہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جس نے وہ علم جو اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سکھنا جاہے تھا دنیا کا مال ومتاع حاصل کرنے کے لئے سکھاوہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ (ابوداؤد)

﴿ 43 ﴾ عَنْ اَبِى هُمرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِنَّ : يَخْرُجُ فِى آخِرِ النَّوَمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ اللَّذِيْنِ، يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّاْنِ مِنَ اللِّيْنِ، اَلْسِنَتُهُمْ اللهَّ عَنُورَ جَالٌ يَخْتُرُونَ اللهِ عَنُولُ اللهُ عَزُوجَلَّ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى اَحْلَى مِنَ السَّكَرِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّنَابِ يَقُولُ اللهُ عَزُوجَلً: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى يَجْتُونُونَ اللهُ عَزُورَ عَلَى اللهُ عَزُورَ عَلَى اللهُ عَزُورَ عَلَى اللهُ عَزُورَ اللهُ عَزُورَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزُورَ اللهُ عَزُورَ عَلَى اللهُ عَزُورَ اللهُ عَزُورَ عَلَى اللهُ عَنْوَانًا.

رواه الترمذي، باب حديث خاتلي الدنيا بالدين و عقو شهم، رقم: ٢٤٠ ١

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي دار الباز مكة المكرمة

حضرت ابو ہریرہ ہو گئے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں بچھالیے لوگ ظاہر ہوں گے جودین کی آڑمیں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑوں کی زما کھال کا لباس پہنیں گے (تا کہ لوگ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں) ان کی زبانیں شکرے النَّاسِ يُقْطَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلَّ اسْتَشْهِدْ، قَاتِى بِهِ فَعَرَّ فَهُ نِعْمَتُهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتَ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِآنَ يُقَالَ جَرِىءٌ، فَقَلْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى ٱلْقِى فِى النَّادِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعُلِمَةً وَقَرَا الْقُرْآنَ، قَلْتِى بِهِ، فَعَرَّفَهُ وَعَمَهُ، فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمَتُ الْعِلْمَ وَعَلَمْتُهُ وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَلْدُ فِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَى ٱلْقِى فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اصْنَافِ الْمَالِ كُلِهِ، فَاتِي بِهِ فَعَوَقَهُ بِعْمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اصْنَافِ الْمَالِ كُلِهِ، فَاتِي بِهِ فَعَرَقَهُ بِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى النَّذِي عَلَى النَّذِ عَلَى النَّذِي فَعَلَى عَلَى النَّرُ وَالْمَالِ الْمِياء والسَمَة استحق الناد، واه مسلم، باب من قاتل للرباء والسَمَة استحق الناد، وامَ عَلَى وَجُهِهِ فَى النَّارِ.

حضرت الو ہررہ ه ه في فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیار ارشاد فرماتے ہوئے۔

منا: قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک و و خض بھی ہوگا

ہوشہید کیا گیا ہوگا۔ و فحض اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار

فرما میں گے جواس پر کی گئی تھی وہ اُس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: تو نے اس

نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے آپ کی رضا کے لئے جنگ کی یہاں تک کہ شہید

کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کیں گئے: جموث بولتا ہے، تو نے جہاد اس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر

کردیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کیں گئے اور اسے منہ کے کمل تھیٹ کرجہنم میں پھینک

دیا جائے گا۔

دوسرادہ خض ہوگا جس نے علم دین سیمااور دوسروں کو سمایا اور قر آن شریف پڑھا۔اس کو الشعالی کے سامنے لایا جائے گا،اللہ تعالی اس پراپی دی ہوئی نعتوں کا ظہار فرما کیں گے اور دو اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا،اللہ تعالی اس پراپی دی ہوئی نعتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کر سے گا: میں نے تیری رضا کے لئے قلم سیمھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری عی رضا کے لئے قرآن مرایف پڑھا۔ اللہ تعالی فرما کیس کے : جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لئے سیمھاتھا کہ لوگ مرائی و کھم سادیا جائے گھرائی و کھرائی و کھرائ

﴿ 39 ﴾ عَنِ الْمَحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّلِكُ ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَخُطُبُ خُطْبَهُ إِلاَّ اللهُ عَزَوَجَلَّ مَا يُلُهُ عَنْهَا: مَا أَرَادَ بِهَا؟ قَالَ جَعْفُرُ: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارِ إِذَا حَدَّتُ هَلَا الْمَحَدِيْتُ بَكَى حَتَّى يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَقُولُ: يَحْسَبُونَ أَنَّ عَيْنِيْ تَقَرُّ بِكَلَامِيْ عَلَيْكُمْ فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَزُّوجَلَّ سَائِلِيْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاأَرَدْتَ بِهِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٨٧/٢

حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو بندہ بیان (وعظ اور تقریر) کرتا ہے تو اللہ تعالی ضروراس سے اس بیان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے ہے اس کا کیا مقصد اور کیا نبیت تھی؟ حضرت جعفر نے فر مایا کہ حضرت مالک بن دینالہ جب اس حدیث کو بیان فر ماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی پھر فر ماتے: لوگ جب اس حدیث کو بیان فر ماتے رفت سے میری آئکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یعنی میں بیان کرنے سے میری آئکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یعنی میں بیان کرنے ہوتی ہوتا ہوں جھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یقیناً جھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں جھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یقیناً جھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے تیرا کیا مقصد تھا۔

﴿ 40﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّلِلُهُ: مَنْ اَسْخَطَ اللهَ فِي رِضَى النَّاسِ سَخِطُ اللهُ عَلَيْهِ، وَاَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ اَرْضَاهُ فِيْ سَخَطِه، وَمَنْ اَرْضَى اللهُ فِي سَخَطِ النَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَارْضَى عَنْهُ مَنْ اَسْخَطَهُ فِيْ رِضَاهُ حَتَى يَزِيْنَهُ وَيَزِيْنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِي عَيْنِهِ. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غيريحي بن سليمان الجعفي، وفد

وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحي بن سليمان الجعفي، مجمع الزوائد ١٠١٦/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله عبیالیة نے ارشاد فر مایا: جو افض لوگوں کوخوش کرنے کے لئے الله تعالیٰ کو نا راض کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس پر نا راض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی نا راض کر دیتے ہیں جنہیں الله تعالیٰ کو نا راض کر کے خوش کیا تھا۔ اور جو خض الله تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے لوگوں کو نا راض کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس ہے خوش ہوجاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو الله تعالیٰ کوخوش کرنے کے لئے تا راض کیا تھا یہاں تک کہ ان نا راض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھافر ما دیتے ہیں ، اور اس شخص کے تول اور عمل کو ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کردیتے ہیں۔

(طرانی بجن از رائد)

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَبِي هُمَرَيْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ بِتَقُولُ: إِنْ أَوْلَ

تھوڑاسادکھادابھی شرک ہے۔اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے کمی دوست سے دشمنی کی تواس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دوست سے دشمنی کی تواس نے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہوں، متی ہوں اور ایسے چھپے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے اور اگر موجود ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے اور اگر موجود ہوں تو ان کے دل ہدایت کے دوش چراغ ہیں، موجود ہوں تو نہ نہ کیا جائے اور شائیس پہچانا جائے ،ان کے دل ہدایت کے دوش چراغ ہیں، وہ فتنوں کی کالی آئدھیوں سے (ول کی روشنی کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے) نکل جاتے ہیں۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلُهُ : مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَوْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ. وواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث: ماذئبار جالعان ارسلانى غنم … روم: ٢٣٧٦

حضرت ما لک رضی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: وہ دو بھوکے بھوکے بھوکے بھوکے بھوکے بھورے کے بھورے بھورے

﴿ 38 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلالًا الشَّعْفَاقًا عَنِ مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا مُكَاثِدًا مَعْنَ اللهُ وَمَعْ طَلَقَ عَلَى جَارِهِ لَقِى اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيلَةَ الْمَسْالَةِ وَسَعْيًا عَلَى عِبَالِهِ وَ تَعَطَّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِي اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيلَةَ النّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيلَةَ الْمَالَادِ.

(واه البيهة في من شعب الايمان ٢٩٨/٧ دواه البيهة في شعب الايمان ٢٩٨/٧

حفرت ابو ہریرہ رہ فی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: جوش ووسرول پر خوش ووسرول پر خوش واللہ علیہ کے استان کے اللہ اللہ علیہ کرے اگر چہ حلال طریقے ہے ہواللہ تعالی سے مواللہ ہوں گے۔ اور جوش دنیا حلال طریقے ہے اس لئے حاصل کرے تا کہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرتا پڑے اور اپنے گھروالوں کے لئے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوی کے ساتھ احسان کر سکے تو وہ اور اپنے گھروالوں کے لئے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوی کے ساتھ احسان کر سکے تو وہ تیا سے کہ دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح جبرا ہوگا۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 35 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّيِّي اللَّهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِي الْمَنْ عَصَمَهُ اللهُ. المَّرِ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

رواه الترمذي، باب منه حديث ان لكل شيء شرة، رقم: ٢٤٥٣

حضرت انس بن مالک رہے ہوں اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انسان کے برا ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا کے بارے میں اس کی طرف انگیوں سے اشارہ کیا جائے مگریہ کہ کسی کواللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھیں۔

فائدہ: انگلیوں سے اشارہ کا مطلب مشہور ہونا ہے۔ حدیث میں مرادیہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شہرت کا ہونا دنیا کے بارے مشہور ہونے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ شہرت حاصل ہونے کے بعدائی بڑائی کے احساس سے بچنا ہرا یک کے بس کا کا منہیں۔ البتدا گر کسی ک شہرت غیراختیاری طور پر اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ور اللہ تعالی اسے تحض اپنے فضل سے فس اور شرکت کے میں شہرت خطرناک ٹبیس ہے۔ (مظاہری)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِي عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيك؟ قَالَ: يَبْكِينِى شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ وَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ يَشِولُ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى اللهِ وَلَيَّاء فَقَدْ بَارَزَ اللهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللهَ يُعِجَبُ الْآبُورَ الآنْفِيَاءَ اللهُ عَلَيْكَاء مَنْ عَادَى اللهِ وَاللهِ عَلَيْكُمْ وَاللهِ عَلَيْكَمْ وَاللهِ عَلَيْكَمَ اللهِ عَلَيْكَمْ اللهُ يَعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ اللهَ يَعْرَفُوا وَلَمْ يَعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيْحُ اللهَ يَدْعَوْا وَلَمْ يَعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيْحُ اللهَ يَدْعَوْا وَلَمْ يَعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيْحُ اللهَ يَدْعَوْا وَلَمْ يَعْرَفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيْحُ اللهَ يَعْرَبُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ.

رواه ابن ماجه، باب من ترجى له السلامة من الفتن، وقم: ٣٩٨٩

حضرت عمر بن خطاب فرا الله على الله عليه وه ايك دن مجد نبوى تشريف لے گئة تو ويك حضرت معاذ بن جبل فرا الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله عمر فرا الله على الله عليه والله والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عليه والله على الله عل

# رباكاري

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قَامُواۤ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالَى لا يُرَآءُ وْنَ النَّاسَ وَلَا يَلُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قَامُواۤ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور بیمنافق جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ست بن کر کھڑے ہوتے ہیں،لوگوں کو دکھاتے ہیں اور الله تعالیٰ کو بہت کم یا دکرتے ہیں۔ (نام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُ وْنَ ﴾ [الماعون: 1-7]

الله تعالی کاارشادہے: ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جواپی نمازسے عافل ہیں، جواپی نماز پڑھتے ہیں تو) دکھلا واکرتے ہیں۔

فسائدہ: نمازے عاقل ہونے میں تفنا کرکے پڑھنایا ہے دھیاتی ہے پڑھنایا بھی پڑھنا بھی نہ پڑھناسب شامل ہے۔
(کشف ارکمن ارشادفر مایا: جب الله تعالی مومن بندے کے کی مجوب کو لے لیت ہیں اور وہ اس پر صرکرتے ہوئ اور وہ اس پر صرکرتے ہوئ ان الله الله الله وَانسا وَانس

رواه ابوداؤد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم: ٢٥١٩

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے جہاد اور غزوہ کے بارے میں بتلائے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: عبداللہ بن عمر و! اگرتم اس طرح لڑو کہ صبر کرنے والے اور تواب کی امیدر کھنے والے ہوتو اللہ تعالی تہمیں قیامت کے دن صبر کرنے والا اور تواب کی امیدر کھنے والا شار کرکے اٹھا کیں گے۔ اور اگرتم وکھلا وے اور مال غنیمت زیادہ سے نیادہ لینے کے لئے لڑو کے تو اللہ تعالی تمہیں قیامت کے دن دکھلا واکرنے والا مال غنیمت زیادہ سے زیادہ لینے کے لئے لڑو کے تو اللہ تعالی تمہیں قیامت کے دن دکھلا و کے اور زیادہ مال حاصل کرنے کے لئے لڑا تھا)۔ عبداللہ! بیاعلان کیا جائے گا کہ بیخض دکھلا و بے اور زیادہ مال حاصل کرنے کے لئے لڑا تھا)۔ عبداللہ! جس حال (اور نیت) پرتم لڑوگے یا مارے جاؤگے اللہ تعالی ای حال (اور نیت) پرتم الرو وگے یا مارے جاؤگے اللہ تعالی ای حال (اور نیت) پرتم الرو وگے یا مارے جاؤگے اللہ تعالی ای حال (اور نیت) پرتم الرو وگے یا مارے جاؤگے اللہ تعالی ای حال (اور نیت) پرتم الرو وگے یا مارے جاؤگے اللہ تعالی ای حال (اور نیت) پرتم الرو وگے یا مارے جاؤگے اللہ تعالی ای حال (اور نیت) پرتم الرو وگل یا مارے جاؤگے اللہ تعالی ای حال (اور نیت) پرتم الرو وگل کے میں کی کا میں گئے۔

جر کھاللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے خرج کرتے ہوتمہیں اس کا ضرور ثواب دیا جائے گا یہاں تک کہ جولقہ تم اپنی بیوی کے مندیس ڈالتے ہو (اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔) (بخابدی) ﴿ 31 ﴾ عَنْ اُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ عَلَيْظِيْهِ إِذْ جَاءَ هُ رَسُولُ إخدى

﴿ 31 ﴾ عن السامة رضِى الله عنه قال: حنث عِند النبِي عنبَ إِد جاء لا رسول إحدى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَاُبَى بْنُ كَعْبِ وَمُعَاذٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُم أَنَّ ابْنَهَا يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا: لِلهِ مَاأَخَذَ، وَ لِلهِ مَا أَعْطَى، كُلُّ بِأَجَلٍ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.

رواه البخاري، باب و كان امر الله قدرا مقدورا، رقم: ٣٦٠٢

حضرت اُسامہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں اور سعد، آئی بن کعب اور مُعافہ ﷺ رسول الله علیہ علیہ میں اسلام کے کو عظمت میں حاضر تھے کہ آپ کی صاحبز ادیوں میں ہے کسی ایک کا قاصد بیہ پیغام لے کر آیا کہ ان کا بچرنزع کی حالت میں ہے۔ اس پر رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے (صاحبز ادی کو) کہلا بھیجا: اللہ تعالیٰ تک لئے ہے جوانہوں نے لیا اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اس لئے وہ صبر کریں اور (اس صدمہ اور اس صبر پر جواللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے اس لئے وہ صبر کریں اور (اس صدمہ اور اس صبر پر جواللہ تعالیٰ کے دعرے ہیں ان کی) امیدر کھیں۔

﴿32﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْانْصَارِ: لَا يَمُوْتُ لِإحْدَاكُنَّ ثَلاَ ثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ ، إِلَّا دَحَلَتِ الْجَنَّةَ: فَقَالَتِ الْمُرَاةَ مِنْهُنَّ: آوِ لُنَانِ؟ يَارَسُوْلَ اللهِ إِقَالَ: آوِ اثْنَانِ. رواه مسلم، باب فضل من يعوت له ولد فيحتسبه، رقم: ٦٦٩٨

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنهماروايت كرت بين كدرسول الله علية في

ہوئے سا: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیمیٰ (القیمیٰ) سے فر مایا: عیمیٰ میں تمہارے بعدایی امت بھیجے والا ہوں، جب انہیں کوئی پندیدہ چیز یعیٰ نعت اور راحت ملے گاتو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر کریں گے اور جب انہیں کوئی نا گوار چیز یعیٰ مصیبت اور تکلیف پنچے گاتو اس کے بر داشت کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے تو اب کے وعد نفر مائے ہیں ان کی امیدر کھیں گے اور صبر کریں گے جبکہ ان میں نہ جلم یعیٰ زمی اور بر داشت ہوگا نظم ہوگا ۔ حضرت عیمٰی علیہ السلام نے عض کیا: اے میر سوب اجب ان میں حکم اور علم ہیں ہوگاتو ان کے لئے صبر اور تو اب کی امیدر کھنا کیے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اجب ان میں حکم اور علم میں سے حکم اور علم میں سے علم دول گا۔

﴿ 28 ﴾ عَنْ اَبِیْ اُمَامَةَ وَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِیَ عَلَیْتُ قَالَ : یَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آخَمَ اِنْ صَبَرْتُ وَ احْدَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُولْیٰ، لَمْ اَرْضَ لَک ثَوَابًا دُونَ الْجَدِّةِ.

رواه ابن ماجه، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، رقم: ٩٧ ٥ ١

حضرت ابواً مامہ ﷺ موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ایک حدیث قدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ایک حدیث قدی بیان کرتے ہوئے ارشا و فرمایا: آوم کے بیٹے!اگر تو (کسی چیز کے چلے جانے پر) پہلی مرتبہ میں ہی صبر کرے اور ثواب کی امیدر کھے تو میں تیرے لئے جنت سے کم بدلے پر داخی نہیں ہوں گا۔ صبر کرے اور ثواب کی امیدر کھے تو میں تیرے لئے جنت سے کم بدلے پر داخی نہیں ہوں گا۔ (این ماجہ)

﴿ 29 ﴾ عَنْ أَبِيْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَعْتَسِبُهَا فَهُو لَهُ صَدَقَةٌ. رواه البحاري، باب ماجاء ان الاعمال بالنية والحسبة، رنم: ٥٥

حضرت ابومسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: جنب آدی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرج کرتا ہے تو (اس خرج کرنے سے )اس کوصد قد کا ثواب ملاہے۔

﴿ 30 ﴾ عَـنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلْتَظِيْهُ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتُ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ امْرَأَتِك.

رواه البخاري، مات ماحاء ان الاعمال بالبية والحسنة، وقم: ٥٦

حضرت سعدین الی وقاص هنطخند روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے نے ارشاد فر مایا: تم

پراللہ تعالیٰ کے وعدوں پریفین رکھتے ہوئے اور اس عمل پر بتائے گئے فضائل کے دھیان کے ساتھ کرے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِسُمَانُنَا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا، وَيُفْرَعَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْآجُرِ بِقِيْرًا طَيْنِ كُلُّ قِيْرًا طٍ مِشْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ آنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرًا طِ.

حضرت ابو ہریرہ فرقی ہو ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: جو شخص اللہ تعلق کے دعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر وا نعام کے شوق میں کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس کی نما نے جناز ہے کے ساتھ رہے جب تک کہ اس کی نما نے جناز ہ خوائی ہوگا۔ جن میں پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت ہوتو وہ ثواب کے دو قیراط لے کرواپس ہوگا۔ جن میں سے ہر قیر اط کویا اُحد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھ کرواپس آ جائے ( دفن ہونے تک ساتھ ضدر ہے) تو وہ ثواب کا ایک قیر اط لے کرواپس ہوگا۔

(جناری)

فعاندہ: قیر اط درہم کابار ہوال حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ اُس زمانے میں مزدوروں کوان کے کام کی اجرت قیر اط کے حساب سے دی جاتی تھی۔ اس لئے رسول اللہ علیات نے بھی اس موقع پر قیر اط کا لفظ ارشاد فر مایا اور یہ بھی واضح فرمادیا کہ اس کو دنیا کا قیراط نہ سمجھا جائے بلکہ یہ تواب آخرت کے قیر اط کا ہوگا جو دنیا کے قیر اط کے مقابلہ میں اثنا بڑا ہوگا جتنا اُحُد بہاڑاس کے مقابلہ میں بڑا اور عظیم الثنان ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِى اللَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ مَلْكُ مُ يَقُولُ: إِنَّ اللهُ قَالَ يَا عِيسَى إِنَّى بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ آصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يَحُرُهُونَ إِخْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ فَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَالِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

حفرت ابودرواء ﷺ کو بیدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیدارشاد فرماتے

# الله تعالی کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اور اجروانعام کے شوق میں عمل کرنا

﴿ 25 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ اَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ اَوْبَعُوْدُ عَمْلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْوُ خَصْلَةً الْعَنْ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَامِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْوُ مَعْدُ لَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةُ . (واه البخارى، باب فضل المنبحة، رنم: ٢٦٣١ . مَوْعِدِهَا إِلَّا اَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةُ .

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا چالیس نیکیاں ہیں جن میں اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے ہے کہ (اپنی) بکری کی کودے دے کہ وہ اس کے دودھ ہے فائدہ اٹھا کر مالک کو واپس کر دے۔ بھر جو شخص ان میں ہے کی بات پر بھی اس عمل حرفت ہے اس کر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ (جاری)

فاندہ: رسول اللہ علیہ نے چالیس نیکیوں کی وضاحت بظاہراس وجہ نے بیل فرمائی کہ آدی ہر نیکی کو یہ مجھ کر کرنے لگے کہ شاید سے نیکی بھی ان چالیس میں شامل ہوجن کی نضیات حدیث میں ذکر کی گئے ہے۔

مقصود پیرے کہانسان ہمل کوامیان اور احتساب کی مفت کے ساتھ کر یے بینی اس ممل

أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ، يَا يَزِيْدُ! وَلَكَ مَا آخَذْتَ، يَا مَعْنُ! رواه البخاري، باب اذا تصدق على ابنه وهولا يشعر، رقم: ١٤٢٢

حضرت طاؤی فرماتے ہیں کہ ایک صحافی نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں بعض اوقات کی نیک کام کے لئے کھڑ اہوتا ہوں اور میر اارادہ اس سے اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے اوراس کے ماتھ دل میں بیخواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے ممل کودیکھیں۔ آپ نے بین کر خاموثی افتیار فرمائی یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی ''فَصَفَ خَانَ يَوْجُو ْ لِفَاءَ دَبِّهِ فَلْيعْمَلْ عَمَلًا الله مَالِي يَوْجُو اللهِ مَالِي اللهِ مَالِد مَاللهِ مَاللهُ مَاللهِ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهِ مَاللهُ مَالِمُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَ

فسائدہ: اس آیت میں جس شرک ہے منع کیا گیا ہے وہ ریا کاری ہے۔ اوراس بات ہے ہی منع کیا گیا ہے وہ ریا کاری ہے۔ اوراس بات ہے ہی منع کیا گیا ہے کہ کمل اگر چہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو گراس کے ساتھ اگر کوئی نفسانی غرض بحی شامل ہوتو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو نیکی کے ممل کو ضائع کر ویتا ہے۔ (تغیر این کیشر)

ارشاد ہے'' اور جولوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور اُس پر بھی اُن کے دل ڈرتے رہے ہیں' دھزت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا: کیااس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جوشراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ (یعنی کیا اُن کا ڈرنا گناہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے ہے؟) نبی کریم میں اور چوری کرتے ہیں؟ (یعنی کیا اُن کا ڈرنا گناہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے ہے؟) نبی کریم میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو موزہ ور کھنے اور نماز پڑھنے والے اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ (کسی خرابی کی وجہ ہے ) اُن کے نیک اعمال قبول نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ دوڑ کر ہیں کے ایک اُن کے نیک اعمال قبول نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دوڑ دوڑ کر ہیں ماس کر رہے ہیں اور یہی لوگ اُن بھلا ئیوں کی طرف بڑھ جانے والے ہیں۔

(زندی)

﴿ 21 ﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ الْخُفِيَّ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن .... ، رقم: ٧٤٣٢

حفرت سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمہ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی پر ہیز گار مخلوق سے بے نیاز ، گمنام بندے کو پیند فرماتے ہیں۔ (ملم)

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَا ۖ : لَوْ اَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِيْ صَخْرٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةَ، خَرَجَ عَمَلُهُ الِّي النَّاسِ كَانِنَا مَا كَانَ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٥/٥٩

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: اگر کو کی مختف ایسی چٹان کے اندر بیٹھ کر جس میں نہ کوئی دروازہ ہونہ کوئی سوراخ ہو، کوئی بھی عمل کرے تو وہ لوگوں پر ظاہر ہوکررہے گا چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا۔

فائدہ: جب ہر سم کاعمل خود ظاہر ہو کررہے گا تو پھردی عمل میں لگنے والے کوریا کاری کی نیت کر کے اپناعمل برباد کرنے سے کیا فائدہ؟ اور کس برے کواپنی برائی کے چیپانے سے کیا فائدہ؟ دونوں کی شہرت ہو کررہے گی۔

﴿ 23 ﴾ عَنْ مَعْنِ بُنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبِيْ يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَسَذُفْ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَآخَذْتُهَا فَآتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: واللهٰ! ماابّاك ﴿18﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضْبَ الرَّبّ.

(وهو طرف من الحديث) رواه الطبراتي في الكبير واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٩٣/٣

حفرت ابواً مامہ ﷺ رسول اللہ علیہ کا ارشاد قال کرتے ہیں: پوشیدہ طور پرصدقہ کرنا اللہ تعالٰ کے غصہ کوٹھنڈا کرتا ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ اَبِىْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ مَثْلِظَةُ: اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ .

رواه مسلم، باب اذا اثني على الصالح .....، وقم: ٢٧٢١

حضرت ابو ڈری کھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے دریافت کیا گیا: ایسے خض کے بارے بیں فریاسیے کہ جونیک عمل کرتا ہے اوراس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں (کیا اے نیک عمل کرنے کا ثواب ملے گا، لوگوں کا اُس کی تعریف کرنا ریا کاری میں تو داخل نہیں اوگا؟) آپ علی نے نارشا دفر مایا: بیتو مؤمن کوجلد ملنے والی بشارت ہے۔
(مسلم)

فسائدہ: حدیث شریف کا مطلب ہیہ کہ ایک بشارت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گاادرایک بشارت ہیہ جود نیا میں ال گئی کہ لوگوں نے اس کی تعریف کی ۔ بیاس صورت میں ہے جب اس کی نیت عمل سے مض اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ہی ہو، تعریف کرانا مقصود نہ ہو۔

﴿ 20 ﴾ عَنْ عَانِشَهَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي مَلَّئِ ۖ قَالَتْ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْئِهُ عَنْ هَاذِهِ الْأَيَةِ " وَالَّذِيْنَ يُوْ تُوْنَ مَا اَتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ " [العومنون: ٢٠] قَالَتْ عَائِشَهُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: اَهُمُ الَّذِيْنَ يَشُرَبُوْنَ الْمَحْمَرَ وَيَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ: لَا مَا بِنْتَ الصِّدِيْقِ ا وَلَكِنَّهُمُ اللهُ عَنْهَا: اَهُمُ الَّذِيْنَ يَشُرَبُوْنَ الْمَحْمَرَ وَيَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ: لَا مَا بِنْتَ الصِّدِيْقِ ا وَلَكِنَّهُمُ اللهَ عَنْهَا: مَنْهُمْ " أُولِئِكَ اللّذِيْنَ يَشْرُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ اَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ " أُولِئِكَ اللّذِيْنَ بُسُارِعُونَ فِي النَحْيَرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ قَامُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّذِيْنَ اللهُ عَنْهُمْ " أُولِئِكَ اللّذِيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

رواه الترمذى، باب ومن سورة العؤمنون :وقم:٣١٧٥

أَمُ المُوسِّينَ مَصْرَتَ عَا مُشْرَرُضَ اللهُ عَنْمِ! بيان كرتى بين كه مِن في رسول اللهُ عَلَيْكَ مَّ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ مِن وَاللَّهِ عَلَيْكُ مِن وَاللَّهِ عَلَيْهُمْ وَجِلَةً كامطلب دريافت كياجس مِن الله تعالى كا

ہوئے نا: جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کا موں کو بھیر دیتے ہیں لیعنی ہرکام میں اس کو پریٹان کر دیتے ہیں، فقر (کا خوف) اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اسے آئی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لئے پہلے سے مقدرتھی ۔ اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے کا موں کو آسان فر ما دیتے ہیں، اس کے دل کوغنی فر ما دیتے ہیں اور دنیا ذکیل ہوکر اس کے یاس آتی ہے۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا اللهُ عَنْهُ وَمُنَاصَحَةُ أَلَاقِ الْاَهْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ فَلْ الْمُومِ وَخُورَا لِلهُ عَنْ الْعَدَى اللهُ المُحقق: اسناده صحيح ٢٧٠/١

حضرت زید بن ثابت ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: تین عاد تیں البی ہیں کہ ان ثابت کے اس اور ہوتم کی برائی ) ہے پاک رہتا ہے۔

اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے عمل کرنا۔(۲) حاکموں کی خیرخواہی کرنا۔(۳) مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہیں (بین جبان)

﴿ 16 ﴾ عَنْ تَوْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَظِيُّهُ يَهُوْلُ: طُوْبِلَى لِلْمُخْلِصِينَ، أُولِيكُ مَصَابِيْحُ الدُّجَى، تَتَجَلِّى عَنْهُمْ كُلُّ فِيْنَةٍ ظَلْمَاءَ. وواه البيهتى نى شعب الايعان ٥٢٤٣٥ أُولِيكَ مَصَابِيْحُ الدُّجِي، تَتَجَلِّى عَنْهُمْ كُلُّ فِيْنَةٍ ظَلْمَاءَ.

حضرت ثوبان ﷺ ووایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلِی کے ویہ ارشاد فرماتے ہوئے سازا خلاص والوں کے لئے خوشخبری ہو کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں ان کی وجہ سے خت ہے ۔ سے خت فتنے دور ہوجاتے ہیں۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِي فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللهُ. رَجُلٌ مِنْ اَسْلَمَ. قَالَ: نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! \* مَدَالْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ. (وهو جزء من الحديث) وواه البهتي في شعب الإيمان ٢٤٦/٥

قبیلہ اسلم کے حضرت ابوفرائ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پکار کر بوجیا: یا رسول اللہ! ایمان کیاہے؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا: ایمان اخلاص ہے۔ (جنی) ﴿ 11 ﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِنَّ اللهَ لَايَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُعِيَ بِهِ وَجُهُهُ.

رواه النسائي، باب من غزا يلتمس الاجر والذكر، رقم: ٣١٤٢

حضرت ابواً مامہ با بلی رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ میں سے صرف اس عمل کو قبول فر ماتے ہیں جو خالص ان ہی کے لئے ہواوراس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ (نمائی)

﴿ 12 ﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْتُ قَالَ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّة بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَا تِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. رواه النسائي، باب الاستنصار بالضعيف، رقم: ٣١٨٠

حفرت معد ﷺ میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد (اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پرنہیں فرمائے بلکہ ) کمزور اور خشہ حال لوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور اُن کے اخلاص کی وجہ سے فرمائے ہیں۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىٰ اَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى اَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَواى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةُ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلً. رواه النسائى، باب من اتى فراشه.... ، رقم: ١٧٨٨

حضرت ابودرد آء فظی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: جو شخص (سونے کے لئے ) اپنے بستر پر آئے اوراس کی نبیت یہ ہو کہ رات کو اُٹھ کر تہجد پڑھوں گا بھر نبیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ میں آئھ کھلے تو اس کے لئے تہجد کا تو اب کھودیا جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لئے عظیہ ہوتا ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ كَانَتِ اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يَاتِهِ مِنَ اللهُ نَيَا إِلَّا مَا كُتِبَ اللهُ نَيْا هَمْهُ ، فَرَق اللهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَاتِهِ مِنَ اللهُ نَيْا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ اللهُ فَيْا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ اللهُ فَيَا اللهُ فَيْا وَهِي كَلْهِ ، وَاتَتُهُ اللهُ فَيَا وَهِي لَلهُ لَهُ أَمْرَه ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَاتَتُهُ اللهُ فَيْا وَهِي اللهُ فَي اللهُ فَيْ اللهُ فَي اللهُ فَيْ اللهُ فَي اللهُ فَيْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت زید بن ثابت و این است میں کہ میں نے رسول الله عیافیہ کو یہ ارشا دفر ماتے

بہترین درجوں میں ہوگا۔دوسراوہ خص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے علم عطافر مایا اور مال نہیں دیاوہ کی نیت رکھتا ہے اور بیتمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح ہے (نیک کاموں میں) خرچ کرتا تو (اللہ تعالیٰ) اس کی نیت کی وجہ ہے (اس کو بھی وہی تو اب دیتے ہیں جو پہلے فض کا ہے) اس طرح ان دونوں کا تو اب برابر ہوجا تا ہے۔ تیسرا وہ فض ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مال ویا مگر عطانہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہونے کی وجہ ہے گر برد کرتا ہے (بے مخرچ کرتا ہے) نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے نہ صدرتی کرتا ہے اور نہ بیجا نتا ہے کہ فرچ کرتا ہے اور نہ بیجا نتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں تق ہے، پیٹھس قیامت میں بدترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ فض ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی فلال یعنی تیسر ہے آدی کی طرح (بے جاخرچ) کرتا تو اس کواس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور اس اور گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور اب ورکناہ ہوتا ہے اور اس کا اور اب ورکناہ ہوتا ہے اور اس کا اور اب ورکناہ ہوتا ہے اور اس کا اور سے یا برے عمل پر ہوتا ہے۔ اور کناہ ہوتا ہے بیتی اچھے یا برے عرم پر اس جیسا تو اب اور گناہ ہوتا ہے جو اب یہ بیتی اپھے یا برے عرم پر اس جیسا تو اب اور گناہ ہوتا ہے جو اب یہ بیتی اپھے یا برے عمل پر ہوتا ہے۔

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا تُكْثِوِىْ عَلَى، قَالَ: فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اللهُ مُعَلَّقُ اللهُ مُعَلِّقُ اللهُ مُعَلِّقُ اللهُ مُعَلِّقُ اللهُ مَعْلَقُ اللهُ مَعْلَقُ اللهُ مَعْلَقُ اللهُ مَعْلَقُ اللهُ مَعْلَقُ اللهُ عَلَيْكَ أَمَّا اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ النَّهُ مِنْ اللهُ مَلَّلُكُ مُعَلَّقُ اللهُ مَعْلَقُ اللهُ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّكُمُ عَلَيْكَ.

رواه الترمذي، باب منه عاقبة من التمس رضا الناس.....رقم: ٢٤١٤

مدید منورہ کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رہ ہے حضرت عائشد رضی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ جھے کوکوئی نفیحت لکھ کر بھیج دیں جو مختفر ہوزیا دہ لمبی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام مسنون اور حمد وصلوٰۃ کے بعد لکھا۔ میں نے رسول اللہ عنہا کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو محف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی نارانسگی ہے بے فکر ہوکر لگا رہا ، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نارانسگی کے نقصان سے اس کی کفایت فرمادیں گے۔ اور جو محف اللہ تعالیٰ کی نارانسگی سے بے فکر ہوکر لوگوں کو خوش کرنے میں لگار ہا ، اللہ تعالیٰ اے لوگوں کے حوالے کر بیں گے۔ "وَ السَّادُمُ عَلَيْك " (اور تم برسلامتی ہو)

الله المستور المستور

کران کی خدمت میں حاضر ہوا) تو دیکھا کہ وہ (اس دفت بھی) سورہے ہیں۔ میں نے ان کو جگاٹا پیند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل وعیال یا غلاموں کو دودھ پلا نا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا بیالہ ہاتھ میں لئے ان کے سر ہانے کھڑا ان کے جاگئے کا انظار کرتار ہا یہاں تک کہ بھڑ ہوگئ اور وہ بیالہ ہاتھ میں لئے ان کے سر ہانے کھڑا ان کے جاگئے کا انظار کرتار ہا یہاں تک کہ بھڑ ہوگئ اور وہ بیا یا بیدار ہوئے (تو میں نے انہیں دودھ دیا) اس دفت انہوں نے اپنے شام کے جھے کا دودھ بیا یا اللہ! اگر میں نے بیکام صرف آپ کی خوشنودی کے لئے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ ہے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطافر مادیں۔ اس دعا کے نتیجہ میں وہ چٹان مصیبت میں کھن کی باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔

تیرے نے دعا کی: یااللہ! کچھ مردوروں کو یس نے مردوری پر رکھا تھا، سب کو یس نے مردوری دے دی صرف ایک مردوری گئی مردوری کئے بغیر چلا گیا تھا۔ یس نے اس کی مردوری کی مردوری کی مردوری کئے بغیر چلا گیا تھا۔ یس نے اس کی مردوری کی اور آم کوکار وبار میں لگا دیا یہاں تک کہ مال میں بہت یکھا ضافہ ہو گیا۔ پکھ عرصہ بعد وہ ایک دن آیا اور آمر کہا: اللہ کے بندے! جھے میرے مردوری دے، میں نے کہا بیاون ، گائے، بکریاں اور خلام جو جہبی نظر آدہے ہیں بیت جہاری مردوری ہے یعنی تہباری مردوری کوکار وبار میں لگا کر بیسانی ماصل ہوا ہے۔ اس نے کہا: اللہ کے بندے! نداق تدکر، میں نے کہا: نداق نہیں کر دہا، (حقیقت یان کر دہا ہوں) چنانچہ (میری وضاحت کے بعد) وہ سارا مال لے گیا، پکھے نہ چھوڑا۔ یا انڈ! اگر

نَامَا فَعَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْ تُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْمَالًا، فَلَبِنْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجُرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا، ٱللُّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْتِغَاءَ وَجُهكَ فَفَرَّجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْنًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوْجَ، قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِكُ : وَقَالَ الآخَرُ: اَللَّهُمُّ! كَانَتْ لِينْ بِنْتُ عَمِّهُ كَانَتُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ فَأَرَدُتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِيِّيْ حَتَّى ٱلْمُتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَبَحَاءَ ثَنِيْ فَاعْطَيْتُهَاعِشُويْنَ وَمِانَةَ دِيْنَادِ عَلَى أَنْ تُحَلِّى بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا لْفَعَلَتْ، حَنَّى إِذَا قَلَرُتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّم، فَتَحَرَّجُتُ مِنْ الْوَلُوعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ آحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ فَتَرَكْتُ الذَّهَبُ الَّذِي أعْطَيْتُهَا، ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَاقْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرُ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: وَقَالَ الِثَالِثُ: اَللُّهُمَّ ا إِلَى اسْتَأْجَرُتُ أَجَرَاءَ فَاغْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرٌ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ، فَفَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَنَّى كَثُورَتْ مِسْهُ الْآمُوالُ فَجَاءَ نِيْ بَعْدَ حِيْنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! اَدِّ إِلَىَّ الجُرِيْ، نَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَجِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! لَا سْنَهُ زِئْ بِيْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَاامَسْهُ زِئْ بِك، فَاحَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَعُولِكُ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ! اللهُ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِيعَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصُّخْرَةُ أُوْ جُوا يَمْشُوْنَ. رواه البخاري، بأب من استاجر اجيراً عترك اجره ... عرقم: ٢٢٧٢

اسرائل) کے ایک آومی نے (اینے ول میں) کہا کہ میں (آج رات چکے ہے) صدقہ کروں گا۔ چنانچر (رات کو چیکے سے صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ) ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا میج لوگوں میں چرجا ہوا ( کدرات ) چورکوصدقہ دیا گیا۔صدقہ کرنے والے نے کہا: یا الله! (چورکوصدقد دینے میں یمی) آپ کے لئے بی تعریف ہے ( کداس سے بھی زیادہ برے آ دی کودیاجا تا تو میں کیا کرسکتا تھا) چراس نے عزم کیا کدآج رات (مجمی) ضرورصد قد کرول گا ( كه پېلاتو ضائع موكيا) چنانچرات كومىدقد كامال كرنكلا اور (بخرى ميس) صدقه ايك بدكار فورت كود مديام مح جرحا مواكرة جرات بدكار عورت كوصدقد ديا كيا-اس في كها:اك الله! بدكارورت (كوصدقد دين) مس بحى آب بى كے لئے تعریف ہے ( كديرا مال تواس قابل بھی نہ تھا) پھر (تیسری مرتبہ )ارادہ کیا کہ آج رات ضرورصدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقه كا مال لے كر نكلا اور اسے ايك مالدار كے ہاتھ ميں دے ديا۔ صبح بَرَ حيا ہوا كه رات مالداركو صدقد دیا گیا مدقد دین دالے نے کہا: یااللہ! چور، بدکارعورت اور مالدارکوصدقد دینے برآب ى كے لئے تعريف ب ( كميرامال توابي لوكوں كودينے كے قابل بھى نەتقا) خواب ميں بتايا كيا ك (تيراصدقة قبول موكيا ب) تيراصدقه چور بر (اس لخ كرايا كيا) كمثايدوه اين چورى كى عادت سے توبہ کر لے اور بدکار عورت پر (اس لئے کرایا گیا) کر شایدوہ بدکاری سے توب کرلے (جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالی عطا فرمائے میں تو اس کوغیرت آئے گی) اور مالدار براس لئے تا کداے عبرت حاصل مو ( کدانٹد تعالی کے بندے س طرح حیب کرصدقہ كرتے بيں اس كى وجہ سے) شايد وہ بھى اس مال ميں سے جواللہ تعالى نے اسے عطافر مايا ہے (الله تعالى كراسته من ) خرج كرف كك-(یخاری)

فانده: الشخص كا خلاص كى وجه تنول معهق الله تعالى في تبول فرالخه

﴿ 8 ﴾ عَنْ عَبْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّيِّ يَقُولُ: إِنْ طَلَكَ قَلَالَمَهُ رَهْ عَلِم مِثَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَى اَوْوُ الْمَبِيْتَ إِلَى غَارٍ فَدَ حَلُوه، فَانْحَدَرَثُ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتُ عَلَيْهَا الْعَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ طَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ سَدْعُوا اللهِ بِصَالِح اَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اَللَّهُمُّ اكَانَ لَى آبَوَانِ شَيْحَانِ كَبِيْرَانِ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِمَا حَنَى وَكُنْتُ لَا أَغْرِقُ فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَنَى وَكُنْتُ لَا أَغْرِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا حَنَى ﴿ 6 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي النَّلِيُّ فِيْمَا يَرُوِى عَنْ رَبِهِ عَزَّوَجَلُ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِك، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حُسَنَاتٍ إلى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إلى آضْعَافِ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ وَمُنْ هَمَّ بِسَيْنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّمَةً وَاحِدَةً

رواه البخاري، باب من هم بحسنة اوبسيئة، رقم: ٦٤٩١

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک فیصل ہوں مایا: اللہ عنہ اس کی تفصیل ہوں مالی نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصل فرشتوں کو کھواد یا پھراس کی تفصیل ہوں بان فرمائی کہ جو تحض نیکی کا ارادہ کرے اور پھر ( کسی وجہ سے ) نہ کر سکے تو اللہ تعالی اس کے لئے بری ایک نیکی کھود ہے ہیں، اوراگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کوکر لے تو اس کے لئے اللہ تعالی بری نیکیوں سے سامت سوتک بلکہ اس سے بھی آگے کئی گنا تک کھود ہے ہیں۔ اور جو تحض کی برائی کا ادادہ کرے اور پھراس کے کرنے سے دک جائے تو اللہ تعالی اس کے لئے پوری ایک نیکی کھود ہے ہیں ( کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالی کے ڈرکی وجہ سے ہے) اوراگر ارادہ کرنے کے بعداس نے دہ گناہ کرلیا تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک ( بی ) گناہ لکھتے ہیں۔ ( بخاری )

﴿ 7 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: لَا تَصَدُّقَنَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقِ فَاصْبَحُواْ يَتَحَدَّقُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقِ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى يَدِ وَانِيَةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى ذَانِيَةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى ذَانِيةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى ذَانِيةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى قَالِيةٍ فَعَنِيّ، فَاصْبَحُواْ يَتَحَدَّدُونَ: تُصُدِقً عَلَى عَنِيّ، فَاصْبَحُواْ يَتَحَدُّدُونَ: تُصُدِقً عَلَى عَنِيّ، فَاصْبَحُواْ يَتَحَدَّدُونَ: تُصُدِقً عَلَى عَنِيّ، فَاصْبَحُواْ يَتَحَدَّدُونَ: تُصُدِقً عَلَى عَنِيّ، فَاللّهُ عَنِيّ، فَاصْبَحُواْ يَتَحَدَّدُونَ: تُصُدِقً عَلَى عَنِيّ، فَقَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى ذَابِيةٍ وَعَلَى عَنِيّ، وَامَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَهُ انْ تَسْتَعِفَ عَنْ مِنَا عَطَاهُ اللهُ ال

رواه البخاري، باب إذا تصدق على غني.....،رقم: ١٤٢١

حضرت ابو ہر رره فظیم سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه و کلم فے ارشاوفر مایا: (بی

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی استاد فرمایا: (قیامت کے دن) کوکوں کوان کی نیم سے مطابق اٹھایا جائے گا یعنی ہرایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔

(ابن ماجہ)

﴿ 4 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: يَغُزُوْ جَيْشُ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْآرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُنْهَمُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. وواه البحارى، باب ماذكر نى الاسواق، ونم 1118

حضرت عائشہ رضی الله عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول الله علی ہے ارشاد فر مایا: ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نبیت سے نکلے گا جب وہ ایک چیٹیل میدان میں پنچے گا تو ان سب کوز مین میں رھنسادیا جائے گا۔حضرت عائشہ رضی الله عنہا فر ماتی ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول الله! سب کو رھنسا دیا جائے گا جبکہ وہیں باز اروالے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جواس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ علی ہے ارشاد فر مایا: سب کو دھنسا دیا جائے گا بھرا بی اپنی میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ علی تھی تیا مت والے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان سے معالمہ کیا نیتوں کے مطابق ان سے معالمہ کیا جائے گا۔

(ہناری)

﴿ 5 ﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَقَدْ تَرَكُتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ اَقُوامًا مَا سِوْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَهِ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

رواه ابوداؤد، باب الرخصة في القعود من العذر، رقم ٢٥٠٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے ارشادفر مایا: تم نے کہ دسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا: تم نے مدینہ میں پچھا ہے۔ لوگوں کوچھوڑا ہے کہ جس رائے پہھی تم چلے، جو پچھ بھی تم نے فرچ کیااور جس وادی ہے بھی تم گزرے وہ ان اعمال (کے اجروثواب) میں تمہارے ساتھ شریک رہے سحابہ حیاتی خرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں ہیں؟ بی حیاتی سلم نے ارشادفر مایا: (وہ تمہارے ساتھ شکلنا چاہتے تھے، لیکن) عذر نے ان کو کرم کے دوک دیا۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ لَا يَنْظُولُ إلى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. صَوْرِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم .....، رقم: ٦٥٤٣

حفرت ابو ہریرہ دی است فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بینک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کوئیس دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اللہ کا اللہ ودیکھتے ہیں۔
(مسلم)

فافدہ: لین اللہ تعالی کے یہاں رضامندی کافیصلہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پڑیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اوراعمال کود کھے کر ہوگا کہ دل میں کتنا اخلاص تھا۔

﴿2﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكِلِهُ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِالْمِرِيْ مَانَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِامْرَاّةٍ يَتَزَوَّ جُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. واه البخارى، باب النبة في الايمان، وقع: ٦٦٨٩

حفرت عمر بن خطاب خلی فرماتے ہیں کہ پس نے رسول اللہ علی کا بیاں نے نیت اللہ علی کا بس کے اس کے اس نے نیت کا ہوئے سانہ سارے اعمال کا دارو مدار نیت ہی پہ ہے۔ اور آ دی کو وہی ملے گاجس کی اس نے نیت کی ہوگا اللہ اللہ اللہ تعالی اور اُس کے رسول کے لئے جمرت کی لینی اللہ تعالی اور اُس کے رسول کی خوشنود کی کے سوااس کی جمرت کی کوئی اور وجہ نہتی تو اس کی جمرت اللہ تعالی اور اُس کی مور سے کا اور جس خوش نے کی دنیاوی کے رسول تی خورت اللہ تعالی اور اُس کی جمرت اللہ تعالی اور اُس کی جمرت اللہ تعالی اور اُس کی جمرت کی تو (اس کی جمرت اللہ تعالی اور اُس کی جمرت کی جو (اللہ تعالی اور اُس کی جمرت کی ہور اللہ تعالی کے نزد کی جی اُس کی جمرت ای رخوش کی ہور کی گورت سے کا کی دیاوی کے خوش کی ہور کی گورت سے کا کی دیاوی کے خوش کی اُس کی جمرت ای خوش کی ہور کی گورت سے کا کی دیاوی کی دیاوی کی نواز کی نو

رواه ابن ماجه، باب النية وقم: ٢٢٩

[ال عمران: ٥٤١]

مِنْهَا طُ وَسَنَجْزِى الشَّكِرِيْنَ ﴾

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: جو تحف دنیا ہیں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا اسے دنیا ہی میں دے د گے (اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصنہیں ہوگا) اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس نواب عطافر مائیں گے (اور دنیا میں بھی دیں گے ) اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں۔ (العنی ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں)۔ (العمران

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ؟ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ؟ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

ر حضرت صالح النظیلانے اپنی قوم سے فرمایا) میں تم سے استبلیغ پرکوئی بدائمیں جاہت میرابدلہ توربُ العالمین ہی کے ذمہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ اتَيْتُمْ مِّنْ زَكُوةٍ تُوِيْدُوْنَ وَجُهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴾ [الروم: ٣٩]

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اور جوصد قدیمض الله تعالیٰ کی رضاجو کی کے ارادے سے دیتے ہو جولوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنامال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ (روم:

[الاعراف:٢٩]

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور خاص ای کی عبادت کرواور ای کو پکارو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: ٢٧]

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله تعالی کے پاس نہ توان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی الا کا خون، بلکہ ان کے پاس تو تمہاری پر ہیزگاری پہنچتی ہے یعنی اُن کے یہاں تو تمہارے و جذبات دیکھے جاتے ہیں۔



# اخلاص نبيت يعنى سيح نبيت

الله تعالى كے اوامر كوم كالله تعالى كى رضا مندى كے لئے بوراكرنا۔

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ بَلَى قَ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَةً لِلهِ وَهُو مُسْحَسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ص وَلَا عَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: ہاں جس نے اپناچہرہ الله تعالیٰ کے سامنے جھکا ویا اور وہ مخلص بھی ہوتو ایسے خیص کو اس کا اجراس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ مگلین ہوں گے۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِعَآ ءَ وَجْهِ اللَّهِ ﴾ [البقره: ٢٧٢]

الله تعالى كارشادى : اورالله تعالى كى رضامندى بى كے لئے خرج كيا كرو۔ (بقره) وَقَالَ نَعَالَى: ﴿ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ اللهُ نِيَا نُوْتِهِ مِنْهَا ؟ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ

#### پودالگانے والے کے لئے اجراکھ دیتے ہیں۔ (منداحم)

﴿387﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا.

حفرت عائشہ رضی اللّه عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول الله علی ہو بی تبول فر ماتے تھے اور اس کے جواب میں (خواہ ای وقت یا دوسرے وقت ) خود بھی عطا فر ماتے تھے۔ (ہناری)

﴿388﴾ عَنْ جَـابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ أَعْطَى عَطَاءً فَوَجَـدَ فَلْيَحْنِ بِهِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفُوهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفُوهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفُوهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ اللهِ دَاوْد، باب في شكر المعروف، رقم: ٤٨١٣ كَفَوَةً.

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو ہدید دیا جائے ، اگر اس کے پاس بھی دینے کے لئے بچھ ہوتو اس کو بدلے ہیں ہدید دینا جائے ، اگر اس کے پاس بھی دینے کے لئے بچھ ہوتو اس کو بدلے ہیں ہدید دینا جا ہے اور اگر بچھ نہ ہوتو (بطور شکریہ) دینے والے کی تعریف کرنی چاہئے کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کردیا۔ اور جس نے (تعریف نہیں کی بلکہ احسان کے معاملہ کو) چھیایا اس نے ناشکری کی۔

(ابوداور)

﴿389﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالْإِيْمَانُ فِيْ قَلْبٍ عَبْدٍ اَبَدًا۔ (وهو جزء من الحديث) رواه النسائى، باب فضل من عمل نى سبيل اللهِ سسن، رقم: ٢١١٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: ہندہ کے دل بیس بھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو کتے۔

﴿390﴾ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَٰلَئِكِ ۖ قَالَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَّانٌ ـ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماحاء في البخل، رقم: ١٩٦٢

حضرت ابو بمرصدیق ﷺ ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: د تو کہ باز، بخیل اوراحسان جمّانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہوجاتا ہے۔ اور جتنا حصداس میں سے پرندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔ (غرض میدکہ) جوکوئی اس درخت میں سے بچھ (بھی پھل وغیرہ)لیکر کم کردیتا ہے تو دہ اس (درخت لگانے والے) کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔ (مسلم)

﴿384﴾ عَنْ جَمابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ اَحْيِنَى اَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ لِيهُا اَجُرٌ. (الحديث) رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده على شرط مسلم ٦١٥١١

حفرت جابر ظالیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو فضی پنجرز مین کوکاشت کے قابل بنا تا ہے تو اسے اس کا اجرملتا ہے۔ (ابن حبان)

﴿385﴾ عَنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ آبِي الدَّرْداءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَجُلًا مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غُرْسًا بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ: آتَفْعَلُ هٰذَا وَآنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ غَلَيْظُنَّ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَىً سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنِظِيَّ يَقُوْلُ: مَنْ خَرَسَ خَرْسًا لَمْ يَاْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٍّ وَلَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزُوجَلً إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً.

حفرت قاسم رحمة الله عليه فرمات بين كه دمشق مين حضرت ابودرداء ظين كي پاس سے الي فن گذرے اس وقت حضرت ابودرداء ظين كوئى بودالگار ہے تھے۔ اس محف نے حضرت ابودرداء حض گذرداء ہے ہاں حالانکہ آپ تو رسول الله علیہ کے اللہ علیہ کے مال بین؟ حضرت ابودرداء ظین نے فرمایا: مجھے ملامت کرنے میں جلدی نہ کرو۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وکم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوش بودالگا تا ہے اور اس میں سے کوئی النہ الله تعالى کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق کھاتی ہے تو وہ اس (بودالگانے والے) کے لئے مدتہ ہوتا ہے۔

(386) عَنْ آبِى أَيُوْبَ الْآنْصَادِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِلَّهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغُرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْآجْرِقَلْ رَمّا يَخُرُجُ مِنْ لَمَرِ ذَلِكَ الْغِرَاسِ. وَرُهُ الْحَدُومُ وَ وَهُ الْحَدُومُ وَهُ الْعُرْاسِ.

حفرت ابوابوب انصاری رفت دوایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: برنم بودالگا تا ہے چراس درخت سے بعنا پھل بیدا ہوتا ہا اللہ تعالیٰ پھل کی بیداوار کے بقرر

هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في ثواب من كسامسلما، رقم: ٢٤٨٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے بیں کہ پیس نے رسول الله صلی الله علیہ سلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوسلمان کی مسلمان کو کیڑ ایپہنا تا ہے تو جب تک پہننے والے کے بدن پراس کیڑ ہے کا ایک گل ایھی رہتا ہے ، پہنا نے والا الله تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ (زندی) ﴿381﴾ عَنْ حَادِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ ﴿381﴾ وَمُناوَلَةُ الْمِسْجِيْنِ مَنْ عَادِ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ ﴿381 الْمِسْجِيْنِ مَنْ عَدِ الایسان والصّاء وهو حدیث مِنْ عَدِ الایسان والصّاء وهو حدیث

صحيح، الجامع الصغير ٢٥٧/٢

حضرت حارثہ بن نعمان را ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عقالیة نے ارشاد فر مایا: مسکین کواپنے ہاتھ سے دینابری موت سے بچاتا ہے۔ (طبر انی بیٹی منیاد، جام صغیر)

﴿382﴾ عَنْ آبِيْ مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي شَلَّتُ قَالَ: إِنَّ الْحَاذِنَ الْمُسْلِمَ الْآبِنْنَ الَّذِيْ يُسَنَّقِدُ وَ رُبَّمَا قَالَ يُعْطِئْ مَا أُمِرَبِهِ، فَيُعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ الَّذِيْ يُسَنَّقِدُ وَ رُبَّمَا قَالَ يُعْطِئْ مَا أُمِرَبِهِ، فَيُعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَقَّرًا، طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ الَى الَّذِيْ أُمِرَ لَهُ بِهِ آحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ - واه مسلم، باب اجرالحازن الامين ......روم: ٢٢٦٢

حضرت ابوموی رفی دوایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: وہ مسلمان امانتدار خزائجی جو مالک کے علم کے مطابق خوشد لی سے جتنا مال جسے دینے کوکہا گیا ہے اتنااے بورا بورا دے دیتواہے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ (سلم)

پورا پورا و الله عَنْ جَابِو رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ : مَامِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا ﴿ 383﴾ عَنْ جَابِو رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ : مَامِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا آكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا آكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُو لَهُ صَدَقَةً ، وَلَا يَرْزَؤُهُ آحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً .

رواه مسلم،باب فضل الغرس والزرع، رقم: ٢٩٦٨

حضرت جابر ظلیفه روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جومسلمان درخت لگاتا ہے بھراس میں سے جتنا حصہ کھالیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے اور جواس میں سے پڑ الیا جائے وہ بھی صدقہ ہوجاتا ہے بینی اس پر بھی مالک کومد نہ کا تواب ماتا ہے اور جتنا حصہ اس میں سے چندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ

حضرت ابو ہریرہ رفظی سے روایت ہے که رسول الله علی الله علی الله علی الله تعالی قامت کے دن فرمائیں گے: آدم کے بیٹے! میں بیار ہوائم نے میری عیادت نہیں کی؟ بندہ عرض كركانا مير دربايس كييآ پى عمادت كرتا آپ تورب العالمين بي ( يار مونے كويب سے ياك بيں)؟ الله تعالى فرمائيں گے: كياشميس معلوم نہيں تھا كہ ميرا فلال بندہ بارتهاتم نے اس کی عیادت ندکی کیاتمہیں معلوم نہیں تھا کہتم اگراس کی عیادت کرتے تو مجھے اس ك بإس ياتي؟ آوم ك بيني المن الم من المحانا ما نكاتم في مجين بين كھلايا؟ بنده عرض كرے گا:اے میرے رب! میں آپ کو کیے کھانا کھلاتا آپ تو رب العالمیٹن ہیں؟ اللہ تعالی فرمائیں ك: كياتميس معلوم نبين تفاكه مير ب فلال بند ب نيتم ب كها ناما نگا تفاتم في اس كوكها نائبين کلایا کیاتمہیں معلوم نہیں تھا کہم اگراس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے؟ آدم كے بين اميں نے تم سے پاني ما تكا تھاتم نے مجھے ياني نہيں پلايا۔ بنده عرض كرے كا:اے ميرے رب! میں آپ کو کیسے یانی بلاتا آپ تو رب العالمین میں؟ الله تعالی فرمائیں گے: میرے فلال بندے نے تم سے پانی مانگا تھاتم نے اس کونہیں بلایا اگرتم اس کو پانی بلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔ (ملم)

﴿379﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْكِ: إِذَا صَنَعَ لِآحَدِكُمْ خَاهِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَانَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَنْفُوْهًا قَلِيْلًا، فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ.

رواه مسلم باب اطعام المملوك مما ياكل . ...وقم: ٤٣١٧

حضرت ابو ہریرہ دخیجہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں یے کی کا خادم اس کے لئے کھانا تیار کر ہے پھروہ اس کے پاس لے کرآئے جبکہ اس نے اس کے لکانے میں گری اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہے تو مالک کو چاہئے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں ا ہے ساتھ بٹھائے اوراً ہے بھی کھلائے ۔اگروہ کھانا تھوڑا ہو (جودونوں کے لئے کافی نہ ہو سکے ) تومالک کوچاہئے کہ کھانے میں سے ایک دو لقمے ہی اس خادم کودے دے۔ (ملم) ﴿380﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ : مَا مِنْ

مُسْلِم كُسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْه خُرْقَةٌ. رواه السرمدي وقال:

کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنائے جوخود پہنے۔ ماتخوں سے وہ کام نہ لو جو ان پر بوجھ بن جائے اوراگر کوئی ایسا کام لوتوان کا ہاتھ بٹاؤ۔

﴿376﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِلَةٍ شَيْنًا قَطُّ رواه مسلم،باب في سخانه ﷺ، دفع: ١٠١٨

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایسا کھی نہیں ہوا کہ رسول الله علیہ سے کی چیز کا سوال کیا گیا ہو۔اور آپ علیہ نے دینے سے انکار کر دیا ہو۔ (ملم)

فسائدہ: مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں سائل کے سامنے اپنی زبان پرصاف انکار کالفظ نہیں لاتے تھے۔ اگر آپ کے پاس چھ ہوتا تو فوراً عنایت فرمادیتے اور اگر دینے کے لئے پچھ نہ ہوتا تو وعدہ فرمالیتے یا خاموشی اختیار کر لیتے یا مناسب الفاظ میں عذر فرمادیتے یا دعائیہ جملے ارشا وفرمادیتے۔

(مظاہری)

﴿377﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ شَالَئِكِ قَالَ: اَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ ، وَفُكُوا الْعَانِيَ .

رواه البخاري،باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ماررفنكُم ... ،رقم: ٣٧٣٥

حضرت ابوموی اشعری رہ ہے ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشا دفر مایا: بھوکے کو کھا نا کھلاؤ، پیار کی عیادت کرواور (ناحق ) قیدی کور ہائی دلانے کی کوشش کرو۔ (بناری)

﴿378﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ اللهُ عَزُوجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ اَعُودُك؟ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ اَعُودُك؟ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْعَمْنِيْ، قَالَ: يَارِبّ! وَكَيْفَ الْطَعِمْك؟ لَوْجَدْتَ نِيْ وَبَالِنَ آدَمَ السَّتَطْعَمَك عَبْدِي فَلاَنْ فَلَمْ تُطْعَمْهُ، أَمَا عَلَمْتَ اللهُ عَنْدِي فَلاَنْ فَلَمْ تَطْعَمْهُ، أَمَا عَلَمْتَ اللهُ عَنْدِي فَلاَنْ فَلَمْ تَطُعَمْهُ، أَمَا عَلَمْتَ اللهُ عَنْدِي فَلاَنْ فَلَمْ تَسْقَنَى، قَالَ: يارِبّ! وَكَيْفَ الْعِلْمِيْنَ، قَالَ: يارِبّ! وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْن، قالَ: السَّتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلانْ عَلَمْ تَسْقَدَى، قالَ يارِبّ! كَيْفَ الْمُقِيْك؟ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِيْن، قالَ: السَّتَسْقَاكَ عَبْدَى فَلانْ عَلَمْ تَسْقَدَى، اما الله لؤ وَجُدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى . وَانْتَ رَبُ الْعَالَمِيْن، قالَ: السَّتَسْقَاكَ عَبْدَى فَلانْ عِلْمُ تَسْقَدَى، اما الله لؤ وَجُدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى . وَانْتَ رَبُ الْعَالَمِيْن، قالَ: السَّتَسْقَاكَ عَبْدَى فَلانْ عِلْمُ تَسْقَد، اما الله لؤ وَجُدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى . وَانْتَ رَبُ الْعَالَمِيْن، قالَ: السَّسْقَانَ عَبْدَى فَلانْ علمْ تسْقَد، اما الله لؤ وَحُدْتَ ذَلْكَ عِنْدِى . وَدَدَا لَا عَلَى اللهُ عَنْدِى . وَدَدَا لَا عَنْدِى . وَدَدَا لَا عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

رواه احمد ۲۲۵۱۲

السَّلام

حفرت جابر فی این کے مرور کا بدلہ بنت کے سول اللہ عظی نے ارشادفر مایا: فی مرور کا بدلہ بنت کے سوا کی نہیں ۔ صحابہ کرام کی نہیں نے عرض کیا: اللہ کے نبی الج مرور کیا ہے؟ ارشاد فر مایا: (جس فج میں) کھانا کھلایا جائے اور سلام کی پیلایا جائے۔ (سنداحم)

﴿374﴾ عَنْ هَانِيُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِظِهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَذْلِ الطَّعَامِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه ووافقه الدهبي ٢٣١١

حضرت بافی مخطنه سے روایت ہے کہ جب وہ رسول اللہ عقیقیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے توعض کیا: یارسول اللہ! کون ساعمل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟ رسول اللہ عقیقیہ نے ارشاد فرمایا: تم اچھی طرح بات کرنے اور کھانا کھلانے کولازم پکڑو۔ (متدرک حام)

﴿375﴾ عَنِ الْمَعْرُوْدِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ آبَا ذَرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَعَلَيْ حُلَّةً وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَعَلَيْهِ خُلَّةً وَعَلَيْهِ خُلَّةً فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِى النَّبِيُ رَجُلًا فَعَيَّوْتُهُ بِأُمِّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِى النَّبِيُ اللهُ تَحْتَ اللهُ تَحْتَ اللهُ تَحْتَ اللهُ عَدْ وَالْكُمْ حَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ اللهِ اللهُ تَحْتَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ تَحْتَ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ تَحْتَ اللهُ عَلَيْهُمُ مَا يَعْلَمُهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَا يَعْلِمُهُ مِمَّا يَلْمُولُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلَمُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَوْلِمُنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مُعَلَيْهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ مَا يَعْلَمُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُ وَلَمْ يَعْلَمُ وَلَمْ مَا يَعْلِمُ وَالْمُ عَلَيْكُمْ مُعَلِمُ اللهُ عَلَيْمُ وَلَمْ مَا يَعْلِمُ عَلَيْهُمْ مَا يَعْلِمُ وَالْمُعْمُ مَا يَعْلِمُ وَالْمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْمُولُومُ مُا مِنْ يَعْلِمُ اللهُ عَلَيْمُ وَمُعْ مِنْ وَالْمُ عَلَيْمُ وَالْمُ عَلَيْمُ وَالْمُعُمْ مَا يَعْلِمُ لَعَلَمُ عَلَمْ مُعْلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعَلِمُ اللهُ مَا يَعْلِمُ لِمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مَا يَعْلَمُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ الللّهُ عَلَالَهُ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَالِمُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَالُمُ

رواه البحاري، باب المعاصى من امر الجاهلية ... ، رقم: ٣٠

حضرت معرور فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوذ رضطیندے مقام ربذہ میں ما قات ہوئی۔
دہ اوران کا غلام ایک ہی قتم کالباس پہنچ ہوئے تھے میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا (کہ کیابات ہے آپ کے اورغلام کے کیٹر دن میں کوئی فرق نہیں ہے ) اس پر انہوں نے مید اقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا اورائی سلسلے میں اس کو ماں کی غیرت دلائی۔ (یہ فبرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کو بینجی) تو آپ نے ارشاد فرمایا: ابوذر! کیاتم نے اس کو ماں کی غیرت دلائی ہے؟ تم میں ابھی جا بلیت کا اثر باتی ہے ۔ تمہارے ماتحت (لوگ) تمہارے بھائی میں۔ اس کو وہی بیل سے اللہ تا ہے۔ لہذا جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو، اس کو وہی

﴿370﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: أَيَّمَا مُسْلِم كَسَا مُسْلِمًا وَلُوْمًا مُسْلِم اَطُعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوْع، اَطُعَمَهُ وَلَهُ عَلْى عُرْي، كَسَاهُ اللهُ عِنْ جُوْع، اَطُعَمَهُ اللهُ عِزْي، كَسَاهُ اللهُ عَزْي، وَأَيُّمَا مُسْلِم اَطُعَمَهُ اللهُ عَزْق مَسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ عَزُوجَ وَأَيُّمَا مُسْلِم سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزَّوجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ عَرُوم.

رواه ابوداؤد، باب في فضل سقى الماء، وفع: ١٦٨٢

حضرت ابوسعید ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاوفر مایا: جوشخص کی مسلمان کو خشت کے سبزلباس بہنا کیں گے۔ مسلمان کو جنت کے سبزلباس بہنا کیں گے۔ جوشخص کسی مسلمان کو جوٹ کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ جوشخص کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں پانی بلاتا ہے اللہ تعالی اس کو ایسی خاص شراب بلائیں گے۔ جوشخص کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں پانی بلاتا ہے اللہ تعالی اس کو ایسی خاص شراب بلائیں گے۔ جوشخص کسی میر گلی ہوگی۔

﴿371﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وزَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّقَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف.

رواه البخاري،باب اطعام الطعام من الاسلام،رقم: ١٢

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ب روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله علیہ ہے دریافت کیا: اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا: کھانا کھلانا اور (ہرایک کو) سلام کرنا خواہ اس سے تہماری جان بہجان ہویانہ ہو۔

(جاری)

﴿372﴾ عَوْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: أَعُبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَآنْعِمُوا الطَّعَامَ، وَآفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ بِسَلَام. رواه الترمذي وفال هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل اطعام الطعام، رقم: ١٨٥٥

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: رحمان کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہواورسلام پھیلاتے رہو( ان اعمال کی وجہ ہے) جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤگے۔

﴿373﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ: ٱلْحَجُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْمَجَدَّةُ وَلَا الْمَجَدُورُ؟ قَالَ: اِطْعَامُ الطُعَامُ وَافْسَاءُ

[ال عمران:٩٢]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنیک میں کمال حاصل نہ کرسکو کے یہاں تک کداپی بیاری چیز ے کچ فرج کرد۔ (آل عران)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنِنًا وَ يَتِيْمًا وَآسِيْرًا ۞ إِنَّمَا لُطُعُمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا يُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَلا شُكُورًا ﴾ [الانسان: ٨-١]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اوروہ لوگ باوجود کھانے کی رغبت اورا حتیاج کے سکین کو اور میتم کو کی کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو تم کو گفس الله تعالی کی رضا جو کی کی غرض سے کھانا تے ہیں ہم تم سے کی بدلداورشکر میر کے خواہشند نہیں ہیں۔

#### احاديثِ نبويه

٤﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكَةُ:
 طُعَمَ أَخَاهُ خُبْزًا حَتَى يُشْبِعَةً وَسَقَاهُ مَاءً حَتَى يَرْوِيَهُ بَعْدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ حَنَادِقَ،
 لَا أَيْنَ خَنْلَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ مَنَةٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه اللهبي ٢٩١٤

الله عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : إنَّ مِنْ بَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامَ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ .
 رواه البَيعقى فى شعب إلايمان ٢١٧/٣

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنظی نے ارشاد فر مایا: کے ملمان کو کھانا کھلا نامغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ (بہتی)

# مسلمان كي مالي اعانت

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ الْبَنَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاتَةً حَبَّةٍ ط وَاللهُ يُنضِعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ اپنا مال الله تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی می ہے جس سے سات بالیں اگیس اور ہرایک بال میں سوسودانے ہوں اور الله تعالیٰ جس (کے مال) کوچا ہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ اور الله تعالیٰ برافتیاض اور بروے علم والا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا مُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ والبنرة: ٢٧١ع

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کوادرون کو . جمیا کراور ظاہر میں ، انہی کے لئے اپنے رب کے ہاں تو اب ہے اور ان پر نہ کو کی ڈر ہے اور نہو ہ عملین ہو نگے۔ (بقرہ) حفرت ابوہریرہ رفیج ہے دوایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو محص کسی عورت کواں کے شاور کے خلاف یا کسی غلام کواں کے آقا کے خلاف بھڑ کانے وہ ہم میں سے نہیں۔

نہیں۔

﴿366﴾ عَنِ الزُّبَيْرِبُنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلَيْكُمْ قَالَ: دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْاَمَمِ فَا عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلَيْكُمْ وَالْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلَيْكُمْ وَالْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُمْ وَالْهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

حضرت زبیر بن عوام نظی ہے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فر مایا: تم ہے بہلی امتوں کی بیماری تعباری حسد اور بغض ہے جومونڈ دینے والی ہے۔ امتوں کی بیماری تنہارے اندرسرایت کرگئ ۔ وہ بیماری حسد اور بغض ہے جومونڈ دینے والی ہے۔ بیس بنبیں کہنا کہ بالوں کومونڈ نے والی ہے بلکہ بید مین کا صفایا کر دیتی ہے (کہاس بیماری کی وجہ سے انسان کے اخلاق بناہ وہر باوہ وجاتے ہیں )۔

﴿367﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْخُرَاسَانِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ : تَصَافَحُوا لَهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ : تَصَافَحُوا لَهُ مَا اللهِ عَلَيْتِ : تَصَافَحُوا لَهُ مَا اللهِ عَلَيْتِ : تَصَافَحُوا لَهُ اللهِ عَلَيْتِ : تَصَافَحُوا لَهُ مَا اللهِ عَلَيْتِ : تَصَافَحُوا لَهُ اللهِ عَلَيْتِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِي اللهِ الل

رواه الامام مالك في الموطا، ماجاء في المهاجرة ص ٧٠٦

حسنرت عطاء بن عبدالله خراسانی رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے مشاہد نے اللہ علیہ نے مشاد فرمایا: آپس میں مصافحہ کیا کرو (اس سے) کینہ ختم ہوجاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو سد یا کروباہم محبت بیدا ہوتی ہے اور دشنی دور ہوجاتی ہے۔

رمؤطا امام مالک)

لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد ١٢٦/٨

﴿363﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْهِ قَالَ: تُعْرَضُ الْاعْمَالُ يَوْمَ الْإِلَنَهُن وَالْحَمِيْسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُلَهُ، وَمِنْ تَابِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ اَهْلُ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ حَتَّى يَتُوْبُوْا.

﴿364﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسِى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: الْمُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنَّانِ يَعْضُهُ بَعْضُهُ وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ. (واه البحارى، باب نصر المظلوم، رنم: ١٤٤٦

حضرت ابوموی فرای ہے کہ بی کریم علی نے ارشادفر مایا: ایک سلمان کا دوسرے مسلمان کے حصد دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک ممارت کی طرح ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصہ کو ایک (اورائل ہے۔ پھر رسول الشعری نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیس (اورائل عمل سے میہ جھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا جا ہے اور ایک دوسرے کی قوت کا ڈریچہ ہوتا جا ہے )۔

﴿ 36:4 مَنْ آبِسُ هُويُوهَ وَصِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ : لَيْسَ مِنَا مَنْ خَسَ المُوالَةُ عَلَيْهِ وَوَجِهَا أَوْ عَبْدُوا عَلَى سَيِّدِهِ. رواه الوداؤدرات فيعن حس المراة على دوحه وقد عالى

هَجَمُ أَخَاهُ سَنَةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ.

رواه ابوداؤد،باب في هجرة الرجل الحامه رقم: ٩١٥

حضرت ابوخراش ملمی رہے ہے دوایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سال تک فرماتے ہوئے سال تک فرماتے ہوئے سال تک مانا جلنا جیوڑے رکھااس نے کو یااس کا خون کیا یعنی سال بحر قطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قبل کرنے کا گناہ آخریب ہے۔

مناہ تریب قریب ہے۔

(ابوداؤد)

﴿360﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيِسَ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِيْ التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

رواه مسلم،باب تحريش الشيطان .....،رقم: ٣١٠ ٢١

حضرت جابر مظی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے بیدار شادفرماتے ہوئے سنا: شیطان اس بات سے تو مایوں ہوگیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پہنٹش کریں بیعنی کفر وشرک کریں لیکن ان کے درمیان فتندوفساد بھیلا نے اور ان کوآپس میں بھڑ کانے سے مایوں نہیں ہوا۔

﴿361﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَبُهُ: تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْم خَدِيْسٍ وَإِثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ الْمْرِىءِ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا إِلَّا الْمَرَا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ازْكُوا هَلَدْيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ازْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. وواه مسلم، باب النهى عن الشحناء، وقم: ١٥٤٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِی اللہ عَلِی ارشاد فر مایا: ہر پیراور
جمرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
اس دن ہراس خفس کی جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک ندھ ہراتا ہو مغفرت فرماتے ہیں البتہ وہ
حف اس بخشش سے محروم رہتا ہے کہ جس کی اپنے کی (مسلمان) بھائی سے دشمنی ہو۔ (اللہ
تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو) کہا جائے گا: ان دونوں کور ہنے دو جب تک آپس میں ملے وصفائی
نہ کریس ،ان دونوں کور ہنے دو جب تک آپس میں میں میں میں میں میں دور ہیں۔
(مسلم)

﴿362﴾ عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلْكِنَّ قَالَ: يَطَّلُعُ اللهُ إِلَى جَمِيْعِ حَلْقِهِ

سلام کا جواب ندو بے تو سلام کرنے والے کا ( نین دن قطع تعلقی کا) گذاہ بھی سلام کا جواب ند دینے والے کے ذمہ ہوگیا۔

(357) عَنْ هِشَام بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: لَا يَعِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِيَ مَاكَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنْ أَوَّلَهُ مَا فَيْتُ مَسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدُّكُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدُّكُ عَلَيْهِ الْمَدَّى وَرَدُّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَلْحُلَا الْجَنَّةِ وَلَمْ يَجْتَمِعًا فِي الْجَنَّةِ وَدَدُ عَلَى الْآخِر الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَلْحُلَا الْجَنَّةُ وَلَمْ يَجْتَمِعًا فِي الْجَنَّةِ وَدَاهُ المَا المَحَقَى: اسناده صحيح على شرط المُسِتَى ١٢/١٨٤

حضرت ہشام بن عام ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمات ہوئے۔ اور استعالیہ کو بیدارشاد فرمات ہوئے۔ ساز کی سلمان بھائی سے تین دنوں سے زیادہ تطبع تعلق رکھے۔ اور جب تک وہ اس قطع تعلق پر قائم رہیں گے تی سے شرہیں گے۔ اور ال دونوں میں سے جو (صلح کرنے میں) پہل کرے گااس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلق کے گناہ کا اور دوسرے نے سلام قبول نہ کیا گفارہ ہوجائے گا۔ پھر آگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام قبول نہ کیا اور اس کا جواب نہ دیا۔ تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان اور اس کا جواب نہ دیا۔ تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان ہول اس کی جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان میں دونوں مرگئے تو نہ جنت میں داخل ہول کے خرجت میں داخل ہول

﴿358﴾ عَنْ فَحَسَالَـةَ بْنِ عُبَيْـدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلْكُلُهُ قَالَ: مَنْ هَجَرَأُ عَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكُهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ.

وواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزواليد ١٢١/٨

حضرت فضالہ بن عبید رہ ایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو خص اپنے مسلمان بھائی ہے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرے (اگر اس حالت میں مرکیا) تو جہنم میں جائے گا مگریہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کی مد فر مائیں (تو دوز خے ہے جائے گا)۔ جائے گا مگریہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت ہے اس کی مد فر مائیں (تو دوز خے ہے جائے گا)۔ (طرانی مجی الردائد)

﴿359﴾ عَنْ آبِي خِوَاشِ السُّلَعِي رَضِيَ اللهُ عَنُّهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: مَنْ

اے چھوڑے رکھے کہ دونوں ملیس توبیہ اِدھر کومنہ پھیر لے اور وہ اُدھر کومنہ پھیر لے اور دونوں میں انسل وہ ہے جو (میل جول کرنے کے لئے )سلام میں پہل کرے۔ (مسلم)

﴿354﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ ۚ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ٱ بَهْجُرَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَفَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

رواه ابوداؤد،باب في هجرة الرجل اخاه، رقم: ١٤ ٩

حفرت ابو ہریرہ فظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی وسلم نے ارشاد فرما کی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے نین دن سے زیادہ قطع تعلقی کر بے جمض نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھااور مرگیا تو جہنم میں جائے گا۔ (ابوداؤد

﴿355﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْ أَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَسْلَقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَأَ الشَسْرَكَا فِى الْآجُورِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ. زَادَ آحْمَدُ: وَحَمرَجَ الْمُسَلِّمُ مِ الْهِجْرَةِ. رواه الوداؤد، باب في هجرة الرجل احاد، وقره الإداؤد، باب في هجرة الرجل احاد، وقر، ٩١٢

حضرت الوہر یرہ دوایت ہے کہ ٹی کریم علی نے ارشاد فر مایا: مؤمن کے لے جائز نہیں کہ اپنے نے ارشاد فر مایا: مؤمن کے لے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے (قطع تعلق کرکے) اسے تین دن سے زیادہ چھوڑے رکے لہٰذا اگر تین دن گذرجا ئیں تو اپنے بھائی سے مل کر سلام کر لینا چاہئے۔ اگر اس نے سلام جواب دے دیا تو وہ گنہگار ہم جواب دے دیا تو وہ گنہگار ہم اور سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گنہگار ہم اور سلام کرنے والا قطع تعلقی (کے گناہ) سے فکل گیا۔

دخرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: کمی مسلمان کے لئے درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو (اس سے قطع تعلقی کرکے) بین دن سے زیادہ نیوزے رکھے لندا جب اس سے ملاقات ہوتو تین مرتبہ اس کوسلام کرے اگروہ ایک مرتبہ بھی

حضرت ابودرداء ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی فی نے ارشاد فر مایا: کیا میں تم کو روزہ ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: ضرور ارشاد فر مایے ۔ آپ علی نے ارشاد فر مایا: باہمی انفاق سب سے افضل ہے کیونکہ آپس کی بنا اتفاقی (دین کو) مونڈ نے والی ہے لیتن جیسے استر سے سرکے بال ایک دم صاف ہوجاتے ہیں ایس کی لڑائی سے دین ختم ہوجا تا ہے۔

ہیں ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہوجا تا ہے۔

(تندی)

﴿351﴾ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أُمِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمْى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ۔ رواه ابوداؤد،باب فی اصلاح ذات البین،وقم: ٤٩٢٠

حضرت جمید بن عبدالرحمٰن اپنی والدہ رضی اللّٰدعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی
اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جس شخص نے سلح کرانے کے لئے ایک فریق کی طرف سے دوسرے
فریق کو (فرضی باتیں) پہنچا کیں اس نے جھوٹ نہیں بولا یعنی اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں
ہوگا۔

﴿352﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ كَانَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَوَادًّ اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا (وهو طرف من الحديث) رواه احمد واسناده حسن سجمع الزوالد ٢٣٦/٨

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ارشاد فر مایا کرتے تھے : قشم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آ لیس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دوسلمانوں میں چھوٹ پڑنے کی وجہاس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہان میں سے کسی ایک سے گناہ سرز د ہوجائے۔
(منداحمہ جمع الزوائد)

﴿353﴾ عَنْ آبِیْ اَیُّوْبَ الْآنْحَسادِیِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ظَلَیْ قَالَ: لَا يَجلُّ لِـُمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا، وَنَجُرُهُمَا الَّذِیْ يَبُذَا بِالسَّلَامِ. (وادمسلم، باس تحربم الهحر وق ثلاثة ایام روه: ۱۵۳۲

حضرت ابوابوب انصاری فاضی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی ہے تین راتوں ہے زیادہ (قطع انتخابی کرے)

## مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنا

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آلِ عمران: ١٠٣]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم سبل کر الله تعالیٰ کی ری ( دین ) کومضبوط پکڑے رہواور اہم نا تفاتی مت کرو۔

### احاديثِ نبويه

﴿350﴾ عَنْ آبِى الدُّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَّسِنَّهُ: اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالْحُصَلَ مِنْ دَرَجَهِ الصِّيَامِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَبْ هِيَ الْحَالِقَةُ ـ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح،باب في فضل صلاح ذات البين،رقم: ٢٥٠٩

جس شخص نے کوٹ مارکی وہ ہم میں ہے۔ جس شخص نے کوٹ مارکی وہ ہم میں ہے۔

﴿348﴾ عَنْ أَبِى ذَرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ فَالَ: ثَلاَثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّيَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رواه مسلم،باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار.....رقم: ٢٩٣

حضرت ابو ذر رفظ این ہے دوایت ہے کہ بی کریم علی اللہ نے ارشاد فر مایا: تین آدی ایے بیس کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ندان سے کلام فر ما ئیں گے، ندان کو نظر رحمت ہے دیسے سے ندان کو گذا ہوں ہے پاک کریں گے اور انہیں در دناک عذاب دیں گے۔ بیآیت رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے تین مرتبہ پڑھی حضرت ابو ذر فظی نے عض کیا: بیلوگ تو سب ناکام ہوئے اور خسارہ میں رہے ۔ یا رسول اللہ! بیلوگ کون بیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابنا تہدید (مخنوں سے نیچے) لئکانے والا، احسان جمانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا فر دخت کرنے والا۔

﴿349﴾ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُو كَهُ ظُلْمًا أَقِيْدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوالد ٢٦٧٤

حفرت عمارین با مررضی الله عنها دوایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا:
جو آقااینے غلام کوناحق مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ (طبرانی بح الزوائد)

فائدہ: ملاز مین (نوکر، خادم، کارندوں) کو مارنا بھی اس وعید میں داخل ہے۔

(مارن الحجہ)

(ابوداؤد):

شریک کرنے والے نہ ہو۔

فسائدہ: مطلب یہ کہ جھوٹی گواہی شرک وبت پرتی کی طرح گذہ گناہ ہے اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پر ہیز کرنا چاہئے جیسا کہ شرک وبت پرتی سے پر ہیز کیا جات ہے۔

﴿345﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْخِنَّةِ، قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِى مُسْلِم بِيَمِيْنِه، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْءُ مُسْلِم بِيَمِيْنِه، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْءُ يَسِيْرًا يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ أَرَاكٍ.

رواه مسلم،باب وعيد من اقتطع حق مسلم.....برقم: ٥٣."

حضرت ابواً مامد رہ ہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخفر نے ارشاد فر مایا: جس شخفر نے (جموٹی) فتم کھا کر کی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لئے دوزر واجب کردی ہاور جنت کواس پر حرام کردیا ہے ۔ ایک شخص نے سوال کیا: یا رسول اللہ! اگر چہو کوئی معمولی ہی جز ہو ( تب بھی بھی سرا ہوگی) ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر چ پیاو ( کے درخت ) کی ایک شہنی ہی کیوں نہ ہو۔

رسلم )

﴿346﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ غَلَيْتُهُ: مَنْ آخَذَ مِنَ الْآرْضِ شَيْدُ بِغَبْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّى سَبْع اَرْضِيْنَ.

رواه البخاري، باب اثم من ظلم شيئا من الارض، وقم: ٢٤٥٤

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقی نے ارشاد فرمایا: بس شخص نے تعوزی می زمین بھی ناحق لے لی قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے سات زمینوں محکہ رحنسادیا جائے گا۔ (بخاری)

﴿347﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكِ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً للبُس منا. (وهو حزء من الحديث) - رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح بباب ماجاء في - بن مريخت سنعاد موفي: ١١٢٣

منرت عمران بن حسین رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیف نے ارشاد فرمایا:

وعده کروجس کو بیرانه کرسکو۔

﴿342﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَ،وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَإِذَا الْتُتَعِنَ خَانَ۔ رواه مسلم،باب خصال المنافق، رنم: ٢١١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشادفر مایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو بورانہ کرے ادر جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔
(ملم)

﴿343﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رواه البخارى،باب مايكره من النميمة،رقم: ١٠٥٦

حضرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ کے کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا: چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔

ف اند و : مطلب یہ ہے کہ چنل خوری کی عادت ان علین گناہوں میں ہے ہو جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والے ہیں۔ کوئی آ دمی اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے کسی کومعاف کر کے یا اس جرم کی سزا دے کراس کو یا ک کردیں تو اس کے بعد جنت میں داخلہ ہوسکے گا۔

(معارف الحدیث)

﴿344 ﴾ عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ مُلْنَظِّ صَلَاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ: " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْآوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ"

[ الحج: ٣٠-٣١] - رواه ابو داؤد، باب في شهادة الزُّور، رقم: ٢٥٩٩

حضرت خریم بن فاتک رفیق ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ علی ہے اللہ اللہ علیہ فرمانی ہوئے تو اٹھ کر کھڑے ہوگئے اور ارشاوفر مایا: جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کردی گئے ہے۔ یہ بات آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بین مرتبہ ارشاد فر مائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: بت بین کی گندگی ہے بچواور جھوٹی گواہی ہے بچو، میسوئی کے ساتھ بس اللہ بی کے: وکر اس کے ساتھ کی کو کسی مسلمان کونقصان بہنچائے یا اس کودھو کہ دے وہ ملعون ہے۔

﴿339﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكُ وَقَفَ عَلَى أَنَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِغَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ، بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ إَخْبِرُنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُوْمَنُ شَرَّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُوْمَنُ شَرَّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن شَرَّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُوْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ.

صحبح،باب حديث خيركم من يرجى خيره.....،رقم: ٢٢٦٣

﴿340﴾ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالَئِكُ: اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرُ: الطَّعْنُ فِي النَّاسِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ.

رواه مسلم، باب اطلاق اسم الكفر على الطعن ..... وقم: ٢٢٧

حضرت ابو ہر برہ دخی اور ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: لوگوں میں دوبا تیں کفری ہیں: اسب میں طعن کرنا اور مُر دول پرنو حد کرنا۔ (ملم)

﴿341﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَالَيْكُ قَالَ: لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ وَلَا نَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في المراء،وقم: ١٩٩٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت ہے کہ بن کریم علیات نے ارشاد فر مایا: اپنے برائی سے جھڑا نہ کرواور نہاس سے (ایسا) نداق کرو (جس سے اس کو تکلیف پہنچے) اور نہ ایسا تعلیم کے لئے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک مسطرح کرنا چاہے اس میں اس کی اصلاح کا پہلوبھی آتا ہے۔

﴿335﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ عَرْ كَرِيْمُ، وَالْفَاجِرُ خَبِّ لَيْدُمَّ. واللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى رَاهِ الدِواوْدِ، باب في حسن العشرة، وتم: ٧٩٠

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن کی طبیعت میں جال بازی اور مکاری نہیں ہوتی وہ لوگوں کو تکلیف پیچائے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبیعی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاسق کی طبیعت ہی میں دھو کہ دہی اور مگاری ہوتی ہے، فتنہ وفساد پھیلا ناہی اس کی عادت ہوتی ہے۔

(ترجمان النہ)

حضرت انس رفی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جس نے کی مسلمان کو تکلیف دی اس نے بقینًا اللہ تعالیٰ مسلمان کو تکلیف دی اس نے بقینًا اللہ تعالیٰ کو تاراض کیا )۔

کو تکلیف دی (لیعنی اللہ تعالیٰ کو تاراض کیا )۔

(طبرانی، جاش منبر)

﴿337﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلْ : إِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ إلَى اللهِ الْخَصِمُ . اللهُ الْخَصِمُ . (نم: ١٧٨٠

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ عَلِی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالٰی کے نزدیک سب سے زیادہ تا پیندیدہ محض وہ ہے جو سخت جھکڑ الو ہو۔ (مسلم)

﴿338﴾ عَنْ اَبِىٰ بَكُرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ مَنْ ضَارً مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث غريب، بال ماجاء في الحيانة والغش ونهز المالا المرت الوجر صديق وفي المالا عمرت الوجر صديق وفي المالية عمرت الموجد المرت ال

إِلَّا بِالدِّيْنِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيْلًا جَبَانًا.

رواه احمد ٤/٥٤

حفرت عقبہ بن عامر وہ ہے کہ در ایت ہے کہ در سول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: نَسب کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کی وجہ ہے کہ کو برا کہ واور عار ولا وُرتم سب کے سب آدم کی اولا د ہو۔ تہاری مثال اس صاع (یعنی پیانے) کی طرح ہے جس کوتم نے بھرانہ ہو یعنی کوئی بھی تم میں کامل نہیں ہے ہرا یک میں بچھ نہ بچھ تھی ہے۔ (تم میں ہے) کسی کوئسی برفضیلت نہیں ہے البتہ دین یا نیک عمل کی وجہ ہے ایک دوسرے برفضیلت ہے۔ آدمی (کے برا ہونے) کے لئے میہ بہت ہے کہ وہ نیش میں کرنے والا بخیل اور بردل ہو۔ (سنداحم)

﴿334﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأَذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيَ عَلَيْكِ فَقَالَ: بِنْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ، اَوْ بِنْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: انْذَنُوْا لَهُ، فَلَمَّا دَحَلَ اَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَتْ عَالِشَةُ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

رواه الوداؤد، باب في حسن العشرة، رقم: ٢٩١١

حضرت عائشرض الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے بی کریم علی ہے کی فدمت میں حاضرہ ونے کی اجازت چاہی ۔ آپ علی نے ارشاد فر مایا: بیدا بی قوم کا برا آدی ہے۔ پھر آپ علی نے اس کو آنے کی اجازت دیدو۔ جب دہ آگیا تو آپ علی نے اس کے بارٹ کی اجازت دیدو۔ جب دہ آگیا تو آپ علی نے اس کے بارٹ کی اجازت دیدو۔ جب دہ آگیا تو آپ علی نے بارسول ہے نوی کی اجازے کے بعد حضرت عائشد ضی الله عنها نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے تو اس شخص سے بڑی نری سے بات کی جبد پہلے آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تیا مت کے دن فرمایا تیا مت کے دن فرمایا تیا مت کے دن اللہ تا اللہ کے بارڈ کی برا ترین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی بدکلائی کی وجہ سے لوگ آپ سے ملنا جانا اللہ تبدر: بیں۔

فسانسدہ: رسول اللہ علیہ نے آنے والے خص کے تن میں مذمت کے جوالفاظ فریائے اس کا متعمد حقیقت حال سے باخر فریا کراس شخص کے فریب سے لوگوں کو بچانا مجھود تھا بندایہ میبت میں داخل نہیں اور آپ علیہ کا اس شخص کے آنے پرنری سے گفتگو کرنا اس بات کی آپ علی می ملے تب بھی اتنا اتنا یعنی بہت زیادہ مال بھی ملے تب بھی مجھے پیندنہیں کہ کی کنقل اتاروں۔ کی فقل اتاروں۔

﴿331﴾ عَنْ آبِئْ هُـرَيْـرَةَ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلَّـُكُ ۚ قَالَ: اَتَـٰدُرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ: ذِكُرُكَ آخَاكَ بِــمَا يَكْرَهُ قِيْلَ: اَفَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ فِى آخِىْ مَا اَقُوْلُ؟ قَالَ: اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ، فَقَدِاغْتَبْتَهُ، وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَـّـهُ.

رواه مسلم، باب تحريم الغيبة، رقم: ٦٥٩٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کیاتم جانتے ہوکہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: اللہ اوراس کے رسول ہی زیادہ
جانتے ہیں۔ آپ عیال نے ارشاد فرمایا: اپنے (مسلمان) بھائی (کی غیر موجود گل میں اس)
کے بارے میں ایسی بات کہنا جواسے نا گوار گذر ہے (بس یہی غیبت ہے) کس نے عرض کیا: اگر
میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعۃ اس میں ہو (تو کیا ہے بھی غیبت ہے)؟ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: اگروہ برائی جوتم میان کررہے ہواس میں موجود ہے تو تم نے اس بین موجود ہوتی نہ ہوتو پھرتم نے اس بین موجود ہی نہ ہوتو پھرتم نے اس بین موجود ہیں نہ ہوتو پھرتم نے اس بین موجود ہیں نہ ہوتو پھرتم نے اس بین موجود ہیں نہ ہوتو پھرتم نے اس بین ان باندھا۔

﴿332﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِلَهُ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ الْمَرَأُ بِشَيْءُ لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيْبُهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ فِيْ نَارِجَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيْهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات،مجمع الزوايد ٢٦٣/٤

حضرت ابودرداء ﷺ مے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو محف کی کو بدنام کرنے کے لئے اس میں ایسی برائی بیان کرے جواس میں نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اے دوز ن کی آگ میں قیدر کھے گا یہاں تک کہ دہ اس برائی کو ثابت کردے (اور کیسے ثابت کر سکے گا)۔ (طبر انی جن اٹر دائد)

﴿333﴾ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْطَةٌ قَالَ: إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هذه لَيْسَتُ بِسِبَابٍ عَلَى آحَدٍ، وَإِنَّمَا آنتُمْ وُلُدُ آدَمَ طَفُ الصَّاعِ لَمُ تَمْلَؤُهُ لَبْسَ لَاحَدِ فَعَسَلُ

مُنْسَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْسِ اللهِ الْرَيْعُ؟ هلهِ وِيْعُ الَّذِيْنَ يَغْمَابُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ م رواه احمد ورجاله ثقات سجمع الزوالد ١٧٢/٨

حفرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علی کے ساتھ تھے کہ ایک بدیوان ایک بدیوان ایک بدیوان کے بدیوان ایک بدیوان کے بیار بدیوان کے بیار بدیوان کے جوسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔

اوگوں کی ہے جوسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔

﴿329﴾ عَنْ اَبِيْ سَعْدِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِلُم \* ثَيْنَهُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ الْعِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِنْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْعِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتِّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٥/٦ ٣٠

(330) عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِي عَلَيْكَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةً كَذَا رَكُولُ النَّبِي عَلَيْكَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةً كَذَا رَكُولُ الْمَوْرَجَتُهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ الْبَحْرُ لَمَوْجَتُهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُ آنِيْ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا.

رواه ابوداؤد، باب في الغيبة، رقم: ٤٨٧٥

حفرت عائشرض الله عنها فرماتی میں کہ میں نے نبی کریم علی سے کہا: ہی آپ کوتو مندر مندر اللہ اللہ اللہ اللہ کہ الکہ کہ اللہ کہ مندر مندر مندر کا اللہ کہ کا دایا جائے تو اس جملہ کی کڑوا ہے مندر کی تمکینی پر عالب آجائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ منبار بھی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے آپ علی کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو منبار بھی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے آپ علی کے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو

الْبَاغُوْنَ لِلْبُرِآءِ الْعَنَتَ.

رواه احمد وفيه: شهر بن حوشب و بقية رجَاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٧٦/٨

حضرت عبدالرحمان بن عنم رفت من موایت ہے کہ نی کریم عظیم نے ارشادفر مایا:الله تعالی کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالی یاد آئے۔ اور بدترین بندے پخلیال کھانے والے ،دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور اللہ تعالی کے پاک دامن بندوں کوکی گناہ یا کھی بریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش میں لیگے رہنے والے ہیں۔ (منداحر بجمع الزوائد)

﴿326﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَدُّبَانِ وَمَا يُعَدُّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، أَمَّا هَلَدَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه، وَأَمَّا هَلَدَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ. (الدحديث) رواه البخارى، باب الغيبة ....، رفم: ١٠٥٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیاتی و وقبروں کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے ارشاد فر مایا: ان دونوں قبروالوں کوعذاب ہور ہاہے اور عذاب بھی کی بڑی چیز پرنہیں ہور ہا (کہ جس سے بچنا مشکل ہو) ان میں سے ایک تو پیشاب کی چینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چفل خوری کرتا تھا۔ (بناری)

﴿327﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَثَلِظِهُ: لَمَّاعُرِجَ بِىٰ مَـرَرْتُ بِـقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسِ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَٰوَٰلَا؛ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِى آغْرَاضِهِمْ.

رواه ابوداؤد،باب في الغيبة، رقم: ٨٧٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: جب میں معراج پر گیا تو میرا گذر بچھا ہے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تا نے کے تتے جن ہے وہ اپنے چروں اور سینوں کو ٹوچ ٹوچ کر زخمی کررہے تتے۔ میں نے جبرئیل القیابی سے بو جھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل القیمی نے بتایا کہ بیاوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تتے بینی ان کی فینس کرتے تتے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تتے۔

﴿328﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ سَنَتَ فَارْنَفَعْتُ دَبْخُ

مسلم

اتے ہوئے شا: جس نے کسی مخص کو کا فریا '' اللہ کا دشن' کہد کر پکارا حالا تکہ وہ ایسانہیں ہے س کا کہا ہوا خوداس پرلوٹ آتا ہے۔

321 ﴾ عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُلُهُ: إذَا قَالَ اللهُ عَلَيْكُ: إذَا اللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حفرت عمران بن حمین رضی الله عنهما روایت کرتے بیں کدرسول الله عظیم نے ارشاد فران بین کمرح ہے۔ فرمایا: جب کی محض نے این بھائی کو اسے بھائی کو اسے کافر ''کہا تو یہاس کو آل کرنے کی طرح ہے۔

(يزار، جمع الزوائد)

﴿322﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْتِهِ قَالَ: لَا يَنْبَعَى لِلْمُؤْمِنِ اَنْ كُونَ لَكًا نَا. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء فى اللعن والطعن وقع، ٢٠١٩

حضرت عبدالله بن متعود ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا دفر مایا: مؤمن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ لعنت ملامت کرنے والا ہو۔

﴿323﴾ عَنْ اَبِى السَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنَظِيْهُ: لَايَكُوْنُ اللَّعَانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه مسلم، باب النهى عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ٣٦١٠

حفرت ابودرداء عظی اور است کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقی کے ارشاد فر مایا: زیادہ العنت نے دالے تا میں استان میں کے دالے تا میں کے دالے تا میں کے اور شد ( انبیاء علیم السمال م فرائے کے دالے تا میں کے دالے تا میں کے دالے تا میں کئیں گے۔ (مسلم)

3 عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْصَّحَاكِ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلِّكِ قَالَ: لَعْنُ الْمُوْمِنِ كَقَتْلِهِ. (ومو حزء من الحديث) رواه مسلم ببان بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه .....، وقم: ٣٠٣

عفرت ابت بن ضحاك رفظ روايت كرتے بين كه نبى كريم علي في ارثاو فرمايا: ان پامنت كرنا (گناه كے اعتبار سے )اس وقت كرنے كى طرح ہے۔ (ملم)

٤٤ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْم رَضِى اللهُ عَنْهُ يَنْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ مَلْنِكُمْ وَعِنَارُ عِبَادِ اللهِ اللهَ مَنْ اذَا رُؤُوْا ذُكِرَاللهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللهِ المُمَشَّاءُ وَنَ بِالنَّعِيْمَةِ ، الْمُقَرِّقُونَ بَيْنَ الْآجِبَةِ

﴿317﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَثَلِهُ: لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِآخِيْك، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيَك.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب لا تظهر الشماتة لاخيك،رقم: ٢٥٠٦

حفزت واثله بن استع ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت پرخوشی کا ظہار نہ کیا کروہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس پررم فرما کراس کواں مصیبت سے نجات دیدیں اور تم کو مصیبت میں مبتل کردیں۔
(تندی)

﴿318﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ تُلَوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلُهُ، قَالَ اَحْمَدُ: قَالُوا: مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب،باب في وعيد من عَيرً اخاهُ بذنب، رقم: ٢٥٠٥

حضرت معاذین جبل ﷺ نے ارشاد فرمایا: جمل مخطف نے ارشاد فرمایا: جمل مخص نے اپنے کے ارشاد فرمایا: جمل شخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کوکسی ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ تو بہ کرچکا ہوتو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خوداس گناہ میں مبتلا شہوجائے۔ (زندی)

﴿319﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُولِيْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ا

رواه مسلم،باب بيان حال ايمان....،رقم: ٢١٦

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو' اے کافر' کہا تو کفر اُن دونوں میں ہے ایک کی طرف ضرور لو نے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کا فر ہو گیا تھا جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک ہے درنہ کفرخود کئے والے کی طرف لوث آئے گا۔

﴿320﴾ عَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ تَلَظِّلُهُ يَقُوْلُ: وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ اَوْقَالَ: عَدُوَّ اللهِ! وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ اِلَّا حَارَ عَلَيْهِـ

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، ناب بيان حال ايمان رقم: ٢١٧

حضرت الوور ر الله على ووايت ب كدانهول في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد ارشاد

حضرت ابوہرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیاتے کو بیدارشاد فرماتے ہوئے

بدوسلمان اپن تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں (اور ان میں سے ایک

روٹون کردے) تو قاتل اور مقتول دونوں (دوزخ کی) آگ میں ہوں گے حضرت ابو بگرہ

فرماتے ہیں کہ میں نے یا کی اور نے عرض کیا: یا رسول اللہ قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر

مین مقتول (دوزخ میں) کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس لئے

یاس نے بھی توا ہے ساتھی آفل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

اسلم)

315﴾ عَنْ اَنَسِ دِضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنِ الْكَبَاثِوِ قَالَ: الْإِشْرَاكِ بِاللهُ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْدِ.

رواه البخاري، باب ماقيل في شهادة الزور، رقم: ٥٥٣

﴿316﴾ عَنْ أَبِى هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيْ النَّبِي النَّبِي اللهُ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِةَ فَالُوا: يَارَسُوْلُ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّيْرُكَ بِاللهِ، وَالسِّحُرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ عَنْهُ وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ ال

رواه البخاري،باب قول الله تعالى؛ أن الذين ياكلون اموال اليتامي .....، وهم: ٦٦

حضرت ابوہریرہ نظافیہ سے روایت ہے کہ ٹی کریم علیقہ نے ارشاد فر مایا: سات ہا کردیے والے گناہوں سے بچو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ اوہ سات کون سے ہیں؟ آپ علیق نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک کرنا، جادو کرنا،:

میں کو تل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، (اپنی جان بچانے کے لئے) جہادیں اسلامی لئے ساتھ تھوں کرنا والی اور بری باتوں سے بخر (جولی بھا برنا کی تبہت لگانا۔

﴿311 ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَدْ كُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ أَنْ أَهْلَ الْسَمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُوْمِنِ لَا كَبَّهُمُ الله فِي النّارِد رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب، باب الحكم في الدماء، وقم: ١٣٩٨

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہمارسول الله صلی الله علیه وسلم کاار ثاد نقل فرماتے ہیں کہ آگرآ سان وزبین والے سب کے سب کی مؤمن کے قبل کرنے میں شریک ہو جائیں تو بھی الله تعالی ان سب کوادند ھے منہ جہنم میں ڈالدیں گے۔ (زندی)

﴿312﴾ عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ آنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، اَوْ مُؤْمِنَّ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

رواه ابوداؤد،باب في تعظيم قتل المؤمن، رقم: ٢٢٠

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: ہرگناہ کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ تعالی اسے معاف فرمادیں گے سوائے اس شخص کے (گناہ کے) جوشرک کی حالت میں مراہویا اس مسلمان کے (گناہ کے) جس نے کس مسلمان کو جان بوچھر قبل کیا ہو۔

﴿313﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلَكِظِهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُوْمِناً فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَوْفًا وَلَا عَذْلًا . رواه ابوداؤد، باب نى تعظيم قتل المؤسادة: . ٢٧. سنن ابى داؤد، طبع دار الباز، مكة المكرمة

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے کسی مؤمن کوفتل کیا اور اس کے قبل پرخوشی کا اظہار کیا اللہ تعالی اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے نہ فل۔

﴿314﴾ `عَنْ اَبِىْ بَكُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَسِمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِسِهُ يَقُوْلُ: إِذَا نَوَاسَهُ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيُهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ قَالَ: فَقُلْتُ اَوْقِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهُ اهذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

رواه مسلمهبات اذاتواحه المسلمان سيفيهما وقع علاما

حضرت ابو حمید ساعدی فظیاہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد مرایا: کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کی لاٹھی (جمیسی چھوٹی چیز بھی) اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز بیں۔

﴿308﴾ عَنْ يَنِيلَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَلْكِ يَقُولُ: لَا يَأْخُلُنُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخُهُ مَتَاعَ النَّبِيّ مَلَاكِ مَا يَعُولُ: لَا يَأْخُلُنُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ الْحُهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَالِهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَالِكُمُ عَلَاللَّهُ عَلَالِكُولِ عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِمُ عَلَّا عَلَالَّالِمُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَالِمُ عَلَالِمُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَالُ

· حضرت یزید عظیفه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیقی کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا:تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو (بلاا جازت) نہ فداق میں لے اور نہ حقیقت میں لے۔

﴿309﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِىٰ لَيْلَى رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مَلَكِ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مَلَكِ اللهِ عَانُوْ اللهِ عَبْلٍ مَعَهُ فَاحَدَهُ أَنْهُمْ كَانُوْ اللهِ عَبْلٍ مَعَهُ فَاحَدَهُ فَاغْدَلُهُ عَلَيْكِ اللهِ عَبْلٍ مَعَهُ فَاحَدَهُ فَاغْدَمُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَبْلٍ مَعَهُ فَاخَدَهُ فَاغَدَمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَبْلٍ مَعْهُ فَاخَدَهُ فَاغْزَعَ، فَقَالَ النَّبِي مُلْكِلُهِ : لَا يَجِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوَّعَ مُسْلِمًا.

رواه ابوداؤد، باب من ياخذ الشيء من مزاح، رقم: ٤٠٠٥

حفرت عبدالرجمان بن ابولیلی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم علیقہ کے صحاب نے بیت تصد سنایا کہ وہ ایک مرتبہ رسول الله علیقہ کے ساتھ جارہ ہے تھے کہ ان میں سے ایک صحابی کو نیزا گئی دوسرے آدی نے جاکر (غماق میں) اس کی ری لے لی (جب سونے والے کی آگھ کی ادراسے اپنی ری نظر نہیں آئی) تو وہ پریشان ہوگیا اس پر رسول الله علیقہ نے ارشا وفر مایا: کمی مسلمان کو ڈرائے۔ (ابوداور)

﴿310﴾ عَنْ بُسَرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلهُ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مَلْكِلهُ: قَتْلُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُنْيَا. (واه النسائي، باب تعظيم الدم، رتم: ٥٩٩٥ رواه النسائي، باب تعظيم الدم، رتم: ٥٩٩٥

حفرت بریده هنان مومن کات بین که رسول الله علی نادش مایا: مؤمن کاقتل جانا الله علی کانس کا می من کاقتل جانا الله تعالی کے فرد کیک ساری دنیا کے فتم ہوجائے سے زیادہ بری بات ہے۔ (نمائی)

فانده: مطلب بيه كرجيد دنيا كاختم بوجانالوگوں كنزديك بهت برى بات ب نالى كنزديك مؤمن كافل كرناس بي في زياده برى بات ب

حضرت ابوہریہ کے اور ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خریدوفر وخت ہیں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لئے بولی ہیں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بخض نہ رکھو، ایک دوسرے سے برخی اختیار نہ کر ورتم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودانہ کرے۔اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر زیادتی کرتا ہے اور (اگر کوئی دوسر اس پر زیادتی کرے) بواس کو تقیر سمجھتا ہے (اس موقع پر رسول اللہ علیہ نے نواس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ تا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے (اس موقع پر رسول اللہ علیہ نے ان ای کی طرف اشارہ کر کے تین مرتبدار شادفر مایا) تقوی یہاں ہوتا ہے۔انسان کے لئے سیدمبارک کی طرف اشارہ کرکے تین مرتبدار شادفر مایا) تقوی یہاں ہوتا ہے۔انسان کے این کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔مسلمان کاخون ،اس کا مال برا ہونے کے لئے ات کا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔مسلمان کاخون ،اس کا مال

فائده: رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس ارشاد" تقوى يهال ہوتا ہے" كامطلب بيہ كہ تقوى يهال ہوتا ہے" كامطلب بيہ كہ تقوى جو الله تعالى كے خوف اور آخرت كے حساب كى فكر كانام ہے وہ دل كے اندركى ايك كيفيت ہے، ايسى چيز نہيں ہے جے كوئى دوسرا آدى آئكھوں سے ديكھ كرمعلوم كرسكے كہ اس آدى ميں تقوى ہے يانہيں ہے۔ اس لئے كى مسلمان كو حق نہيں كہ وہ دوسر مسلمان كو تقير سمجھ ۔ كيا خبر جس كو ظاہرى معلومات سے حقير سمجھا جارہا ہے اس كے دل ميں تقوى ہواور وہ الله تعالى كے خبر جس كو ظاہرى معلومات سے حقير سمجھا جارہا ہے اس كے دل ميں تقوى ہواور وہ الله تعالى كے ذريب بورى عزت والا ہو۔

(معارف الحدیث)

﴿306﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ عَلَى الْحَسَدَ الْعُشْبَ.

رواه ابوداژد،باب في الحسد،رقم: ٢٩٠٣

حضرت ابو ہریرہ دوایت ہے کہ نی کریم عطیقے نے ارشاد فر مایا: حمد ہے بچو۔ حمد آ دی کی نیکیوں کواس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے یا فر مایا گھاس کو کھاجاتی ہے۔

﴿307﴾ عَنْ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَجِلُ لِالْموى؛ أَنْ يَانُحُذَ عَصَا أَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه الن حبان، قال السحقة: اسناده صحبح ٢١٦/١٣

(منداحمه بطبرانی مجمع الزوائد)

کوجہنم کی آگ ہے آزاد فرمادیں۔

﴿303﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ المُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه احمد ١٤٩/٦

حضرت ابودرداء ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیقہ نے ارشادفر مایا: جو خص اپنے مسلمان بھائی کی آبروکی تفاظت کے لئے مدافعت کرتا ہے تواللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹادیں گے۔

(منداحہ)

﴿304﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُلْكِلَّهُ يَقُولُ: مَنْ حَالَبَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَةٍ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ ، فَقَدْ ضَاذَ اللهَ، وَمَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلٍ وَهُو يَعْلَمُهُ لَمُ مَنْ مَالَبُسَ فِيهِ اَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ لَمُ مَنْ مَالَيْسَ فِيهِ اَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَة الْمُحَبَالِ حَتَّى يَنْوْعَ مَالُهُ مَا لَيْسَ فِيهِ اَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَة اللهُ حَتَّى يَنْوْعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِيْ مُؤْمِنٍ مَالَيْسَ فِيهِ اَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَة اللهُ رَدْغَة اللهُ عَنْهُ مَا لَيْسَ عَلَى حَصومة ....، رَده ابوداؤد، باب في الرجل يعين على خصومة ....، رده ابوداؤد، باب في الرجل يعين على خصومة ....، رده اللهُ عَلْمُهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاءً عَلَى عَلَيْكُونُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی سفارش اللہ تعالی کی حدود میں سے سی حد کے جاری ہونے سے فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی سفارش کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہ کا ٹا جاسکا) اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا ۔ جو شخص بی جائے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھڑا کرتا ہے تو جب تک وہ اس جھڑ ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھڑا کرتا ہے تو جب تک وہ اس جھڑ ہوئے کہ وہ ناحق ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھڑا کرتا ہے تو جب تک وہ اس جھڑ ہے کہ وہ ناحق ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جو اس بھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں رہتا ہے ۔ اور جو شخص مؤمن کے بارے میں ایسی بری بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کودوز خیوں کی پیپ اور خون کی کیچڑ میں رکھیں گے یہاں تک کہ جو اس نے بہتان کی سز ایا کراس گناہ سے پاک ہوجائے۔

(ابودا کہ دور ایک میں بھر ایک کاراس گناہ سے پاک ہوجائے۔

﴿ 305﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْسَ ةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَةِ: لَا تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَسْاجَشُوا، وَلاَ تَسْاجَشُوا، وَلاَ تَسْاجَشُوا، وَلاَ تَسْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِنْحُوانَا، الْمُسْلِمُ آخُوالُمُسْلِم، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَحْقِرُهُ، التَّقُولى هَهُنَا، وَيَجْوِرُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رواه مسلم،باب تحريم ظلم المسلم ،رقم: ٦٥٤١

رَسُولَ اللهِ ا قَالَ: أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

رواه مسلم،باب قول النبي مُنطُّ من غشما فليس منا، رقم: ٢٨٤

حضرت ابو ہر رہ وﷺ مرا ایت کرتے ہیں که رسول اللہ عظیمی (اناج منڈی میں) ایک غلہ ے ڈھیرے پاس سے گذرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر و الاتوباته میں کھ تری محسوں ہوئی۔آپ نے غلہ بیچنے والے سے بوچھاریر کی کسی ہے؟ال نے عض كيا: يارسول الله! غله بربارش كا يانى پر كيا تقا-آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: تم في بھگے ہوئے غلہ کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تا کہ خریدنے والے اس کو دیکھے سکتے ۔جس نے دھوکہ دیاوہ میرانہیں (یعنی میری اتباع کرنے والانہیں)۔ (ملم)

﴿301﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكِ اللَّهِ عَنْ مُعْمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِق، أَرَاهُ قَالَ: بَعَتَ اللهُ مَلكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّم، وَمَنْ رَمّى مُسْلِمًا بِشَيُّ ۽ يُوِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخُور جَمَّا قَالَ.

رواه ابوداؤد،باب الرجل يذب عن عرض اخيه،رقم: ٩٨٨٦

حضرت معاذبن السجهني رها عليه في كريم عليه عليه ما الله على كرتے ہيں كه جو شخص كمي مسلمان (کی عزت وآبرو) کومنافق کےشرسے بیچا تا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جواس کے گوشت یعنی جسم کو ( دوزخ کی آگ ہے) بچائے گا۔اور جو کس مسلّمان کو بدنام کرنے کے لئے اس پرکوئی الزام لگا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوجہنم کے بل پر قید کرے گا یہاں تک کہ (سزایا کر) اپنے اِلزام (کے گناہ کی گندگی) سے یاک صاف ہوجائے۔ (ابداؤد)

﴿302﴾ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِلْنَظِيْهُ: مَنْ ذَبَّ عَنْ عَرْضِ آخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه احمد والطبراني واسناد احمد حسن مجمع الروابد ١٧٩/٨

حضرت اساء بنت يزيدرضي الله عنها روايت كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وَمكم خُ ارشاد فرمایا: چوخص اینے مسلمان بھائی کی غیرموجودگی میں اس کی عزت وآبر و کی مدافعت کم ج (مثلاً غیبت کرنے والے کواس حرکت ہے رو کتاہے ) تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لبا ہے کہ ا<sup>س</sup> (الحديث) رواه مسلم، باب قول النبي نطيخ من حمل علينا السلاح .....، وقم: ٢٨٠

حفرت عبدالله بن عررض الله عنهماردایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو شخص ہم پر ہتھیاراٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ (مسلم)

﴿298﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ظَلَيْكُ قَالَ: لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلَى آخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىٰ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِىْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

رواه البخارى،باب قول النبي تُقطُّ من حمل علينا السلاح فليس منا، وقم: ٧٠٧٢

حضرت ابوہریرہ فی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: تم میں ہے کوئی مخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیا رہے اشارہ نہ کرے اس لئے کہ اس کو معلوم نہیں کہ کہیں شخص اپنے مسلمان بھائی کے شخص اس کے ہاتھ ہے ہتھیا رہ شارے اشارے اشارے میں مسلمان بھائی کے جاتھ اوروہ (ہتھیا راشارے اشارے میں مسلمان بھائی کے جاتھ اوراس کی سزامیں وہ اشارہ کرنے والا) جہنم میں جاگرے۔ (بخاری)

﴿299﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ غَلَيْكُ : مَنْ اَشَارَ اِلَى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَاِنَّ الْمَلَا ئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَانْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَاُمِّهِ.

رواه مسلم، ياب النهي عن الإشارة بالسلاح الى مسلم، رقم: ٦٦٦٦

حفرت ابو ہریرہ ظیابہ روایت کرتے ہیں کہ ابوالقاسم محمد علیا نے ارشاد فر مایا: جو مخص ابنے مسلمان بھائی کی طرف لوہ بعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس (لوہ سے اشارہ کرنے) کو چھوڑ نہیں دیتا اگر چہرہ اس کا حقیق بھائی ہی کیوں نہ ہو۔

(مسلم)

﴿300﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ، فَاذْخَلَ بَذَهُ لِبُهُنَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَكُر، فَقَالَ: مَا هَلَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: آصَابَتُهُ السَّمَاءُ يَا مَنِ احْتَكُرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ.

رواه ابن ماجه،باب الحكرة والجلب، رقم: ٢١٥٥

حفرت عمر بن خطاب ﷺ کو بیدار شاد میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے بیدار شاد فر ماتے ہوئے کہ بیدار شاد فر ماتے ہوئے سا: جو شخص مسلمانوں کا غلہ (کھانے پینے کی چیزیں) رد کے رکھے یعنی بادجود ضرورت کے فروخت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پرکوڑھا در تنگدش کومسلط فر مادیتے ہیں۔ (ابن ماج)

فائدہ: روکنے والے ہے وہ خص مراد ہے جولوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ رو کے رکھے جبکہ غلہ عام طور پر ندل رہا ہو۔ (مظاہری)

﴿296﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلَظِيْهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُوا الْـمُـؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ حَتَى يَذَرَ

حضرت عقبہ بن عامر عقبہ اوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرایا: مؤمن مؤمن کا بھائی ہے۔ ایمان والے کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے تودے پر سُوداکرے، اورائ طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پراپنے نکاح کا پیغام دے۔البتہ پہلے پیغام بھیجنے والے کی بات ختم ہوجائے تو پھر پیغام جھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔
(ملم)

فسائدہ: سودے پرسودا کرنے کئی مطلب ہیں ان میں ایک بیہ کہ دوآ دمیوں کے درمیان سودا ہو چکا ہو پھر تیسر اضحض بیچنے والے سے بیہ کہ اس شخص سے سودے کوختم کرکے جھے سے سودا کرلو۔

(نودی)

معاملات میں عمل کے لئے علاء کرام ہے مسائل معلوم کئے جائیں۔

نکار کے پیغام پر پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا: و اور لڑکی والے اس پیغام پر مائل ہو چکے ہوں اب دوسر ہے خض کو (اگر اس نکاح کے پیغام کا علم ہے تو اس شخص کو )اس لڑکی کے لئے نکاح کا پیغام نیس دینا چاہئے۔

و 297 ﴾ عَنِ ابْسِ عُمَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ سُلْتُ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنا السّلاح

اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ آخِيهِ. (وهو بعض الحديث) رواه الطبراني في الاوسط وهو حديث صحيح ، الجامع الصغير ٢٢/٢

حفرت براء بن عازب رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیات نے ارشاد فرمایا: برترین سود اینے مسلمان بھائی کی آبروریزی کرنا ہے (ایعنی اس کی عزت کونقصان بنجانا ب حاب كى طريقے سے مومثل غيبت كرنا جمقير مجھنا ،رسواكرنا وغيره وغيره) \_

(طبرانی، حامع صغیر)

فانده: مسلمان كي آبروريزى كوبدرين سوداس وجد الياسي كم الياب كه جس طرح سود میں دوسرے کے مال کونا جائز طریقہ پر لے کراسے نقصان پینچایا جاتا ہے اس طرح مسلمان کی آ بردریزی کرنے میں اس کی عزت کونقصان پہنچایا جاتا ہے اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہاس وجہ ہے آبروریزی کو بدترین سُو وفر مایا گیا ہے۔

(فيض القدير، بذل المحود)

﴿293﴾ عَنْ اَبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْسَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلْكِ: إِنَّ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ (الحديث) رواه ابوداؤد، باب ني الغيبة، وقم: ٤٨٧٧

حضرت ابو مريره فلي روايت كرت مين كه رسول الله علي ني ارشاد فرمايا: كبيره منابول میں سے ایک بڑا گناہ کی مسلمان کی عزت پرناحق حملہ کرناہے۔ (1/20/20) ﴿294﴾ عَنْ آبِي هُوَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنِ احْتَكُرَ حُكْرَةً يُرِيْدُ أَنْ يُغِلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِيءٌ.

رواه احمد وفيه: ابومعشر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائِد ١٨١/٤

حضرت الوجريره وفظي روايت كرت مين كدرسول الله عليه في ارشادفر مايا: جم تخف نے ملمانوں پر (غلبہ کو) مہنگا کرنے کے لئے رو کے رکھا تووہ کنہگارہ۔

(منداحد، مجمع الزوائد)

﴿ 295﴾ عَنْ عُمْمَ بْنِ الْمَحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَكُ يَقُولُ:

اس کی وجہ سے آپ اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطافر مادیں۔ (ملم)

﴿289﴾ عَنِ الْمُعَيْدَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ للهُ تَسُبُوا الأهُواَ لَكُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ مَلْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مُر دوں کو برا بھلامت کہوکہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤگے۔

فاندہ: مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کو برا بھلا کہنے ہے اس کے عزیز ول کو تکلیف ہوگا۔ ہوگی اور جس کو برا بھلا کہا گیا اے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

﴿290﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ. رواه ابوداؤد، باب في النهي عن سب الموثي،رقم: ١٩٠٠

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: اپنے (مسلمان) مُر دوں کی خوبیاں بیان کیا کرواوران کی برائیاں نہ بیان کرو۔ (ابودازد)

﴿291﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَهُ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَا يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّآتِ صَاحِبِهِ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْ سَيِّآتِ صَاحِبِهِ فَحُمِنَ عَلَيْهِ.

• دواه البخارى،باب من كانت له مظلمة عند الرجل ....، رداه البخارى،باب من كانت له مظلمة عند الرجل ....، ردام: ١٤٤٩

حضرت ابو ہرمیہ ہ اوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ عضائے نے ارشاد فرہایا: جس آدلی پر بھی اپنے (دوسرے مسلمان) بھائی کا اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز ہے متعلق کوئی حق ہوتو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن ندوینار ہوں گے نہ درہم (اس دن سارا حساب نیکیوں اور گنا ہوں سے ہوگالہذا) اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کھے نیکے عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں لے کرمظلوم کودے دی جائیں گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نیس ہوں گی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔ (بناری) کے پاس نیکیاں نیس ہوں گی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔ (بناری) کے پاس نیکیاں نیش موں گی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گے۔ (بناری) کے پاس نیکیاں نیش موں گی تو منطق میں گاہ اس پر ڈال دیئے جائیں گاہ اس کے پاس نیکیاں نیس موں گی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پر ڈال دیئے جائیں گاہ دین عاذب و مؤتی اللہ عنہ میں گاہ اس کی فائل دین فائل دین عاذب و مؤتی اللہ عنہ میں گاہ اس کے باس کی اللہ میں گاہ اس کی بات کی بات کے باس کی اللہ میں کا دین عاذب و مؤتی اللہ عنہ میں گاہ اس کی بات کی بات کے باس کی بات کی بات کی بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات

اور میں شیطان کے ساتھ نہیں پیٹھتا (لہذا میں اٹھ کرچل ویا) اس کے بعد آپ علیہ نے ارشاد
فر ملیا: ابو بحرا تین با تیں ہیں جوسب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے برکوئی ظلم یا زیادتی کی
جاتی ہاوروہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس سے درگذر کردیتا ہے (اور انتقام نہیں لیتا) تو بدلہ میں
اللہ تعالیٰ اس کی مد کر کے اس کو توی کردیتے ہیں، جو شخص صلر حی کے لئے وینے کا دروازہ کھولتا
ہاللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ ویتے ہیں اور جو شخص دولت بڑھانے کے لئے
سوال کا وروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور تھی کم کردیتے ہیں۔
سنداحد)

﴿287﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَنْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُواْ: يَارَسُولَ اللهِ ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمُ، يَسُبُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُ أُمَّهُ.

رواه مسلم، باب الكبائر واكبرها، رقم: ٢٦٣

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: آدی کا این عالی دینا کہیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابرضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی اپنے ماں باپ کوہی گالی وے سکتا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: ہاں! (وہ اس طرح کہ) آدی کس کے باپ کو گالی دے بھردہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے بھردہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے ارس طرح گویا اس کے دوسرے کے مال بوگائی دے بھردہ جواب میں اس کی مال کوگائی دے (اس طرح گویا اس کے دوسرے کے مال باپ کوگائی دے کرخودئی اپنے مال باپ کوگائی دے کرخودئی اپنے مال باپ کوگائی دور میں اس کی مال باپ کوگائی دور کی میں دور کی میں دور کرخودئی اپنے میں اس کی مال بوگائی دور کی میں دور کی میں دور کی دور کرد کی دور کی دور

﴿288﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: اَللَّهُمَّ الِثِي اَتَّحِدُ عِنْدَكَ عَهْدُا لُنْ تُخْلِفَنِهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ، فَأَى الْمُوْمِنِيْنَ آؤَيْتُهُ، شَتَهْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَأَجُهُ اللهُ صَلاةً وَذَكَاةً وَقُرْبُةً، تُقْرِبُهُ بِهَا اللَيْك يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه مسلم الم من لعنه النبي سَخ . . . وقع ١٦٦٩

حضرت ابو ہر یوہ فی سے دوایت ہے کہ نی کریم عظیمت نے مید عافر مائی نیااللہ اہمی آپ سے مبد لیتا ہوں آپ اس کے خلاف نہ سیجے گا۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہی ہوں البذاجس کی مؤمن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بھلا کہد یا ہو بلعت کی ہو، مارا ہوتو آپ ان سب بیخ اس کو برا بھلا کہد یا ہو بلعت کی ہو، مارا ہوتو آپ ان سب بیخ اس کو اور اپنی اور اپنی اس کو برت کا در بید بناد ہیج کے کہ

رسول الله علی است ناده بیشانی ساز در مایا : کسی نیکی کوجمی معمولی مجھ کرنہ چھوڑ در یہاں تک کہ )تمہارااپ بھائی سے خندہ بیشانی سے بات کرنا بھی نیکی میں داخل ہے۔ اپنا تہبند آ دھی پنڈ لیوں تک او نچاد کھا کرو، اگرا تنااو نچانہ دکھ سکوتو ( کم ہے کم ) مخنوں تک او نچار کھا کرو تہبند کوخنوں سے نیچ لاکانے سے بچو کیونکہ بیٹ کبر کی بات ہے اور اللہ تعالی کو تکبر نا پسند ہے۔ اگر کوئی تہبیں گالی دے اور تہبیں کی ایسی بات پر عارد لائے جوتم میں مواور وہ اسے جانتا موتو اس کوکسی ایسی بات پر عارف دلانا جوال میں مواور قراب عارد لائے کا و بال اُسی پر موگا۔ (ابداؤد)

﴿286﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا شَتَمَ اَبَابَكُرٍ وَالنَّبِى عَلَيْهِ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَعَضِبَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَعَضِبَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَعَضِبَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ عَضِبَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْضَ فَلَهُ اللهِ إَكَانَ مَعْكَ مَلكَ يَرُدُ عَنْك، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ قَوْلِهِ عَضِبْتَ وَقُمْتَ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعْكَ مَلكَ يَرُدُ عَنْك، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ اَكُنْ لِا قَعْدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُهُ مَّ حَقْ، مَا مِنْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ اَكُنْ لِا قَعْدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُهُمْ حَقِّ، مَا مِنْ عَبْدِ ظُلِهِ اللهِ عَرْوَجَلَّ اللهُ بِهَا مَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيبَةٍ يُولِدُ بِهَاصِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا كَثُرَةً وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُولِدُ بِهَا قِلَةً إِلَا زَادَهُ اللهُ بِهَا قَلَةً إِلَا كَارَامَ عَلَى اللهُ عَرْوَ مَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْالَةٍ يُولِدُ بِهَا قِلَةً إِلَا وَاحَدُ اللهُ عِهَا قِلَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَوْلَهُ مَا كُنْرَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرْوَجَلَ بِهَا قَلَة اللهُ عَلَى اللهُ عَرُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

حضرت الوہ بریرہ منظیہ سے دوایت ہے کہ ٹی کریم عیالیہ تشریف فر ماتھ آپ کی موجودگا
میں ایک شخص نے حضرت الوہ کر صدیق منظیہ کو برا بھلا کہا۔ آپ (اس شخص کے مسلسل برابھالا
کہنے اور حضرت الوہ کر منظیہ کے صبر کرنے اور خاموش دہنے پر) خوش ہوتے دہا اور جہم فر ماتے
رہے۔ پھر جب اس آ دمی نے بہت ہی : بادہ برا بھلا کہا تو حضرت الوہ کر منظیہ نے اس کی بچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔
حضرت ابو بکر منظیہ بھی آپ کے بیچھے بیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! (جب
سے ک ) وہ شخص جھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فر مارہے۔ پھر جب میں نے اس کی بیچہ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے؟ رسول اللہ عیالیہ نے ارشاوفر مایا: (جب بھر بہت نے اور عرض کر رہے تھے ) تمہمارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہماری طرف سے جو اب دے نار ہاتھا۔ پھر جب تم نے اس کی بچھے یا توں کا جواب دیا تو (وہ فرشتہ جاا گیا اور) شیطان نے بھر اس کے بھر جب تم نے اس کی بچھے یا توں کا جواب دیا تو (وہ فرشتہ جاا گیا اور) شیطان نے بھر اس

(مظاہری)

ہادمکن ہے کتل کرنا کفر پر مرنے کاسب بھی بن جائے۔

﴿283﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: سَابُّ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ. وواه الطيراني في الكبير وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٨/٢

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کوگا کی دینے والا اس آ دمی کی طرح ہے جو ہلاکت و بربادی کے قریب ہو۔
(طبرانی، جامع صغیر)

﴿284﴾ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِى اللهِ! الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِىٰ يَشْبَهُنِىٰ وَهُو دُونِىٰ اَفَانْسَقِهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ظُلِيْكُ: الْمُسْسَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ.

حضرت عیاض بن حمار ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میری قوم کا ایک حض مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ مجھ ہے کم درجہ کا ہے کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ کم نے ارشاد فرمایا: آلیں میں گالی گلوچ کرنے والے دوخنص دوشیطان ہیں جوآلیں میں کخش کوئی کرتے ہیں اورایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں۔

(ابن حبان)

﴿ 285﴾ عَنْ أَبِى جُرَي جَابِرِ بْنِ سُلَيْم رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ مَلَّلِظُّ: إِعْهَدُ اللهِ ، قَالَ: لَا تَسْبَّنُ اَحَدًا، قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُوَّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيْرًا وَلَا شَاةً، قَالَ: وَلَا تَحْبَوُنَ شَيْنًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَانْ تُكَلِّمَ اَحَاكُ وَانْتَ مُنْسَطًا لِلْهِ وَجُهُك، إِنَّ ذَلِك مِنَ الْمَعْرُوفِ وَانْ تُكَلِّم اَحَاكُ وَانْتَ مُنْسَطًا لِلْهِ وَجُهُك، إِنَّ ذَلِك مِنَ الْمَعْرُوفِ وَانْ اللهُ عَلَيْهِ السَّاقِ، فَإِنْ اَبَيْتَ فَالِى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكُ وَإِسْبَالَ الْمَعْرُوفِ وَازْدَك إِلَى يَصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ ابْتُولُ اللهُ وَإِسْبَالَ الْإِذَارِ فَاللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ اللهُ لَا يُعْرَفُ بِمَا يَعْلَمُ وَعَيْرَك بِمَا يَعْلَمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ . (وهو بعض الحديث) رواه الوداؤدباب ماجاء في الله الإذاء منذ ١٨٠٤،

حضرت ابو جری جابر بن سلیم مقطعه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی ہے عرض کیا: بھے نصحت فرماد یجے! آپ نے ارشاد فرمایا: کبھی کسی کو گالی شد دینا۔ حضرت ابو جری فرماتے ہیں کراس کے بعد سے میں نے بھی کسی کو گالی نہیں دی شآزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو نہ کری کو۔ نیز (طبرانی مجمع الزوائد)

ناراض ہوں گے۔

﴿281﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهُ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهُ اللهِ مَلَا اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ اللهِ مَلْ اللهُ الل

حضرت الوہريرہ ظلیہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فلیہ نے (صحابہ طلیہ) ہے ارشادفر مایا: کیاتم جانے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ طلیہ نے شنانے عرض کیا: ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم (روپیہ پیسہ) اور (دنیا کا) سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ی نماز، روزہ، زکوۃ (اور دوسری مقبول عبادتیں) لیکرآئے گا مگر حال بیہوگا کہ اس نے کی کوگالی دی ہوگا، کی پر تہمت لگائی ہوگا، ہوگا تو اس کی نیکیوں تہمت لگائی ہوگا، ہوگا، ہوگا تو اس کی نیکیوں میں ہے ایک تن والے کو (اس کے تن کے بفترر) نیکیاں دی جائیں گی ایسے ہی دوسرے تن میں ہوجا کی ان کے بفترر) نیکیاں دی جائیں گی ایسے ہی دوسر وتن کے بفترر) والے کواس کی نیکیوں میں سے (اس کے حق کے بفترر) نیکیاں دی جائیں گی تو (ان حقوق کے بفترر) حقوق چکائے جانے ہے بہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہوجا ئیں گی تو (ان حقوق کے بفترر) حقداروں اور مظلوموں کے گناہ (جوانہوں نے دنیا میں گئے ہوں گے) ان سے لیکراس شخض پر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ (جوانہوں نے دنیا میں گئے ہوں گے) ان سے لیکراس شخض پر دیا جائیں گئے جائیں گئے جائیں گئے دیا جائے گا۔

﴿282﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقَ، وَقِيَالُهُ كُفُرٌ. وواه البخارى،باب ماينهى من السباب واللعن، وقم: ١٠٤٤

حضرت عبدالله دین می دوایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کوگالی دینا بے دین ہے اور تل کرنا کفرہے۔ (بناری)

فانده: جوسلمان كى مسلمان كولل كرتاب وه النام كالم مونى كأنى كرة

بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَلَـٰخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ: لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ ، عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ.

رواه ابوداؤد،باب في الْغَيْبة، رقم: ٨٨٠

فساندہ: حدیث شریف کے پہلے جملہ سے اس بات پر تنبید کی گئے ہے کہ سلمانوں کی نیب کہ مسلمانوں کا نبیں۔ (بذل الجود)

﴿279﴾ عَنْ آنَسِ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْ آمِيْهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ نَبِيّ اللهِ نَالَبُ عَزْوَةً كَـٰذَا وَكَـٰذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَاذِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ، فَبَعَثَ النَّبِئُ مَلَاثِنَا مُنَاذِيًا يُنَادِئ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْقَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.

رواه ابوداؤد،باب مايؤمرمن انضمام العسكروسعته مرقم: ٢٦٢٩

حضرت انس جبی مظاہر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علی کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا۔ وہاں لوگ اس طرح تھہرے کہ آنے جانے کے لئے راستے بند ہوگئے۔ آپ نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لئے ایک آدمی بھیجا کہ جواس طرح تھہرا کہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا اسے جہاد کا تو اب نہیں ملے گا۔ (ابوداور)

﴿280﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى مَلْكِلَّهُ: مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ الْهرِىءِ مُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِ لَقِىَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

رواه الطبراني في الكبير و الاوسط واسناده جيدسجمع الزوالد ٣٨٤/٦

حفرت ابوأ مام دی ایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارثاد فرمایا: جس محف نے کی مسلمان کی پینے کوزگا کرکے ناحق ماراوہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر

جا کیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ( لیعنی اس دن سے ڈرنا چاہئے )۔ چاہئے اور ناپ تول میں کی سے توبہ کرنا جاہئے )۔ (مطفقین)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيُلَّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرا یے مخص کے لئے بدی خرابی ہے جوعیب تکالنے والا اور طعنہ دین والا ہو۔

#### احاديثِ نبويه

﴿276﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَظِمُ يَقُوْلُ: إِنَّك إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ ٱفْسَدْتَهُمْ، أَوْكِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ.

رواه ابوداؤد، باب في التجسس، رقم: ٤٨٨٨

حضرت معاویہ ظالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے ان الدور کا ڈروگے۔ (ابودا کا درکے۔ (ابودا کا درکے کی درکے کی درکے کی درکے کے درکے کا درکے کی درکے کی درکے کے درکے کی درکے کی درکے کے درکے کا درکے کی درکے کی درکے کا درکے کے درکے کی درکے کی درکے کی درکے کے درکے کا درکے کی درکے کی درکے کی درکے کا درکے کی درکے کی درکے کے درکے کی درکے کی درکے کی درکے کی درکے کے درکے کی درکے کے درکے کی درکے کے درکے کی درکے کیا کر درکے کے درکے کی د

فانده: مطلب بیت که لوگول بیل عیوب کوتلاش کرنے سے ان میں نفرت بغض اور بہت ی برائیاں پیدا ہوں گی اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گنا ہوں پر جرائت کرنے لگیس سیساری با تین ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔

﴿277﴾ عَنِ ابْنِي عُمَسَرَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ مَسا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ اللهُ مَلْكُ وَاللهُ اللهُ مَلْكُ وَاللهُ المعلق ال

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما روايت كرت بي كرسول الله علي في ارشاوفر مايا: مسلما نوس كوستايانه كروء ان كوعار ندولا يا كرواوران كى لفرشول كوتلاش ندكيا كرو . (ابن حبان) (278) عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَصْلَمِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكِيدٌ : يَا مَعْشَرَ مَنْ

# مسلمانون كوتكليف يهنجانا

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْنَانًا وَإِثْمًا مُّبِيْنًا﴾ [الاحزاب: ٥٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیراس کے کہ انہوں نے کوئی (ایما) کام کیا ہو (جس سے وہ سز اکے مشتحق ہوجائیں) ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صرتے گناہ کا بوجھ اُٹھاتے ہیں۔

فانده: اگرایذا زبانی بوتربهان باوراگرس به توصری گناه ب

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيْلٌ يِّلْمُطَفِّقِيْنَ۞ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْ ا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ۞ وَإِذَا كَالُوْ هُمْ اَوْرُزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ۞ الاَ يَسْظُنُّ اُولَئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ۞ لِيَوْمٍ عَظِيْم بُوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ يُومَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بڑی تباہی ہے تاپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے کہ جب لوگوں سے اپنا حق کہ جب لوگوں سے (اپناحق) تاپ کرلیس تو پورالے لیس اور جب لوگوں کو ناپ کریا تول کرویں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے شف دن میں زندہ کر کے اٹھائے

كَمَا قُلْتَ، فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلُ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ، مَادُمْتَ عَلَى ذلك. والله عَلَيْ عَلَيْهِمْ، مَادُمْتَ عَلَى ذلك. والله مسلم، باب صلة الرحم ....، رقم: ١٥٢٥

حفرت ابو ہریرہ و اللہ اللہ اللہ اللہ علی میں ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے بعض رشہ دار ہیں میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور میں ان کی زیاد تیوں کو ہرداشت کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جیساتم کہدرہ ہوا گراییا ہی ہے تو گویا تم ان کے مند میں گرم گرم را کھ جھونک رہ ہو۔ اور جب تک تم اس خو بی پر قائم رہو گے تمہارے ساتھ ہروقت اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔

(ملم)

رواه احمد ٥/٩٥١

وْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ فَالنَّهُنَّ مِنْ كُنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ.

حضرت ابوذر رفی این اور مسکینوں سے مجت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، مجھے محمر فر ہایا:

نیے محم فر مایا کہ میں غریبوں اور مسکینوں سے مجت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، مجھے محم فر مایا

کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو ( دنیاوی ساز وسامان میں ) مجھ سے نیچے درجہ کے ہیں

دران پر نظر نہ کروں جو ( دنیاوی ساز وسامان میں ) مجھ سے او پر کے درجہ کے ہیں، مجھے محم فر مایا:

کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلد حمی کروں اگر چہوہ مجھ سے منہ موڑیں، مجھے محم فر مایا کہ میں کتی ہات کہوں اگر چہوہ (لوگوں کے لئے )

مرک سے کوئی چیز نہ ماگلوں، مجھے محم فر مایا کہ میں حق ہات کہوں اگر چہوہ (لوگوں کے لئے )

مرف وی ہو، مجھے محم فر مایا کہ میں اللہ تعالی کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے دالے کی ملامت سے نہ ڈروں اور مجھے محم فر مایا کہ میں لا محق کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور مجھے محم فر مایا کہ میں لا محق کوئی و لا قُونَ وَ اللّا بِاللّٰہِ کُشر سے کے بڑھا کروں کے وکھوں کے نیچے ہے۔

(منداجہ)

(منداجہ)

﴿274﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْتِهُ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاطِعٌ. وواه البخارى بهاب الم القاطع وقع: ٩٨٤ه

حضرت جبیر بن طعم مظینه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ ارشاد فر ماتے ہوئے سا: قطع رحمی (رشتہ داروں سے بدسلوکی) کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

فسانده: قطع رحی الله تعالی کنز دیک اتنا بخت گناه ہے کہ اس گناه کی گندگی کے ماتھ کوئی جنت میں نہ جاسکے گا ہاں جب اس کو مزا دے کر پاک کر دیا جائے یا اس کو معاف کردیا جائے تو جنت میں جاسکے گا۔

(معارف الحدیث)

﴿275﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ لِي قَرَابَةً، أَصِلُهُمْ وَيَغْطُعُوْنَى، وَأَخْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيُوْنَ إِلَى، وَأَخْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَى، فَقَالَ: لَيِنْ كُنْتَ

﴿270﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ ۖ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ هَٰذِهِ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ (وهو بعض الحدیث)

رواه احمد والبزار ورجال احمد رجال الصحيح غير نوفل بن مساحق وهو ثقة، مجمع الزوايد

rve/A

حضرت سعیدین زید ﷺ مے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: بیٹک بیر حم لینی رشتہ داری کاحق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے بیعنی بیر شتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے جواس رشتہ داری کوتو ڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کردیں گے۔

(منداحد، بزار، مجمع الزواكد)

﴿271﴾ عَنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَـمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

رواه البخاري،باب ليس الواصل بالمكافئ ،رقم: ٩٩١٥

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتی نے ارشادفر مایا: وہ شخص صلد رحی کرنے والانہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے یعنی دوسرے کے اجھے برتاؤ کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کرے بلکہ صلد رحی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے قطع رحی کرنے پر بھی صلد رحی کرے۔

( بخاری)

﴿272﴾ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَارِجَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ ۖ قَالَ: تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. وواه الطبراني في الكبير ورحاله موثقون، مجمع الزوانِد ١٥٦/١

 (زندی)

توبہ قبول فرمالیں گے )۔

﴿267﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِى مَصَارِعَ السَّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ. رواه الطبراني في الكبير واسناده حسن، مجمع الزوالد ٢٩٣/٣

حفرت ابوأمامه رفظ المراب كرتے بي كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: نيكيول كا كرنابرى موت سے بچاليتا ہے، جھپ كرصدقد ديناالله تعالى كے غصر كو شندًا كرتا ہے۔ اور صلدر كى لينى رشتہ داروں سے اچھاسلوك كرنا عمر كو بڑھا تا ہے۔

(طبرانی ، مجمح الزدائد)

فساندہ: صلدری میں بیات شامل ہے کہ آدی اپنی کمائی ہے رشتہ داروں کی مالی فساندہ: صدان کے کاموں میں لگائے۔ (معارف الحدیث)

﴿268﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلَبُكُ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْوِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أُولْيَصْمُتْ. وواه البخارى، باب اكرام الضيف....، وقم: ٦١٣٨

حضرت ابوہرریہ مقطیع ہے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ صلہ رحی کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ صلہ رحی کرے نیمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔

(بخاری)

﴿269﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: مَنْ ٱحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ لِيْ رِزُقِهِ، وَيُنْسَا لَهُ فِيْ آثَوِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

رواه المخارى،باب من بسط له في الرزق.....،وقم: ٩٨٦ ٥

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: جو شخص سے جائے ہے ارشادفر مایا: جو شخص سے جائے اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر وراز کی جائے اس کو چاہئے کہ اپنے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ وکی کرے۔

( بخاری)

﴿264﴾ عَنْ اَسْمَاءَ بِنُسْتِ اَبِى بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّى وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْك

حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنهما نے روایت ہے کدرسول الله عَلَیْ کے زمانه میں میری والدہ جومُشر کہ تھیں ( مکہ سے سفر کر کے ) میرے پاس (مدینه ) آئیں۔ میں نے رسول الله عَلَیْ ہے۔ مئلہ معلوم کیا اور یو چھا: میری والدہ آئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلدر حمی کرسکتی ہوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں! اپنی والدہ کے ساتھ صلدر حمی کرسکتی ہوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں! اپنی والدہ کے ساتھ صلدر حمی کرو۔

﴿265﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ: زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَآتُ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: أُمُّةً.

رواه الحاكِم في المستدرك ١٥٠/٤

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ!

عورت برسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ عَلِی اللہ نے ارشاد فر مایا: اس کے شوہر کا ہے۔ میں

نے دریا فت کیا کہ مرد پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ عَلِی فیٹ نے ارشاد فر مایا: اس کی ماں

کا ہے۔

﴿266﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنِّى أَصَبْتُ ذَنْا عَظِيْمًا فَهَلْ لِيْ تَوْبَةٌ ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمَّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ لَك مِنْ خَالَهْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَيرَّهَا. وواه الترمذي، باب في بر الحالة، رتم: ١٩٠٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول الله عنیا ہے کہ ایک صاحب رسول الله عنیا ہے کہ مدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کرلیا ہے تو کیا میری تو بہ قبول ہو کتی ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا: کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں ۔ آپ ضلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: کیا تمہاری کوئی خالہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: ان کے ساتھ المجھا سلوک کرو (الله تعالیٰ اس کی وجہ ہے تباری

رواه مسلم، باب رغم من ادرك ابويه ... ،،رقم: ٢٥١٠

فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فر مایا: وہ آ دمی ذکیل وخوار ہو)؟ وخوار ہو )؟ وخوار ہو! عض کیا گیا: یار سول اللہ! کون ( ذکیل وخوار ہو)؟ آپ نے ارشاد فر مایا: وہ تحض جواپنے مال باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھا پے کی حالت میں یائے پھر ( ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے ) جنت میں داخل نہ ہو۔ (سلم)

﴿262﴾ عَنْ أَهِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَا ۖ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّك، قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ اَبُوْكَ.

رواه البخاري،باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم: ٩٧١ ٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا: میر ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ ستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمہاری ماں۔اس نے یو چھا پھرکون؟ آپ عیائے نے ارشاد فر مایا: تمہاری ماں۔اس نے یو چھا کھرکون؟ آپ نے ارشاد فر مایا: تمہاری ماں۔اس نے یو چھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فر مایا: تمہاری ماں۔اس نے یو چھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فر مایا: پھرتمہارا باپ۔

﴿263﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : نِمْتُ فَرَايْتَنِى فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِي يَقْرَا فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ مَلَكَ : كَذَاك البُرُ وَكَانَ ابَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ. وواه احمد ١٥١/٦ ١٥١/٦

حضرت عائشرضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: میں سویا تو میں نے خواب میں ویکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کی قرآن پڑھنے والے کی آواز نی تو میں نے کہا: میکون ہے (جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے)؟ فرشتوں نے بتایا کہ سیمار نہ بن نعمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله عنها سے دسول الله علیہ نے اس الله علیہ نے اور خاد فر مایا: یکی ایسی ہوتی ہے، یکی ایسی ہوتی ہے بیٹی نیکی کا پیمل ایسا ہی ہوتی ہے۔ حادثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھاسلوک کرنے والے تھے۔

السیمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھاسلوک کرنے والے تھے۔

(منداحی)

﴿259﴾ عَنْ آبِى اُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! هَلْ بَقِى مِنْ بِرِ اَبُوَىً شَىْءٌ اَبَرُهُ مَمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمُ، الصَّلُوةُ عَلَيْهِمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاهُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا

رواه ابوداؤد،باب في بر الوالدين، رقم: ٢٤١٥

حضرت ابواُسید ما لک بن ربیعہ ساعدی سی فی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علی فی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے لئے اپنے والدین کے انتقال کے بعدان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ علی ہے ارشاد فر مایا: ہاں! ان کے لئے دعائیں کرنا، اللہ تعالی ہے ان کے لئے دعائیں کرنا، ان کے بعدان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں اللہ تعالی ہے ان کے دعائیں کرنا، ان کے دوستوں کا کرنا مرنا۔ ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ ساتھ و بیدان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔

﴿260﴾ عَنْ مَالِكٍ أَوِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ أذرَكَ وَالِـدَيْهِ أَوْ اَحَدَ هُمَا ثُمَّ لَمْ يَبُرَّهُمَا، دَخَلَ النَّارَ فَاَبْعَدَهُ اللهُ، وَاَ يُّمَا مُسْلِمٍ اَعْتَقَ رَقَبَةٌ مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ. (وهـو بعض الحديث) رواه ابويعلى والطبراني واحمد مختصرًا

باسنادحسن، الترغيب ٣٤٧/٢

حضرت ما لک یا ابن ما لک رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے بی کریم صلی الله علیہ وسلم کو بیا رشاد فرماتے ہوئے سا: جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھران کے ساتھ برسلوکی کی تو وہ شخص دوز خ میں داخل ہوگا اور اس کو الله تعالی اپنی رحمت سے دور کردیں گے اور جو کوئی مسلمان کمی مسلمان غلام کو آزاد کرد سے بیاں کے لئے دوز خ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔

(ابویعلی منداحہ ، طبرانی ، ترفیب)

﴿261﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي سَلَطِكُ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، قِيْلَ: مَنْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبْوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلْنَهِمَا ندتعالی کی رضا مندی والد کی رضامندی میں ہے اور الله تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ہے۔

﴿255﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَهُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ. (واه مسلم، باب فضل صلة اصدفاء الاب....، وفع: ٦٥١٣

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: سب سے بڑی نیکی ہے ہے کہ بیٹا (باپ کے انتقال کے بعد) باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

(ملم)

﴿256﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكُ لِلهِ مَلُكُ بَقُولُ: مَنْ آحَبُ أَنْ يَصِلَ آبَاهُ فِي قَبْرِهِ ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ آبِيْهِ بَعْدَهُ .

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٧٥/٢

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما فرمات بي كه ميس في رسول الله علي كويدار الله علي كويدار الله علي كويدار الله علي الله علي و الله و

حفرت انس بن ما لک فائل اورات کرتے ہیں کدرسول اللہ علیف نے ارشادفر مایا: جس مخفی کو یہ بیند ہوکہ اس کو عام ہے کہ مخفی کو یہ بیند ہوکہ اس کو عام ہے کہ اوراس کے رزق کو بڑھا ویا جائے اس کو عام ہے کہ اپنے دالدین کے ساتھ اسلوک کرے اور شتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے ۔ (منداجہ) اللہ علیف فائن مَنْ بَدُّ وَ الِدَیْهِ طُونِی لَهُ زَادَ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

رشتہ داری بھی ہواور دور کے پڑوی سے مرادوہ پڑوی ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو، دوسر امطلب میں ہوںکا نہ ہو، دوسر امطلب میں ہوسکتا ہے کہ قریب کے پڑوی سے مرادوہ پڑوی ہے جس کا دروازہ اپنے دروازے کے قریب ہواور دور کا پڑوی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔

مسافر سے مراد رفیقِ سفر، مسافر مهمان اور ضرورت مند مسافر ہے۔ (کشف الرحان) وَقَالَ تَعَالٰی: ﴿ إِنَّ اللهُ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنْتَآءِ ذِی الْقُرْالٰی وَيَنْهٰی عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكُو وَالْبَغْیِ عَیْطُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ ﴾ [النحل: ٩٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا تھم دیتے ہیں اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں ہتم لوگوں کواللہ تعالیٰ اس لئے نصیحت کرتے ہیں تا کہتم نصیحت قبول کرو۔

## اهاديث نبويه

﴿253﴾ عَنْ أَسِى السَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: الْوَالِهُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِفْتَ فَآضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِاحْفَظْهُ. وواه النرمذى وقال: هذا حديث صحيح، باب ماجاء من الفضل فى رضا الوالدين، رقم: ١٩٠٠

حضرت ابودرداء خیشی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: باپ جنت کے درواز وں میں سے بہترین درواز ہے۔ چنا نچیم ہمیں اختیار ہے خواہ (اس کی نافر مانی کرکے اور دل دکھا کے )اس درواز ہ کوضائع کردویا (اس کی فرما نبر داری اوراس کوراضی رکھ کر )اس دروازہ کی حفاظت کرو۔

(تندی)

﴿254﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَالَئِكِ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

وواه الترمذي ببات ماحاء من الفصل في رضا الوالدين رفعا ١٨٩٩

حضرت عبدالله بن عرورضي الله عنهاروايت كرت بين كه نبي كريم بين في ارشارفه الما:

## صلهٔ رخی

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْفُرْبِلَى وَالْيَسْمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِب بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتُ آيْمَا نُكُمْ ط إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء ٢٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورتم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرواور مال باپ کے ساتھ بھی اور قیبہ ول شریک نہ کرواور قرابت داروں کے ساتھ بھی اور قیبہ ول کے ساتھ بھی اور دور کے پڑوی کے ساتھ بھی اور اور می نہیں کے بیٹھنے والے کے ساتھ بھی (مرادوہ شخص ہے جوروز کا آنے جانے والا اور ساتھ بھی اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تہارے قبضہ ساتھ بھی جو تہارے قبضہ ساتھ بھی جو تہارے قبضہ میں ہیں، حن سلوک ہے بیش آؤ۔ بیٹک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پند نہیں کرتے جو اپنے کو بردا سروٹنی کی بات کرے۔

(نام)

فسائدہ: قریب کے پروی سے مراد وہ پڑوی ہے جو پڑوں میں دہتا ہواوراس سے

﴿252﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: أَعْطُوا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ عَرَقُهُ وَاللهِ عَنْ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَرَقُهُ وَاللهِ عَرَقُهُ عَرَقُهُ وَاللهِ عَرَقُهُ عَلَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَرَقُهُ عَرَقُهُ عَرَقُهُ عَرَقُهُ عَرَقُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: مزدور کا پسینه خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ (ابن ماجہ) ﴿250﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِمْ: أَيُّمَاا مُرَاةٍ مَاتَثُ وَزُوجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في حق الزوج على المراة، رقم: ١١٦١

عفرت الله على الله عنها روايت كرتى بين كه رسول الله على في ارشاد فر مايا: جس عورت كاس عال مين انقال بوكهاس كاشو جراس ب راضى بوتو وه جنت مين جائے گا۔

(زندی)

﴿251﴾ عَنِ الْآخُوصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ اللهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهُ جُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ صَوْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَعُدُّو هُنَّ مَبِيْلاً، اَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا، فَامَّا حَقَّكُمْ فَلا يُوبِئُونَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَا فَيْ بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، الآ وَطَعَامِهِنَ .

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في حق المراة على زو جها، وقم: ٦١٦٣

حضرت احوص عَنْظَنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نمی کریم عَنْظَنّه کو ارشاد فرماتے ہوئے سانغور سے سنوا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرواس لئے کہ دہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ تم ان سے اُن کی عصمت اورا پنے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور پھوا فقیا رئیس رکھتے ہاں اگر وہ کی کملی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو تو پھران کو ان کے بستر وں بیس تنہا چھوڑ دولیتی ان کے ساتھ نا چھوڑ دولیکن گر ہی میں رہواور ہلکی مار مارو۔ پھراگر وہ تمہاری فرما نیرواری افقیار کرلیس تو ان زیادتی کرنے کے لئے ) بہانہ مت ڈھونڈ و غور سے سنوا تمہارا حق تمہاری ہویوں پر ہے کہ طرح ) تمہاری ہویوں کا تم ہوئی ہے ہے تمہارا حق ان پر سے کہ وہ تمہارے بستر وں پر کمی کی طرح ) تمہاری ہویوں کا تم ہوئی اور گذرے اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری بینے خص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم کو ناگوار گذرے اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری بازت کی نوراک میں اچھا سلوک کرولیعنی اپنی حیثیت سے مطابق ان کے لئے ان کے ان کا ترین کی خوراک میں اچھا سلوک کرولیعنی اپنی حیثیت سے مطابق ان کے لئے ان خوراک میں اچھا سلوک کرولیعنی اپنی حیثیت سے مطابق ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ان کے ان کے لئے کہ کے دوراک میں اور ان کی خوراک میں اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرولیوں کی کے دوراک میں اور نہ کو دوراک میں اور ان کی کی کے دوراک میں اور ان کی کو دوراک میں اور ان کی کو دوراک میں اور ان کی دوراک میں کو دوراک میں اور ان کی دوراک میں کے دوراک میں کو دوراک میں کے دوراک میں کے دوراک میں کو دوراک میں کیں کو دوراک میں کو دوراک م

حضزت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں جبکہ آپ میرے پاس تھے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں جُٹامَہ مَدَ نِیہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے (مدینہ آنے کے ) بعد تمہارے حالات کیے رہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے مال باپ آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے رسول اللہ میرے مال باپ آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے رسول اللہ میرے مال باپ آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں فرمایا: یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں اور پر انی جان پہچان کی رعایت کرنا ایمان (کی علامت) ہے۔

﴿248﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُوْمِنَةً، إِنْ كَوِة مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ عَيْرَةً لا رواه مسلم،باب الوصية بالنساء،رنم: ٣٦٤٥

حضرت ابوہریرہ مفاقی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن مرد کی بیشان نہیں کہ اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض رکھے۔اگر اس کی ایک عادت اسے ناپند ہوگی تو دوسری پندیدہ بھی ہوگی۔

فائده: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتادیا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہویا کوئی خوبی نہ ہو۔ لہذا برایئوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔

﴿249﴾ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِظِيْهُ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدُا أَنْ يَسْسَجُسَدَ لِآحَدٍ لَآمَوْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِآذُوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِنَ رواه الوداؤد،باب مى حق الزوح على السراة، رف. ١١٤٠

حضرت قیس بن سعد ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ﷺ نے ارشاد فر ہایا: اگر میں ، سمی کوئسی کے سامنے سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورتوں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شو ہروں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کے شوہ ول کا ان پر مقررفر مایا ہے۔ (۱۰۰۰۰۱) ﴿244﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا شَكَا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ مَثَلِظِهُ قَسْوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ: امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ.

رواه احمد ورجاله رجال الصحيح،مجمع الزوائد ٢٩٣/٨

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی سخت دلی کی شکایت کی سخت دلی کی شکایت کی ۔ آپ علیہ اسٹاد فرمایا: یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرواور مسکین کو کھاتا کھلایا کرو۔

کھلایا کرو۔

﴿245﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ مَلَّكُ السَّاعِيْ عَلَى الْآرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْكَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ.

رواه البخاري، باب الساعي على الأرْمُلة، رقم: ٦٠٠٦

حضرت صفوان بن سلیم ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عقابیہ نے ارشاد فر مایا: ہیوہ عورت اور میان بیوہ عورت اور میں جہاد عورت اور میں جہاد کورت میں جہاد کرنے والے کو اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے تواب کی طرح ہے بیاس کا ثواب اس مخص کے تواب کی طرح ہے جودن کو ردن ہوں کو دن کو ردن ہوں کو ردن ہوں کو ردن ہوں کو ردن ہوں کو رہادی کا جودت کرتا ہوں

﴿246﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِاهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِاهْلِهِ عَلَيْكُمْ لِاهْلِهِ عَلَيْكُمْ لِاهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِاهْلِي. (وهوجزء من الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٩٨٤/٩

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: تم میں بہتر مخص وہ ہے جواب گھروالوں کے لئے سب سے اچھا ہواور میں تم سب میں اپنے گھروالوں کے لئے سب سے اچھا ہواور میں تم سب میں اپنے گھروالوں کے لئے زیادہ اچھا ہوں۔

﴿ 247﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ ثُ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِى مَلَّلِلُهُ وَهُوَ عِنْدِى فَ فَعَالَ لَهَا: مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ ثُ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِى مَلَّلِلُهُ وَهُوَ عِنْدِى فَفَالَ لَهَا: مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: اَنَا جُنَامَةُ الْعَدَنِيَّةُ قَالَ: كَيْفَ حَالُكُمْ: ؟ كَيْفَ اَنْتُمْ بَعُدَنَا؟ فَاللَّثُ: بِخَرْدٍ بِابَى أَنْتُ وَأُمِى يَا رَسُولَ اللهِ إِلَيْهَا عَلَى عَرَجَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ تَقْبِلُ عَلَى مَذِهِ الْعَجُوزُ مِذَا الْإِثْمَانِ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَاتِينًا أَيَّام حَدِيْجَةً وَضِى اللهُ عَنْهَا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ . اخرجه الحاكم بنحوه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين وليس له عنه ووقع المناور عنه المذهبي المنافق المنافق ١٦٧١٠

فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے ایسے بیٹیم بچے کوجس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپ ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا لیتن اپنی کفالت میں لے لیا یہاں تک کماللہ تعالیٰ نے بچے کوان (کی کفالت سے) بے نیاز کر دیا لیتن وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا تو اس شخص کے لئے جنت واجب ہوگی۔

(منداحہ بطرانی ججمح الزدائد)

﴿242﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْآشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَكُ : آنَا وَأُصرَاةٌ سَفْعَاءُ الْخَدِّيْنِ كَهَا تَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاوْمَا يَزِيْدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَابَةِ، إِمْرَاةٌ آمَنْ وَأُصرَاةٌ سَفْعَاءُ الْخَدِّيْنِ كَهَا تَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاوْمَا يَزِيْدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَابَةِ، إِمْرَاةٌ آمَنْ مِنْ رَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا على يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا اوْمَا تُوا.

رواه ابوداؤد،باب في فضل من عال يتامي، وقم: ٩١٥٥

حضرت عوف بن ما لک ایجی کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرمایا: یک اوروہ عورت کہ جس کا چہرہ (اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت ومشقت کی وجہ ہے) اوروہ عورت کہ جس کا چہرہ (اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت ومشقت کی وجہ ہے) اللہ علیہ نے یہ مدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور نیج کی انگلی ہے اشارہ کیا (مطلب بیتھا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسر ے کے قریب ہیں ای طرح قیامت کے دن آپ علیہ اور مولا کے مدیث نے سیاہ چہ ہ والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے اور ماد کر ایک کرتے ہوئے اور انشاد فرمایا کہ اس سے مراد) وہ عورت ہے جو بیوہ ہوگئی ہواور حسن و جمال ،عزت ومنصب والی ہونے کے باوجود اپنے بیتم بچوں (کی پرورش) کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے یہاں تک کہ دہ بونے کے باوجود اپنے بیتم بچوں (کی پرورش) کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے یہاں تک کہ دہ بیتم بی بی ماں کے محتاج نہر ہیں یا آئیس موت آ جائے۔ (ابرداؤد)

﴿243﴾ عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ تَلَظِّمْ قَالَ: مَا قَعَدَ يَتِيْمٌ مَعْ قَوْمٍ عَلَى قَصْعَتِهِمْ فَيَقُرُبَ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانٌ ـ

رواه الطبراني في الا وسطه وفيه: الحسن بن واصل،وهو الحسن من دينار

وهو ضعيف لسوء حفظه، وهو حديث حسن والله اعلم مجمع الزُّو آلِد ٢٩٣/٨

حضرت ابوموی اشعری ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جن لوگوں کے ساتھ کوئی بیٹیم ان کے برتن میں کھانے کے لئے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب مہیں آتا۔
(طررانی بی اورائد)

جواں کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کوموت آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ (اس کی کوشش کر ہے اور وہاں ) مدینہ میں میں گ اور) مدینہ میں مرے، میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینہ میں میں گے (اور وہاں فرن ہوں گے)۔۔

فعاندہ: علاء نے لکھا ہے شفاعت ہے مراد خاص قتم کی شفاعت ہے ور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکئی میں مناعت تو سارے ہی مسلمانوں کے لئے ہوگی ، کوشش کرنے اور طاقت رکھنے ہے مرادیہ ہے کہ وہاں اخیر تک رہے۔

﴿239﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِلِهُ قَالَ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لأواءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِيْ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيْدًا.

رواه مسلم، باب الترغيب في سكني المدينة .....، رقم: ٧٣ ٢٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا جوائتی مدینہ طیبہ کے قیام کی مشکلات کو ہرواشت کر کے یہاں قیام کرے گا میں قیامت کے دلناس کا سفارشی یا گواہ بنوں گا۔

﴿240﴾ عَنْ سَهْلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِلِكُ: آنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْجِ فِي الْجَنَّةِ هِنَّا اللهِ مَلْئِكُ: آنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْجِ فِي الْجَنَّةِ هَاكُذَا، وَاشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

رواه البخاري،باب اللعان.....،رقم: ٢٠٤٥

حفرت مهل رفی این اور پیتم کی که درسول الله علی کے ارشادفر مایا: میں اور پیتم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح (قریب) ہوں گے۔ نبی کریم علی کے شہادت کی اور نبی کی انگل سے اشارہ فر مایا اوران دونوں کے درمیان تھوڑی ہی کشادگی رکھی۔ (بناری)

﴿241﴾ عَنْ عَسْرِوبْنِ مَالِكِ الْقُشَيْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ النَّهُ وَجَبَتْ لَهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَلهُ وَجَبَتْ لَهُ رَاهِ احسد والطبراني وفيه: على بن زيد وهو حسن الحديث وبقية وجاله وجال الصحيح، محمع لمرؤ بد ١٩٤/٨

ي ظاف فرمات ميل كريس في رسول الشاعظية كويه ارتاد

جرئیل الطیع بجھے پڑوی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ جھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوی کو دارث بنادیں گے۔

﴿235﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ - رواه احمد باسناد حسن مجمع الزوائد ١٣٢/١٠

حضرت عقبہ بن عامر رفی ایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن (جھکڑنے والول میں) سب سے پہلے دو جھکڑنے والے پروی بیش ہوں گے یعنی بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلامعالمہ دو پروسیوں کا بیش ہوگا۔

(منداحه، مجمع الزوائد)

﴿236﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّالِكُ قَالَ: لَا يُرِيْدُ أَحَدٌ أَهُلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلَّا آذَابَهُ اللهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ، أَوْذَوْبَ الْمِلْحِ فِيْ الْمَاءِ.

رواه مسلم، باب فضل المدينة .... ، رقم: ٣٣١٩

رواه احمد ورجاله رحال الصحيح محمع الروائد ٢٥٨/٣

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها فرمات بيل كه بيل في رسول الله عبيلة كويدارشاد فرمات بيل كه بيل في درسول الله عبيلية كويدارشاد فرمات بهوسة سنا: بوضى مدينه والول كو دراتا بوه مجتهد وراتا بهد من المنتظاع منكف (238) عن البن عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ مَنْ المنتظاع مِنْكُف أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ، فَلْيَمُتْ بِالْمَدِيْنَةِ فَاتِنْ اَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا.

وواه اس حياره قال لمحقق استاده متحنح ٢٠٦٩

حضرت عبدالله بن عمروضي الله عنهماروايت كرت بين كه رسول الله مينينة في ارشاراً عنه:

اللهِ اكْيْفَ لِيْ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَصَاْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ: إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ أَصَاْتَ فَقَدْ آسَاْتَ. يَقُولُونَ قَدْ أَصَاْتَ فَقَدْ آسَاْتَ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوايد ١٠/١٠

حضرت عبدالله بن مسعود رفظ الله على كدا يك شخص في دريافت كيا: يا رسول الله! مجيح كيم معلوم موكد ميس في مدكام الجماكيا ب اوريكام براكيا ب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا: جبتم ابع پروسيوں كوميه كمتے موسے سنوكةم في احجماكيا تو يقينا تم في احجماكيا ادر جبتم ابي پروسيوں كوميه كہتے موسے سنوكةم في براكيا تو يقينا تم في براكيا۔

(طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿233﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِى قُرَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّى اللهِ تَوَضَّا يَوْمَا فَجَعَلَ أَصْسَحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْبِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ: مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَٰذَا؟ قَالُوْا: حُبُّ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْنَهُ إِذَا حَدَّتَ وَلَيُؤَةٍ آمَانَتَهُ إِذَا اوَّتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَمَنْ جَاوَرَهُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان،مشكوة المصابيح، رقم: ٩٩٠

حضرت عائشه عنى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ف ارشاد فرمایا:

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَإِنَّ فُلاَ نَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَا تِهَا وَإِنَّهَا تَصَدُّقُ بِالْا تُوارِمِنَ الْاقِطِ وَلَا تُوْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. (واه احمد ٢/٠٠٤

حضرت البوہر یرہ وظی ایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! فلائی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے (لیکن) اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ دوزخ میں ہے۔ پھراس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلائی عورت کے ہارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نقل روزہ، صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ وخیرات اور نماز تو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ وخیرات پیر وسیوں کو اپنی زبان سے کوئی صدقہ وخیرات پیر وسیوں کو اپنی زبان سے کوئی شہیں دیتی۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: وہ جنت میں ہے۔

(منداحم)

﴿231﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْنَظِيمُ، مَنْ يَاخُذُ عَنِى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ؛ فَلْنَ: أَنَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: أَنَا يَارَسُولَ اللهِ! فَاخَذَ بِيَدِى فَعَدَ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُ فَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُ لِنَاسِ مَاتُحِبُ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُ لَهُ لِللَّاسِ مَاتُحِبُ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُ لِللَّاسِ مَاتُحِبُ لِلللَّاسِ مَاتُحِبُ لِلللَّاسِ مَاتُوبُ لَكُنْ لَمُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكُونُ اللهِ اللهُ لَكَ تُمُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثُونَ الضَاحِلُ لَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَكَ لَنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْتُونِ الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَكَ لَكُنْ اللهُ لَلَكَ اللَّهُ اللهُ لَكَ اللهُ اللهُ لَكَ اللهُ لَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّاسِ مَا لَهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

رواه الترمذي وقال: هذاحديث عريب، ال من اتقى المحارم فهو اعمد اليّاس ارقم: ٢٣٠٥

﴿228﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ فَاقْرِضْهُ، وَإِنْ دَعَاكَ فَاجِبْهُ، وَإِنْ مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِنْ اسْتَقْرَضَكَ فَاقْرِضْهُ، وَإِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہر مرہ ہ فی اللہ تعلیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو خص اللہ تعالیہ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہواس کے لئے لازم ہے کہ اپنے پڑوی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے ۔ صحابہ فی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پڑوی کا حق کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگروہ تم سے بچھ مائے تو اسے دو، اگروہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مد دکرو، اگروہ ابن ضرورت کے لئے قرض مائے تو اسے قرض دو، اگر وہ تمہاری دعوت کر بے تو اسے قبول کرو، اگروہ بیار ہوجائے تو اس کی بیار پری کرو، اگر اس کا انتقال ہوجائے تو اس کے جناز ہے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کو کی معیب بینچے تو اسے تعلی دو، اپنی ہا نٹری میں گوشت بند پیاسکتا ہو) مگر یہ کہ اس میں تو بینچاؤ ( کے وکلہ ہوسکتا ہے کہ تنگدی کی وجہ سے دہ گوشت بند پیاسکتا ہو) مگر یہ کہ اس میں سے بچھاس کے گھر بھی بھیجے دواور اپنی مجارت سے اس طرح بلند نہ کروکہ اس کے گھر بھی بھیجے دواور اپنی مجارت سے اس طرح بلند نہ کروکہ اس کے گھر بھی بھیجے دواور اپنی مجارت سے ہو۔

﴿229﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: كَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِئ بَشْنَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ. رواه الطبراني وابو يعلى ورحاله ثقات، مجمع الزوئد ٢٠٦/٨

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله علیقی نے ارشاوفر مایا: وہ شخص ( کامل )مؤمن نہیں ہوسکتا جوخو د تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوی بھو کار ہے۔

(طبرانی،ابویعلی،مجمع الزوائد)

﴿230﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّ فَلاَ نَةُ يُذْكُو مِنْ كُنُوةَ صلا نَهِنَا وَصِيَا مِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّالِ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہتم لوگ بچوں کو بیار کرتے ہو؟ ہم تو ان کو پیار نہیں کرتے ۔ نبی کریم علیق نے ارشاد فر مایا: اگر الله تعالیٰ نے تمہارے دل ہے رحمت کا مادّہ نکال دیا ہے۔ تو اس میں میرا کیاا ختیار ہے۔

﴿225﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ءَالُكِ ۖ قَالَ: تَهَادَوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ،ولَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب،باب في حث النبي ﷺ على الهدية، رقم: ٢١٣٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو، ہدید دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے۔کوئی پڑوس اپنی پڑوس کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھا گرچہ وہ بکری کے گھر کا ایک ٹکٹڑا ہی کیوں نہ ہو (اس طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے )۔

﴿226﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا يَحْقِرَنَّ اَحَدُكُمْ شَيْنًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَآكُثِوْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، ماب ماجاء في اكثار ماء المرقة، رقم: ١٨٣٣

حضرت البوذر ﷺ دوایت کرتے ہیں که رسول الله عَلَیْ نے ارشادفر مایا: تم میں سے کوئی تھوڑی می نیکی کوئی معمولی نہ سمجھے۔اگر کوئی دوسری نیکی نہ ہو سکے تو یہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے لل لیا کرے۔ جب تم (پکانے کی غرض سے) گوشت خریدویا سالن کی ہانڈی پکاؤ تو شور بہ بڑھادیا کرواوراس میں سے کچھ نکال کرا ہے پڑوی کودے دیا کرو

﴿227﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلْتُلِثُهُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ لا يَامَنُ جَارُهُ بَوَ الْقَهُ.

حضرت ابوہریرہ دختینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیانی نے ارشاد فر مایا: وہ ہنمی جنت میں داخل نہ ہوسکے گاجس کی شرارتول سے اس کا میڑوی محفوظ نہ ہو۔ تھ) اور نداس سے ذلت آمیز سلوک کرے اور ند (برتاؤ میں )لڑکوں کواس پرتر جیج دے لینی اس کے ساتھ ویبا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلہ اس کو جنت میں واضل فرمائیں گے۔ سلوک کے بدلہ اس کو جنت میں واضل فرمائیں گے۔

﴿222﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ آبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ غَلَيْكِ فَقَالَ: اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ آبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ غَلَيْكِ فَقَالَ: اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

رواه البخاري،باب الهمة للولد،رقم: ٢٥٨٦

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میرے والدرسول الله علیہ کے فرمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کوغلام ہدید کیا ہے۔ رسول الله علیہ نے ان سے پوچھا: کیاتم نے اپنے سب بچوں کوچھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ۔ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: غلام کووالیس لے لو۔ (بخاری)

فائده: حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اولا دکو ہدییر نے میں برابری ہونا جا ہے۔

﴿223﴾ عَنْ آبِىْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلَيُحْسِنِ اسْمَهُ وَاَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُرْوِّجُهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَّوِجُهُ فَاصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى آبِيْهِ.

حضرت ابوسعید اور حضرت ابن عباس فی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے اور اللہ علی کے بیا کہ رسول اللہ علی نے اور اللہ علی تریت کرتے ہی اور اللہ علی تربیت کرتے ہی اور اللہ بوجائے جس کے کوئی بچہ بیدا ہوتو اس کا ایکا تر کردے۔ اگر بالغ ہوجائے کے بعد بھی (اپنی غفلت اور جب دہ بالغ ہوجائے کے ابن کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں میثلا ہوگیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ لا پر وائی ہے ) اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں میثلا ہوگیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔

﴿224﴾ عَنْ عَائِشْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ اَعْرَابِيِّ اِلَّي النَّبِيَ مَلَئِكُ فَقَالَ: تُقَبِّلُوْنَ الْصَنْبَانَ؛ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ مَلَئِكَ مَ اللهِ : أَوَ اَمْلِكَ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

رواه المخارى،بام رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم :٩٩٨ ٥

حنرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص نی کریم

﴿218﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ يَلِيْ مِنْ هَذِهِ النّبَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

رواه البخاري،باب رحمة الولد....،،رقم: ٩٩٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملہ کی ذمہ داری کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیال اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے بیجاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ (بناری)

﴿219﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ لَكُ كَانَتْ لَكُ تَلاثُ بَنَاتٍ أَوْ تُلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ تُلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ لِلْهِنَّ لَلهُ لَلْهِنَّ لَلهُ لَلْهِنَّ وَلَمَّقَى اللهَ لِلْهِنَّ فَلَهُ الْمَعَنَّةُ عَلَى البنات والاحوات، رقم: ١٩١٦ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

حضرت ابوسعید خُدری رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جم شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے ڈر تارہے تو اس کے لئے جنت ہے۔ (زندی)

﴿220﴾ عَـنُ آيُوْبَ بْنِ مُوْسَى رَحِمَهُ اللهُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ ٱفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث عريب، مات ماحاء في ادب الولد، رقم: ١٩٥٢

رواد الحاكم وقال. هداحديث صحيح الاساد ولم يحرحاه ووافقه الدهمي ١٧٧/٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کدرسول الله علیظے نے ارشاد فر مایا: جس مخف کے یہال لڑکی پیدا ہو پھروہ نہ تو اُسے زندہ وفن کرے (جبیہا کہ جا بلیت کے زمانہ میں : ۶۶ (زنری)

ופתנפנם-

﴿215﴾ عَنْ اَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِآخِيهِ شَفَاعَةُ فَاهْدَى لَهُ هَدِيَّةُ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَادِ

رواه ابوداؤد،باب في الهدية لقضاء الحاجة، رقم: ٣٥٤١

حفرت ابواً بامد فظی سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیم نے ارشاد فر مایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لئے (کسی معاطے میں) سفارش کی پھراگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو (سفارش کے عوض میں) کوئی ہدید پیش کیا اور اس نے وہ ہدید قبول کرلیا تو وہ سود کے درواز وس میں درواز وس میں داخل ہوگیا۔

(ابودا کو ر

فانده: اس کوسود اس استبارے فرمایا گیا ہے کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی کوش کے حاصل ہوا ہے۔

﴿216﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا مِنْ مُسُلِمٍ لَهُ ابْنَنَانِ، فَبُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَنَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَاء إِلَّا أَذْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ.

رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده ضعيف وهو حديث حسن، بشواهده ٧/٧ ، ٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَيْ فَيْ ارشاو فرمایا:
جس سلمان کی دوبیٹیاں ہوں بھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یابیان کے پاس رہے وہ ان
کے ساتھ اچھا برتا و کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں وافل کرادیں گی۔ (ابن جان)
المراح کے عن اَنس رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ مَنْ عَالَ جَادِيَتُنْ وَخَلْتُ اَنَا
وَهُو الْجَنْهُ كَهُ تَنْهِ ، وَاَشَارَ بِاصْبَعَیْهِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في النفقة على البنات والاخوات، زقم: ١٩١٤

حفرت انس فالله علی می دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے درئر کیوں کی پر درش اور دیکھ بھال کی وہ اور میں جنت میں اس طرح اکتفے داخل ہوں گے جیسے یہ دوئر کیوں سے اسلام فر مایا۔ (تریزی) دونوں انگیوں سے اشارہ فر مایا۔ (تریزی)

حضرت النس ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اللہ علی کریم علی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ایک دن) مہاجرین نے رسول اللہ علی فدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یا رسول اللہ اجن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے اِن جینے لوگ نہیں دیکھے یعنی انصار مدینہ کہ اگران کے پاس فراخی ہوتو خوب خرج کرتے ہیں اور اگر کی ہوتو بھی ہماری مم خواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصر تو اپنے ذمہ لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کرلیا ہے۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصر تو اپنے ذمہ لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کرلیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایٹار سے ) ہم کو اندیشہ ہے کہ سار ااجر د تو اب انہیں کے جصے میں نہ آ جائے (اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ و جائیں) آپ علی نے ارشاد فر مایا جہیں ایسانہیں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریا واکرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریا واکرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریا واکرتے رہو گے۔

﴿213﴾ عَنْ اَبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِهِ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ حَفِيْفُ الْمَحْمِلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ ـ

رواه مسلم، باب استعمال المسك .....، رقم: ٨٨٣٥

حضرت ابو ہر ریرون اللہ ایک دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیاتی نے ارشادفر مایا: جس کو ہدیہ کے طور پر خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو اسے چاہئے کہ دہ اسے ردنہ کرے کیونکہ دہ بہت ہلکی ادر کم قیمت چیز ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔
(سلم)

فائده: پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے سے اگرا نکار کیا جائے تواس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی اور اس سے اس کی دل شکنی ہو۔
سے اس کی دل شکنی ہو۔

﴿214﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: ثَلاَثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِلُهُ وَ اللَّهُنُ وَاللَّبَنُ [ الدُّهْنُ يَعْنِيْ بِهِ الطِّيْبَ]

رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، باب ماجاء في كراهية رد الطيب، رقم: ١٧٩٠

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تین چیز وں کور ذبیس کرنا چاہئے (لیعنی کوئی دیے تو انکار نبیس کرنا چاہیے )۔ یمیہ نوشہو ر کھاول ۔۔

﴿210﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللهُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الشكر....،وقم: ١٩٥٤

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا: جو شخص لوگوں کاشکر گذار نہیں ہوتاوہ اللہ تعالی کا بھی شکر ادانہیں کرتا۔

فائدہ: بعض شارحین نے حدیث کا میں مطلب بیان کیا ہے کہ جواحسان کرنے وا۔ بندول کا شکر گذار نہیں ہوتا وہ ناشکری کی اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر گذار بھی نہیں ہوتا۔

﴿211﴾ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صُنِعَ إِلَّ مَعُرُوفَ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ ٱبْلَغَ فِي النَّنَاءِ.

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن حيد غريب،باب ماجاء في الثناء بالمعروف، رقم: ٣٥٠؛

حضرت أسامه بمن زیدرضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاوفر ما، جس خص پراحسان کیا گیااوراس نے احسان کرنے والے کو جنزان الله خیرا (الله تعالی تم کواس) بہتر بدله عطافر مائیں) کہا تواس نے (اس دعائے ذریعہ) پوری تعریف کی اورشکر بیادا کردیا۔
(ترندی)

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن صحيح عريب، باب ثناء العهاحوين - اوقم: ٢٤٨٧

الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِى دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكْرَهُ اللهُ.

رواه ابن ماجه، باب من ادّان دینا وهو ینوی قضائه، رقم: ۲٤٠٩

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قر ضدادا کرے بشر طیکہ میہ قرضہ کا ایسے کام کے لئے ندلیا گیا ہوجواللہ تعالیٰ کونا پہند ہے۔

(این اج)

﴿207﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ سِنَّا، فَاعْطَى سِنَّا فَوْقَهُ ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً . رواه مسلم، باب جواز اقتراض الحيوان .....، رنم: ١١١١

حضرت ابوہریرہ وقطیعی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجی نے ایک اونٹ قرض لیا۔ پھر آپ علیجی نے قرضہ کی ادا میگی میں اس سے بڑی عمر والا اونٹ دیا اور ارشادفر مایا: تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جوقرض کی ادا میگی میں بہتر ہوں۔

﴿208﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِيُ عَلَيْ اَلْبَعِنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّى النَّبِيُ عَلَيْ الْبَعِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُو

رواد البخاري، مات اداء الدبون رقم: ٢٣٨٩

حضرت ابو ہریرہ دخائی رسول اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اُند ، بہاڑ جتنا بھی سونا ہوتو مجھے اس میں خوثی ہوگی کہ تین دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گذریں کہ اس میں سے میرے پاس بچھ بھی باتی بچے سوائے اس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے ﴿204﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَلَّتُكُ أَتِي بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَال: هَلْ عَلَيْهِ فَقَال: هَلْ عَلَيْهِ فَقَال: هَلْ عَلَيْهِ فَقَال: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ ؟ قَالُوا: فَعَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ اَبُوقَتَادَةَ: عَلَى دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَصَلَى عَلَيْهِ . (واه البخارى، باب من تكفل عن ميت ..... وقم: ٢٢٩٥

حصرت سلم بن آکوع ﷺ من روایت ہے کہ ٹی کریم علی ہے اس ایک جنازہ لایا گیا تا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا ویں۔ آپ نے دریافت فرمایا: کیااس میت پرکسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں، آپ علی ہے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھادی۔ بھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا: اس میت پرکسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: بی ہاں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب سے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھادے دوسرے ابوقی وہ کھی نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس کا قرض میں نے اپنے فرمد لے لیا۔ تو پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھادی۔ (جناری)

﴿205﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَثْلِيُّهُ قَالَ: مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَذَاءَ هَا اَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ إِثْلاَ فَهَا آتَلَفَهُ اللهُ .

رواه البخارى،باب من اخد اموال الناس....مرقم: ٢٣٨٧

حضرت ابوہر پرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: جو شخص لوگوں سے مال (اوحار) لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اوا کردیں کے ۔اور جو شخص کی سے (ادھار) لے اور اس کا ارادہ ہی ادانہ کرنے کا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے مال کوضائع کردیں گے۔

فانده: "الله تعالى اس كى طرف الداكردي ك"كامطلب يدم كه الله تعالى ادعاركى ادائيكى مين الله تعالى عن ادعاركى ادائيكى مين الله تو آخرت مين اس كى ادعاركى ادائيكى مين ادائيكى مين ادائيكى مين الله تقوت مين اس كى ادعارك دي ك"كامطلب يدم كه المرف سه ادافر مادي كيد "الله تعالى اس كه مال كوضائع كردي ك"كامطلب يدم كه برى نيت كى وجد سه السه جانى إمالى تقصان اشانا برس كاله و الشارك كالمسلم و الشارك المسلم المرك الله المسلم ال

﴿ 20٪ ﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكِ : كَانَ اللَّهُ مُعَ

روح اس کے قرضہ کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے (راحت ورحت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے ) جب تک کہ اس کا قرضہ نیادا کردیا جائے۔ (زندی)

506

﴿202﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكِنَّهُ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيُدِ كُلُّ ذَنْبٍ، إِلَّا الدَّيْنَ. رواه مسلم،باب من قتل فى سبيل الله.....،رنم: ٤٨٨٢

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کردیئے جا کیں گئے۔ (ملم)

﴿203﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِهِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَعْدَهُ عَلَى جَبْهَتِه، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْ جَنْهَتِه، قُمْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت محر بن عبدالله بن جحش رضی الله عنهما ہورایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مجد کے میدان میں جہاں جناز سے لاکرر کھے جاتے تھے بیٹے ہوئے تھے۔ رسول الله علی جاتے ہی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے آسان کی طرف نگاہ مبیال اللہ اللہ علی اور کچھ دیکھا چرنگاہ نجی فرمائی اور راکک خاص فکر مندانہ انداز میں ) اپناہا تھ بیشانی مبارک پر دکھا اور فرمایا: بجان اللہ! سجان اللہ! کس قد رسخت وعید نازل ہوئی ہے! حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنهما فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس دات جس تک ہم سب خاموش رہے اور اس خاموش کو ہم نے اچھا نہ جانا۔ پھر (صبح کو) میں نے رسول اللہ عنہ ہے عرض کیا: کیا سخت وعید نازل ہوئی تھی؟ رسول اللہ عنہ ہے عرض کیا: کیا سخت وعید نازل ہوئی تھی؟ رسول اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کے اس ذات کی جس کے بیشہ میں مجمد کی جان ہے اس ذات کی جس کے بیشہ میں مجمد کی جان ہے آگر کوئی آ دمی اللہ تعالیٰ کے داستے میں شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو کے داخل نہیں ہو سک کے اس کا قر ش

﴿198﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرة رضي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْكَ الله عَنْهُ الله مُوتَمَن وهم: ٢٨٢٢

حفرت الوہريره فَيْ الله مُن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي كمر مع الله على معامله على اس پر بحروسه كيا كيا ہے (البذا اسے چاہئے كه مغوره لينے والے كاراز ظاہر نه كرے اور وہى مثوره دے جومشوره لينے والے كے لئے زياده مفيد موره لينے والے كاراز ظاہر نه كرے اور وہى مثوره دے جومشوره لينے والے كے لئے زياده مفيد موره كي الله على الله على

﴿199﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الْمَالِكُ : إِذَا حَدَّثُ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتُ فَهِى آمَانَةٌ . رواه ابوداؤد، باب في نقل الحديث، رقم: ٤٨٦٨

حفزت ابوأ مامه ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس بندہ نے اللہ تعالیٰ کے لئے کسی بندہ سے حبت کی ،اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی۔ (منداحہ)

﴿195﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : أَفْضَلُ الْاعْمَالِ الْحُبُ فِي اللهِ وَالْبُفْصُ فِي اللهِ. وواه ابوداؤد،باب مجانبة اهل الاهواء وبغضهم رتم: ٩٩٥٤

حضرت ابوذر ﷺ نارفادفر مایا: سب سے معضرت ابوذر ﷺ نے ارشادفر مایا: سب سے افضل عمل الله تعالیٰ کے لئے کسی سے دشنی کرنا ہے۔ افضل عمل الله تعالیٰ کے لئے کسی سے دشنی کرنا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿196﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ تَلَظِّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ اَتَى اَخَاهُ يَزُوْرُهُ فِى اللهِ إِلَّا ضَادَاهُ مَسَلَكَ مِسَ السَّسَمَاءِ اَنْ طِبْتَ، وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِى مَلَكُوْتِ عَوْشِهِ: عَبْدِىْ زَارَ فِيَّ، وَعَلَىَّ قِرَاهُ، فَلَمْ يَوْضَ لَهُ بِعَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ۔

(الحديث) رواه البزار وابويعلى باسناد جيد، الترغيب٣٦٤/٣

حضرت انس فَلْ الله عَلَيْ مِن روایت ہے کہ ٹی کریم عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: جو بندہ اپنے (مسلمان) بھائی ہے اللہ تعالی کا رضا کی خاطر ملاقات کے لئے آتا ہے تو آسان ہے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے: ہم خوش حالی کی زندگی اسر کرو ہم ہیں جنت مبارک ہواور اللہ تعالی عرش واللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی میرے ذمه اس کی مہمانی مرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی میرے ذمه اس کی مہمانی ہے۔ اوروہ یہے کہ اللہ تعالی اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (برار، ابو یعلی، ترنیب) ہو اللہ عَنْ دَیْدِ بُنِ اَرْقَمَ رَضِی اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی مَالِی قَالَ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَحَاهُ وَمِنْ نِیْتِیمِ اَنْ یَفِی قَلَمْ یَفِ وَلَمْ یَجِیءُ لِلْمِیْعَادِ فَلاَ اِثْمُ عَلَیْدِ.

رواه ابوداؤد،باب في العدة، رقم: ٩٩١

حضرت زید بن اُرقم ﷺ مے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: جب آدی نے اپنے بھائی ہے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی تھی لیکن دہ پورانہ کرکا اور وقت پر نہ آسکا تواس پرکوئی گناہ نیس ہے۔

سنوادر مجھو، اور جان لوکہ اللہ تعالی کے مجھ بندے ایسے ہیں جونہ نی ہیں اور نہ شہید ہیں ان کے بیٹنے کے خاص مقام اور اللہ تعالی ہے ان کے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے انبیا اور شہدا ان پر رشك كريس كے ايك ديهاتى آدى في جولديندمنوره سےدور (ديمات كا)رہنوالا آيا ہوا تھا (متوجه كرنے كے لئے) اين باتھ سے رسول علي كى طرف اشاره كيا اور عرض كيا: يارسول الله! بجهادك ايس مول كي جوندانبيا مول كاورند شهدا انبيا اورشهداان كي ميضف كي فاص مقام اوران کے اللہ تعالی سے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے ان پررشک کریں گے۔ آپ ان کا حال بیان فرماد یجئے تعنی ان کی صفات بیان فرماد یجئے۔اس دیہاتی کے سوال سے رسول اللہ ماللہ کے چرو مبارک پرخوش کے آ فار ظاہر ہوئے۔رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: بیام اوگوں میں سے غیرمعروف افراداور مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں گے جن میں کوئی قریبی رشتہ داریاں بھی نہیں مول گی۔انہوں نے اللہ تعالی کی رضا وخوشنودی کے لئے ایک دوسرے سے خالص و کچی محبت کی ہوگی۔اللّٰد تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لئے نور کے منبرر کھیں گے جن پران کو بٹھا ئیں گے۔ پھر الله تعالی ان کے چبروں اور کپڑوں کونور والا بنادیں گے۔ قیامت کے دن جب عام لوگ گھبرا رے ہول مے ان بر کمی تھم کی گھیرا ہٹ نہ ہوگی۔وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا درنہ ہی وہ مکین ہوں گے۔ (منداح)

﴿ 193﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلْكَبُهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ كَيْفَ تَقُوْلُ فِى رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِنَّ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّد وواه البحارى، باب علامة الحب في الله .....، وقع ١٦٦٥

حضرت عبدالله بن مسعود ه فی فرماتے ہیں کہ ایک مض رسول الله علی کی خدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! آپ کا اس مخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو ایک جماعت سے محت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا؟ لیخی عمل اور حَنات میں بالکل ان کے متر مبدر منہ ہورکا۔ آپ علی نے ارشاد فر مایا: جو آ دی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا ہے کا اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی دیا جا گئے۔

﴿194﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَا اَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِللهِ عَزُوجَلُ اِلَّا اَكْرَمَ رَبُّهُ عَزُوجَلٌ.

رواه احمد ه/۱۹۵۶

بیان کرتے ہوئے سنا: اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ بندے جومیری عظمت اور جلال کی وجہے آپس میں الفت و محبت رکھتے ہیں ان کے لئے نور کے منبر ہوں گے ان پر انبیاء اور شہدا بھی رشک کریں مے۔

﴿191﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِلُهُ قَالَ: إِنَّ اللهِ جُلَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَسَامَةِ عَنْ يَمِيْنِ الْعَوْشِ، وَكِلْنَا يَدَى اللهِ يَمِيْنٌ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْدٍ وُجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْدٍ، لَيْسُوْا بِٱنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ وَلَا صِدِّيْقِيْنَ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ۔ (واه الطبرانی ورجاله وثقوا، مجمع الزوائد ٤٩١/١٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا: پیشک قیامت کے دن الله تعالیٰ کے بچھ بند ہاللہ تعالیٰ کے ہم نشیں ہوں کے جوعرش کے دائیں جانب ہوں گے اور الله تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ وہ نور کے منبر دل پر بیٹھے ہوں گے ان کے چہر نے نور کے ہوں گے دونوں ہاتھ داہنے ہوں گے نہ شہدا اور نہ صدیقین عرض کیا گیا: یارسول الله! وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جو الله تعالیٰ کی عظمت وجلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔

(طبر انی ، مجمح الزوائد)

﴿192 ﴾ عَنْ آبِيْ مَالِكِ الْاَشْعُرِيّ رَضِى الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا النَّاسُ الشَّهُ عَلَى آبِيْ مَالِكِ الْاَشْعُرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا وَلَاشُهَدَاءً ، يَغْبِطُهُمُ الْمُنْبِياءُ وَالشَّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَعْرَابِ مِنْ قَاصِيةِ النَّسِ وَالْوَى بِيَدِهِ إلى نَبِي اللهِ عَلَيْهِمْ فَنَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ اللهِ الْعُرَابِ مِنْ قَاصِيةِ النَّسِ وَالْوَى بِيَدِهِ إلى نَبِي اللهِ عَلَيْهُمْ فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ عَلَيْهُمْ لَنَا ، فَسُر وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لِسُوالِ الْاعْرَابِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكِ : هُمْ نَاسٌ حِنْ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ : هُمْ نَاسٌ مِنْ اللهِ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَنِي اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْهِ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكُ اللهُ اللهِ اللهِ مَلْكُ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْكُ اللهِ اللهُ اللهِ مَلْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَلْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

حضرت ابوما لک اشعری دایت ب کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: او کو!

فِيْ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَزَ اوِرِيْنَ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ، وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرِ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالصِّدِيْقُوْنَ بِمَكَانِهِمْ لَوَاه ابن حِان، قال المحقق: اسناده جبد ٢٣٨/٢، وعند احمد ٢٢٩/٥ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَحُقَّتْ مَحَبَّتَىٰ جبد المُمَتَواصِلِيْنَ فِيْ. وَعند مالك ص ٧٢٣ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَجَبَّتْ مَحَبَّتَىٰ لِلْمُتَواصِلِيْنَ فِيْ. وعند الطبراني في الثلاثة عَنْ عَمْرِ وبْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَلْ حُقَّتْ لِلْمُتَجَالِسِيْنَ فِيْ . وعند الطبراني في الثلاثة عَنْ عَمْرِ وبْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَلْ حُقَّتُ مَحَبَّتِيْ لِلْذِيْنَ يَتَصَادَقُوْنَ مِنْ اَجْلِيْ.

حفرت عبادہ بن صامت رہ اللہ علیہ سے صدیت قدی میں اللہ تعالی کا بدارشاد انقل فرماتے ہیں: میری محبت اُن لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری دجہ سے ایک دوسرے کے مجت رکھتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے کی فیرخوائی کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے فیرخوائی کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے پر فرج کرتے ہیں۔ وہ نور کے منبرول پر ہول گے۔ ان کے خاص مرتبہ کی وجہ سے اندارہ مدینیتن ان پر دشک کریں گے۔

حفرت عبادہ بن صامت رہا کہ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگول کے لئے اے جومیری وجہت ان لوگول کے لئے اے جومیری وجہت ایک ووسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔

حفرت معاذین جبل رفظی کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب میری دجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ (مؤطاام مالک)

حضرت عمره بن عبسه ﷺ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب دمیری وجب ان لوگوں کے لئے واجب دمیری وجب ان ایک دوسرے سے دوئتی رکھتے ہیں۔

ألى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَنَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَثْلِينَ يَقُولُ: قَالَ اللهُ جَلّ: الْمُتَحَابُونَ فِي جَلالِي لَهُمْ مَنَا بِرُ مِنْ نُوْدٍ يَغْيِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشَّهَدَاءُ.

رواه الترمدَى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الحب في الله، رقم: ٢٣٩٠

حفرت معاذ بن جبل ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو پیرحدیث قدی

﴿186﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: مَامِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابًا فِي اللهِ بِظَهْرِ الْفَيْبِ الَّا كَانَ آحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ. رواه السطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير المعانى بن سليمان وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٨٩/١٠

حضرت ابو در داء ﷺ کاارشا فقل کرتے ہیں: جود و خفس آپس میں ایک دوسرے کی غیر موجود گی میں اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنود کی کے لئے محبت کریں توان دونوں میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب وہ ہے جوابیے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ (طبرانی جمح الزوائد)

﴿187﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ تَلْكُ مَثَلُ المُحَوَّمِيْنَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَوَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُهِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضُوَّ، تَدَاعَى لَهُ صَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمِّى. (واه مسلم ،باب تراحم المؤمنين .....ونم: ١٥٨٦

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنهماروایت کرتے بین کدرسول الله علی فی ارشادفرمایا:
مسلمانوں کی مثال ایک دوسر سے سے محبت کرنے ، ایک دوسر سے پردم کرنے اور ایک دوسر سے ب شفقت ومہر بانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے تو اس دُکھن کی وجہ سے بدن کے باقی سارے اعضاء بھی بخار و بے خوابی میں اس کے شریک حال ہوجاتے بیں۔

﴿188﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ شَلَطِكُ، يَقُوْلُ: الْمُتَحَابُوْنَ فِى اللهِ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ.

رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده جيد ٢٣٨/٢

حطرت معاذ رہاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو پیدارشادفر ماتے ہوئے سا: اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کے لئے آپس میں ایک دوسر سے محبت کرنے والے عرش کے سامیہ میں ہوں گے جس دن عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ وگا۔ انبیاءاور شہداان کے خاص مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان پردشک کریں گے۔
(ابن مہان)

﴿189﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ للنَّلِيَّ يَقُولُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى: حُقَّتْ مَحَيَّتِىْ عَلَى الْمُتَحَابِيْنِ فِيَّ، وَحُقَّتْ مَحَيَّتِىْ عَلَى الْمُتَنَاصِحِبْنَ کرے کہاہے ایمان کا ذاکقہ حاصل ہوجائے تواسے جاہئے کی مضا اللہ تعالیٰ کی رضا اورخوشنودی کے لئے دوسرے (مسلمان) ہے محبت کرے۔ (منداحمہ بزار ،مجع الزوائد)

(183) عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ الْإِيْمَانُ - الْإِيْمَانُ -

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات،مجمع الزوائد ١٠٠/١٠

حضرت عبدالله بن معود ه الله الله عليه وايت كرتے بيل كه رسول الله عليه في ارشاد فرمايا:
اينك ايمان (كى نشانيوں) ميں ہے ہے كه ايك شخص دوسرے سے صرف الله تعالى كى رضا و
خشنودى كے لئے محبت كر يے جبكه دوسرے شخص نے اس كو مال (ودنيوى فائدہ وغيرہ كھے) نه ديا
ہو مرف الله تعالى كے لئے محبت كرنا بيا يمان (كاكامل درجه) ہے۔
(طبرانی جمع الزوائد)

﴿184﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَلْنِظِيْةِ: مَا تَحَابُ رَجُلَانِ فِي اللهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ ٱفْضَلُهُمَا آشَدَّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ۔

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٧١/٤

﴿185﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: هَنْ آحَبُ رُجُلًا للهِ فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّكِ اللهِ فَلَحَلَا جَمِيْعًا الْجَنَّةَ، فَكَانَ الَّذِي آحَبُ اَرَفَعَ مَنْزِلَةً مِنَ الآخرِ، وَإَحْقَ بِالَّذِي آحَبُ اللهِ . . . . . . . . . . . . . . . النزعيس ١٧/٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیات بار شاد فرمایا: جُونِ الله تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کے لئے کی شخص سے محبت کر سے اور (اس محبت کا اظہار) میہ کبہ کر کر سے کہ میں الله تعالیٰ کے لئے تم سے محبت کرتا ہوں پھروہ دونوں جنت میں وافل ہوں تو جمش نمی نے محبت کی وہ دوسر سے کے مقابلہ میں او نیچ درجہ میں ہوگا اور اس درجہ کا زیادہ حقد ار برای۔ ﴿180﴾ عَنْ اَبِي رَافِع رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ عُفِرَ لَهُ اَرْبِعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفْنَ مَيَّتًا كَسَاهُ اللهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَإِسْتَنْرَقِ الْجَنَّةِ

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٢٥٤/١

حضرت ابورافع ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو خف کی میت کو خسل دیتا ہے چو جا کی سر کو اورا گر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپا تا ہے تو چالیس مرتبال کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو خص میت کو گفن دیتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت کے باریک اور موٹے ریشم کالباس پہنا کیں گے۔

(متدرک مام)

﴿181﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ رَجُلًا زَارَ اَخَا لَهُ فِى قَرُيْةٍ أَخَرَى، فَارْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا اَتَى عَلَيْهِ قَالَ: اَيْنَ تُويْدُ؟ قَالَ: أَرِيْدُ اَخَا لِى فِى هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ اَنِّى اَخبَئْتُهُ فِى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: فَانِّى رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْك، بِأَنَّ اللهَ قَدْ اَحَبَّك كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ.

رواه مسلم ،باب فضل الحب في الله تعالى، رقم: ١٥٤٩

رواه احمد والبرار ورحاله ثقات محمع الرواند ٢٠٨١،

حضرت الوهريره ف المنتفظة عددوايت بك نبي كريم عليك في ارشادفر مايا: جوفنس يه بهند

فائدہ: مدیث شریف کا مطلب نہیں کہ گناہ پرجراًت کی جائے اس کئے کہ اس گنہگار کی معانی اللہ تعالی کے نفل ہے ہوئی فروری نہیں کہ ہر گنہگار کے ساتھ یہی معاملہ ہو کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ گناہ پرسز ا ہواور نہ ہے مطلب ہے کہ گناہوں اور نا جائز کا موں سے روکا نہ جائے قرآن وحدیث میں میں تو وں جگہ گناہوں ہے روکنے کا حکم ہے اور نہ روکنے پروعید ہے۔

بلکہ حدیث کا منشامیہ ہے کہ عابد کواپی عبادت پر بی تھمنڈ نہیں ہونا جا بیئے کہ وہ خدائی اختیارات میں دخل دے کراتی برسی بات کہنے کی جرائت کرے کہتم کھا کرکسی کی مغفرت کا انکار کردے جبکہ اللّٰہ تعالیٰ کو مید تن ہے کہ جسے جا ہیں بخش کتے ہیں۔

﴿178﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلَيْكُ : يُبْصِرُ آحَدُ كُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِهِ عَنْهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلَيْكُ : يُبْصِرُ آحَدُ كُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِهِ عَيْنِهِ عَيْنِهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ . رواه ابن حبان (ورجاله ثقات) ٧٣/١٣

حضرت ابو ہریرہ وظیفیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیفیہ نے ارشاد فر مایا: آدمی کو اپنے بھائی کی آ تکھ کا شہتر تک بھی اے نظر نہیں آتا۔ اپنے بھائی کی آتکھ کا ایک تنکا بھی نظر آجا تا ہے لیکن اپنی آتکھ کا شہتر تک بھی اے نظر نہیں آتا۔ (ابن حبان)

فائدہ: مطلب سے کہ دوسرول کے معمولی سے معمولی عیوب نظر آجاتے ہیں اور استے برٹ برے بردے بوطر نظر آبیں جاتی۔

﴿179﴾ عَنْ أَبِى وَافِعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ غَسَلَ مَيْنًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرْ اللهُ لَهُ أَوْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِآخِيْهِ قَبُرًا حَتَى يُجِنَّهُ فَكَانَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا خَنَى يُبْغَثَ. رواه الطبرامي في الكبير ورجاله رجال الصحيح،مجمع الزوائد ١١٤/٣

جھنرت ابورافع ھی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فر مایا: جوشمن میت کوشل دیتا ہے اوراس کے سر کوادرا گر کوئی عیب پائے تو اس کو چھپا تا ہے اللہ تعالی اس کے بیائیں بڑے گناہ معاف فر مادیتے ہیں۔اور جوایتے بھائی ( کی میت) کے لئے قبر کھودتا ہے اور اس کواس میں دفن کرتا ہے تو گویاس نے (قیامت کے دن) دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کواس قدراجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لئے قیامت تک میں میں نان میں شمبرادیا یعنی اس کواس قدراجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لئے قیامت تک میں میں نان میں شمبرادیا یعنی اس کواس قدراجر ملتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لئے قیامت تک میں دین دین اور ان جمع الزوائد)

حضرت ابوہریرہ وظی ایک کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جو خص دنہ میں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جو خص دنہ میں کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فرمائے گا اور جو خص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ جب تک آ دمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدافر ماتے رہتے ہیں۔

فرمائے رہتے ہیں۔

(منداحم)

﴿177﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: كَانَ رَجُلانِ فِى الْمِبَادَةِ، فَكَانَ لَا فِي بَنِى اِسْرَائِيْلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ آحَدُهُمَا يُذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَوْمُ الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَوْمُ الْعَبَادَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَوْمُ اللهُ يَوْمُ عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: وَاللهِ! لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكُ اللهُ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ أَوْ لَا يُدْخِلُكُ اللهُ الْجَنَّةَ، فَقَبِصَ ارْوَاحُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لِهِلَذَا الْمُجْتَهِدِ: آكُنْتُ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْنُ وَقَالَ لِللهَ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِيْنُ وَقَالَ لِللهَ فَا لَٰ الْمُجْتَهِدِ: آكُنْتُ بِي عَالِمًا أَوْكُونَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: إِذْهَبُ فَاذْخُلِ الْجَنَّة بِرَحْمَتِيْنُ وَقَالَ لِلْا حَرِ: الْفَهُ عَلَى اللهَ النَّالِ.

حضرت ابوہریہ و فی ایک میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ بنی اسرائیل میں دودوست تھے۔ ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد جب بھی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہتا کہ گناہ سے زک جا۔ ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے کہتا کہ گناہ سے زک جا۔ ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا کہ باز آ جا۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے رب برچپوڑ دب را میں جانوں میرا رب جانے) کیا جھکو بھے پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عابد نے (غصہ میں آکر) کہااللہ کی ہیم اللہ تعالیٰ تیری معفرت نہیں کریں گے یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے جنت بیل داخل نہیں کریں گے۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا اور (عالم ارواح) میں دونوں اللہ تعالیٰ کے معافی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عابد سے بو چھا: کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے (کہ میں سامنے جمع ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے عابد سے بو چھا: کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے (کہ میں معافی نہیں کروں گا) یا معافی کرنا جو میرے قضہ میں ہے کیا شخصیں اس پر قدرت حاصل تھی معافی نہیں کروں گا) یا معافی کرنا جو میرے قضہ میں ہے کیا شخصیں اس پر قدرت حاصل تھی اور گئیگارے ارشاد فر مایا: میری رحمت سے جنت میں چلا جا (اس نئے کہ وہ رحمت کا امید وارقا) اور عالم کیا رہ دونر نئیں ایجاؤ۔ اس دونر نئیں ایجاؤ۔ (اس نئے کہ وہ رحمت کا امید وارقا)

صاحب سے میرا جھڑا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے میں نے قتم کھالی ہے کہ میں تین دن ان کے يال نه جاؤل گارا آب مناسب مجعيل تو مجھے اينے يهال تين دن تھمراليل -انہول في فرمايا: بت اچا حضرت انس والله فرمات بي كه حضرت عبدالله والله على بيان كرت من كميل فان کے باس تین را تیں گذاریں میں نے ان کورات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البته جب رات کوان کی آئکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ ا كبركتے يہاں تك كه فجر كى نماز كے لئے بستر سے اٹھتے ۔ اورا يك بات يہ بھى تھى كہ ميں نے ان ے خبر کے علاوہ بچھ نہیں سا۔ جب تین راتیں گذر گئیں اور میں ان کے ممل کومعمولی ہی سمجھ رہاتھا (ادریں جران تھا کے رسول اللہ علیہ نے ان کے لئے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی خاص عمل توہے ہیں) تو میں نے ان سے کہا: اللہ کے بندے! میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ كوئى ناراضكى ہوئى اور نەجدائى ہوئى كيكن (قصدىيہ ہواكمه) ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو( آپ کے بارے میں ) تمین مرتبہ بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدئ آنے والا ہے اور تینوں مرتبہ آب ہی آئے۔اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ہاں رہ كرآب كافاع عمل ديھوں تاكر ( بھرائ عمل ميں ) آپ كفش قدم ير چلوں \_ ميں نے آپ كو زیادہ مل کرتے ہوئے نہیں دیکھا (اب آپ بتا کیں) کہ آپ کاوہ کونسا خاص ممل ہے جس کی وجہ ے آب اس مرتبہ رہی گئے گئے جورسول اللہ علی نے آپ کے لئے ارشاد فرمایا؟ان انساری نے كبا: (ميراكوئي خاص عمل تو ہے نبيس) يهي عمل ميں جوتم نے ديکھے ہيں۔حضرت عبدالله وظافیت فر ماتے ہیں کہ (میں مین کرچل برا) جب میں نے پُشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا: میرے انمال تو وہی ہیں جوتم نے دیکھے ہیں البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے اور کسی کو اللہ تعالٰی نے کوئی خاص نعمت عطافر مار تھی ہوتو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ حفرت عبداللہ رہ بھی نے فرمایا: یہی وہ مل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبہ ب منیج اور بیالیا مل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ (منداحمه، بزار، مجمع الزدائر)

﴿ 176 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَيْتُكَ: مَنْ وَسَّعَ عَلَى مَكُرُوْبٍ كُونَةً فِى الدُّنْيَا وَسَعَ عَلَى مَكُرُوْبٍ كُونَةً فِى الدُّنْيَا وَسَعَ عَلَى مَكُرُوْبٍ كُونَةً فِى الدُّنْيَا سَتَوَ عَوْرَةً مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَوَ عَوْدَةً فِى الدُّنْيَا سَتَوَ عَوْدَةً فِى الدُّنْيَا سَتَوَ عَوْدَةً فِى الْهَرْءِ مَا كَانَ فِى عَوْدٍ آخِيْهِ وَاللهُ فِى عَوْدٍ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِى عَوْدٍ آخِيْهِ وَاللهُ فِي عَوْدٍ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِى عَوْدٍ آخِيْهِ وَاللهُ فِي عَوْدٍ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِى عَوْدٍ آخِيْهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ فَى عَوْدٍ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِى عَوْدٍ آخِيهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللل

عابها ب كدجب مين تمهار عياس آؤل توميراول تم سبكي طرف سے صاف ہو۔ (ابدواور) ﴿ 175﴾ عَنْ أَنَّسِ بَنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْساً مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجْلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ تَنْطِفُ لِخَيْتُهُ مِنْ وُضُولِهِ، وَقَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكٌ مِثْلَ ذلِك، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مِشْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ التَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَقَالَتِه آيْـصًّا، فَطَلَعَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَالِهِ الْأُوْلَىٰ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ مَلَئِكُ تَبِعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْثُ آبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَ ثَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوْوِيَنِي إِلَيْك حَتَّى تَـمْضِكَ فَعَلْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ آنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فكَانَ عَبْدُاللهِ يُحَدِّثُ ٱنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ التَّالَاثَ اللَّيَالِيَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَ تَقَلَّبَ عَلَى فِـرَاشِــه ذَكَـرَ اللهُ عَـزَّوَجَلَّ، وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُوْمَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، قَـالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ انِّينْ لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا حَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ النَّلاَثُ اللَّيَالِيْ، وَكِذْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْـدَ اللهِ! لَمْ يَكُنْ يَيْنِيْ وَبَيْنَ اَبِيْ غَضَبٌ وَلَا هُجْرٌ، وَلكِنِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ لَنَا ثَلاَتَ مَرَّاتٍ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ آهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَلاَثَ المَرَّاتِ، فَارَدْتُ أَنْ آوِى اِلَيْكَ فَأَنْظُرُ مَا عَمَلُك؟ فَأَقْتَدِيْ بِك، فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَثِيرَ عَمَل، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلْ ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دُعَانِي فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ غَيْرَ أَنِّي لَا آجِدُ فِي نَفْسِيْ لِآحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غَشًا وَلا أَحْسِهُ آحَدًا عَلَى خَيْرِ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: هٰذِهِ الَّتِيْ بَلَفَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِيْ لَا نُطِيْقُ. رواه احمد والبزار بمحوه و رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزو الد٨/١٥٠

اله عَنْ فُسَيْلَةَ رَحِمَهَا اللهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ الْكَاتِيَّةِ فَقُلْتُ:
 الشوا أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ: لَا ، وَلَكِنُ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ اللهِ الْمَالُهُ.
 المُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ.

حضرت نسیلہ رحمۃ الشعلیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والدکو بیفرماتے ہوئے سنا کہ دل نے رسول اللہ عظیافہ سے دریافت کیا: کیاائی قوم سے محبت کرنا بھی عصبیت میں واخل ہے؟ رسول اللہ عظیافہ نے ارشاوفرمایا: (اپنی قوم سے محبت کرنا) عصبیت نہیں ہے۔ بلکہ عصبیت ہے کہ وجوداً وی اپنی قوم کی مدد کرے۔

(منداحہ)

(173) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو زَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ: اَكُ النَّاسِ فُصَـلُ؟ قَالَ: كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ، صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوْا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ، نَعْدِ فُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ النَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا بَعْىَ وَلَا خِلَّ وَلَا حَسَدَ.

رواه ابن ماجه،باب الورع والتقوى،رقم: ٦١٦

حضرت عبدالله بن عمر دوضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی ہے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون ساختص سب سے بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہروہ خض جو مختوم دل اور زبان کا سیا ہو۔ سحابہ و اللہ نے عرض کیا: زبان کا سیا تو ہم سیجھتے ہیں، مخموم دل سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: مخموم دل و شخص ہے جو پر ہیزگار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گنا ہوں کا بوجھ جواور نظام کا، نہای کے دل میں کی کے کئے کہنہ ہوا ور نہ حسد۔

فاندہ : ''جس کادل صاف ہو' سے مرادوہ خص ہے جس کادل اللہ تعالیٰ کے غیر کے غیر کے غیر اداور خالا افکار وخیالات سے پاک ہو۔ (مظاہری)

﴿174﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لاَ يُبَلِغُنِى اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِیْ عَنْ اَحَدٍ شَیْنًا فَایِّیْ اُحِبُ اَنْ اَحْوُجَ اِلْیَکُمْ وَاَنَا سَلِیْمُ الصَّلْدِ.

رواه ابوداؤد، بام في رفع الحديث من المجلس ، رقم: ٤٨٦٠

د منرت عبدالله بن معود دائلة دوایت كرتے بین كدرسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: یہ معابین سے كوئی خص مجھ تک كى كے بارے میں كوئی بات نہ بنچایا كرے كوئكہ مير اول ﴿169﴾ عَنْ آبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَيُّ الْإِسْلَامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ اللهِ الدَّالِمِ انصَل وَ اللهِ الدَّاري، باب اى الاسلام انصَل وقيد مِنْ اللهِ وَيَدِهِ . . . رواه البخاري، باب اى الاسلام انصَل وقيد مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت ابوموی ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: جس (مسلمان ) کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کا محفوظ رہیں۔
محفوظ رہیں۔

رواه ابوداؤد،باب في العصبية، رقم: ١١٧٥

حضرت عبدالله بن مسعود رہ ایت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیت نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی تو م کی ناحق مدوکرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کنویں میں گر گیا ہوا دراس کوؤم ہے کیر کرنکا لا جار ہا ہو۔ (ابوراؤد)

فساف : مطلب بیہ ہے کہ جس طرح کویں میں گرے ہوئے اون کوؤم سے پوکر نکالنے کی کوشش کرتا اپنے آپ کو بے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے کیونکہ اس طریقہ سے اون کو کویں سے نہیں نکالا جاسکتا ای طرح قوم کی ناحق مددکر تا بھی بے فائدہ ہے کیونکہ اس طریقہ سے قوم کوشی راستہ پرنہیں ڈالا جاسکتا۔

(بالمانجود)

﴿171﴾ عَنْ جُنِيْرِبْنِ مُطْعِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ النَّيْكِ. قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دُعَا اللهِ عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

رواه الوداؤد، بات في العصية ارقم، ١٢١٥

حفرت جبیر بن مطعم دین شده سے روایت ہے کہ رسول اللہ چین نے ارشاد فر مایا: ﴿ وَعَصِيبَ کَى مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَ فَلَمَ مَا اللّٰهِ عَلَيْنَ وَهِ ہِم مِن سے نبین اور ﴿ وَعَصِيبَ كَى مِنَا بِرِلْوْ فِي وَهِ ہِم مِن سے نبین اور ﴿ وَعَصِيبَ لَى مِنَا بِرِلْوْ فِي وَهِ ہِم مِن سے نبین اور ﴿ وَهِ هِم مِن سے نبین ۔ ( اسس ا

حفرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما نبی کریم علیه کا ارشاد قال فرماتے ہیں: رحم کرنے وں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کروآ سان والاتم پر رحم کرے گا۔ (ابوداؤد)

166 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَيْكُ ، الْمَجَالِسُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَيْكُ ، الْمَجَالِسُ الْاَمَانَةِ إِلَّا ثَلاَ ثَلَا ثَلَا ثَلَا ثَلَا ثَلَا ثَلَا الحديث، رقم: 8119 رواه ابو داؤد، باب في نقل الحديث، رقم: 8119

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنهما روایت کرتے بیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا بجلیس امانت ہیں (ان میں گائی رازی با تیں کسی کو بتانا جائز نہیں) سوائے تین مجلسوں کے (کہوہ امانت نہیں ہیں بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچادینا ضروری ہے)۔ ایک وہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے کی سازش سے ہو، دوسری وہ جس کا تعلق زنا کاری سے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق زنا کاری سے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق زنا کاری سے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق زنا کاری سے ہو، دوسری وہ جس کا تعلق زنا کاری سے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق ناحق کی کا مال چھینے سے ہو۔

فائدہ: حدیث شریف میں ان تین باتوں کا ذکر بطور مثال کے ہے۔ مقصد رہے کہ اگر کمی کی معصیت اور ظلم کے لئے کوئی مشورہ کیا جائے اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو پھر ہرگزاس کوراز میں ندر کھو۔

کیا جائے تو پھر ہرگزاس کوراز میں ندر کھو۔

﴿167﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْنِسُكُ: الْمُؤْمِنُ مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ، عَلَى دِمَائِهِمْ وَآمْوَ الْهِمْ. وواه النسائي، باب صغة المؤمن، وقم ٤٩٨٨

حفرت ابو ہریرہ فضائے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: مؤمن وہ ہے جس کے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اُمن میں رہیں۔ (نمائی)

﴿168﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو دَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكٍ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ نُمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ .

رواه البخاري، باب المسلم من سلم المسلمون.....، وقم: ١٠

منرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیق نے ارتثاد فرمایا: مند نوو ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مہا جریعنی چھوڑنے والا وہ ہے مند نور مرام و کوچیوڑ و سے جس سے الله تعالی نے روکا ہے۔ (بخاری) چاہئے کہ صدقہ دیا کرے۔لوگوں نے دریافت کیا: اگراس کے پاس صدقہ دینے کے لئے بھی نہ ہوتو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا: اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔لوگوں نے عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کر سکے یا (کرسکتا ہو پھر بھی ) نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: توکی کو بھل ارشاد فرمایا: توکی کو بھل ارشاد فرمایا: توکی کو بھل بات بتادے۔عرض کیا: اگریہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: توکی کو بھل بات بتادے۔عرض کیا: اگریہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: توکی کو بھل بات بتادے۔عرض کیا: اگریہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: توکی کو بھل کے صدقہ ہے۔ (بادی)

﴿163﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْـرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ : الْمَوْمِنُ مِوْآةُ الْمُوْمِنِ، وَالْمُوْمِنِ اللهُ عَنْ وَالْمُوْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَآئِهِ.

رواه ابوداؤد،باب في النصيحة والحياطة، رقم: ٩١٨

حضرت ابو ہریرہ فی ایک موایت ہے کہ رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا: ایک مؤمن دوسر مے مؤمن کا آئینہ ہے اور ایک مؤمن دوسر مے مؤمن کا بھائی ہے اس کے نقصان کواس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔

﴿164﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْصُوْ آخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنْصُرُ آخَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! آنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُرُهُ أَوْتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلُمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.

رواه البخاري، باب يمين الرجل لصاحبه انه اخوه ، ، ، رقم: ١٩٥٢

﴿165﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ النَّبِيَّ الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيَّ النَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ النَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ.

رواه الوداؤدمات في الرحمة، رقم ١٩٤١

﴿159﴾ عَنْ سَالِمِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَحِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب المؤاخاة، رقم: ٤٨٩ ٢

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروايت كرتے بين كه نبي كريم علق في ارشا د فر مايا: جوكل اين بهائى كى حاجت يورى كرتا باللدتعالى اس كى حاجت يورى فرمات ييل - (ابوداود) ﴿160﴾ عَنْ انْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِيٌّ قَالَ: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَاللهُ يُحِبُ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.

رواه البزار من رواية زيادبن عبد الله النميري وقد وثق وله شواهد، الترغيب ١٢٠/١

حضرت انس هظائه ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی گئے نے ارشادفر مایا: جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر تو اب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کویندفرماتے ہیں۔ (بزار، ترغیب)

﴿161﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِيُكُ: الْمُؤْمِنُ يَاْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَكَا خَبْرُ فِيْ مَنْ لَا يَا لَفُ وَلَا يُوْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

رواء اندارقتلني وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢٦١/٢

حضرت جابر فظف روايت كرت بيل كدرسول الله عظف في ارشادفر مايا: ايمان والامحبت كرتا باوراس معربت كى جاتى بيالي في المي المحرف على كوئى جملائى نبيس جون محبت كرادان مع مجت کی جائے۔ اور لو کول میں بہترین خف وہ ہے جوسب سے زیادہ لو کول کو فقع بہنچانے والا (دارقطنی ، جامع مغیر)

﴿162﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِع صَدَفَةٌ فَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقْ قَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَعِلعُ أَرْ لَمْ يَفْعَلَ؟ قَالَ: فَيُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُواْ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيَامُو بِالْخَيْرِ أَوْلَالَ: بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَلْيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَلَقَةً

رواه البخاري، باب كل معروف صدقة، رقم: ٢٠٢٢

حضرت ابدموی اشعری خفی فرماتے ہیں که وسول الله علیہ فیصفے نے اد ثنادفر مایا: ہرمسلمان کو

کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آ ڑ فر مادیتے ہیں۔ ہر خندق آسان وزمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ زیادہ چوڑی ہے۔

﴿157﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَآبِي طَلْحَةَ بْنِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ يَقُولُانِ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ نَلَكِنَهُ: مَا مِنِ امْرِىءٍ يَخْذُلُ امْرَءً ا مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يُنْتَهَكَ فِيْهِ حُرْمَتَهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنِ امْرِىءٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِى مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكَ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِى مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ. رواه ابوداؤد، باب الرجل يذب عن عرض احبه، رقم: ١٨٨٤

حضرت جابر بن عبداللد اور حضرت ابوطلحه بن مهل انصاری و این روایت کرتے بیل که رسول الله علی این استان فرمایا: جوش کی مسلمان کی مدد سے ایسے موقع پر ہاتھ کھنے لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر تملہ کیا جارہا ہواوراس کی آبر و کونقصان پہنچایا جارہا ہوتو اللہ تعالی اس کو ایسے موقع پر اس کی عرد کا خواہشند (اور طلبگار) ہوگا اور جوشف کی مدد کا خواہشند (اور طلبگار) ہوگا اور جوشف کی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد اور جہایت کرتا ہے جب کہ اس کی عزت پر جملہ کیا جارہا ہواور آبرد کو نقصان پہنچایا جارہا ہوتو اللہ تعالی ایسے موقع پر اس کی مدوفر مائیں گے جب وہ اس کی نفرت کا خواہشند (اور طلبگار) ہوگا۔

(ابوداؤد)

﴿158﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَسَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكَ : مَنْ لَا يَهُمَّمُ بِأَمْ يُصْبِحُ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِللهِ ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِإِمَامِهِ، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُصْبِحُ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِللهِ ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِإِمَامِهِ، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وواه الطبراني من رواية عبدالله بن جعفر، الترغيب ٢/٧٧٥، وعبدالله بن جعفر الترغيب ٤/٧٧٥ وعبدالله بن جعفروثقة ابوحاتم وابوذرعة وابن حبان، الترغيب ٤/٣٧٤

حضرت حذیفہ بن میمان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوفخص مسلمانوں کے مسائل ومعاملات کو اہمیت شدد سے اور ان کے لئے فکر نہ کر ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جوضح وشام اللہ تعالیٰ، ان کے رسول، ان کی کتاب، ان کے اہام مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور و فا دار نہ ہولیخی جوفخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیرخوا ہی سے خالی ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

(ترنیب)

إلى غيرهم. رواه الطبراني في الكبير، وابو تعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٥٨/١

یی حیوبیم. دورہ العبروی می الله علیمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله علیمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارشاد فر مایا: الله تعالی کو فاص طور پنجتیں اس لئے دیتے ہیں تا کہ وہ لوگوں کو فع جہنچا میں - جب تک وہ لوگوں کو فع جہنچا تیں اور جب جب تک وہ لوگوں کو فع جہنچا تے دیتے ہیں اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو الله تعالی ان نے متیں لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں -

(طبراني ،حلية الاولياء، جامع صغير)

﴿ 155﴾ عَنْ أَبِى ذُوِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : تَبَسَّمُك فِى وَجْهِ آجِيْك لَك صَدَقَةً، وَالْمُرُك بِالْمَعُرُوفِ وَنَهُيُك عَنِ الْمُنْكَوِ صَدَقَةٌ، وَإِرْ شَادُك الرَّجُلَ فِى اَرْضِ الطَّلَالِ لَك صَدَقَةٌ، وَبَصَرُك لِلرَّجُلِ الرَّدِيْءِ الْبَصَرِ لَك صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُك الْحَجَرَ خُول وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَك صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاعُك مِنْ دَلُوك فِى دَلُو آخِيْك لَك صَدَقَةٌ. رواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في صنائع المعروف، رقم: ١٩٥٦

حضرت ابوذر ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: تمہارا اپنے سلمان) بھائی کے لئے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کمی کوئیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کمرور نگاہ والے کوراستہ دکھانا صدقہ ہے، کچر، انٹا، بُری (وغیرہ) کاراستہ ہٹادینا صدقہ ہے اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے۔

(156 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَيْكُ قَالَ: مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ آخِيهِ لمان خَيْسًا لَهُ مِنِ اغْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ اغْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ زَبْنَ النَّارِ ثَلاَتْ خَنَادِق، كُلُّ خَنْدَقِ ٱبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنَ.

رواه الطبراني في الاوسط واسناده جيد، مجمع الزوائد ١/٨٥٥ ٥٦

د نفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد الله الله علیہ وسلم نے ارشاد الله الله بخص ایک کام کے لئے چل کر جاتا ہے تواس کا میٹل دس سال کے اعتکاف سے ایمن ہے اور جوخص ایک دن کا اِعتکاف بھی الله تعالیٰ کی رضا کے لئے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس

ڈرائے کہ ان کوکا فربنادے، ان کونفٹی نہ کرے کہ ان کی نسل کوئم کردے اور اپنا دروازہ الن فریاد کے لئے بند نہ کرے کہ اس کی وجہ سے قوی لوگ کمزوروں کو کھا جا کیں بعنی ظلم ، موجائے۔

﴿151﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلْهُ: أَقِيلُوا ذُوى الْهَيْنَ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ. واه ابوداؤد، باب نى الحد يشفع نبه، رنم: ٧٠٠

حضرت عائشہ رضی الله عنہا روایت کرتی ہیں که رسول الله عَلَیْ ہے ارشاد فرمایا: نَیَّ لوگوں کی لفزشوں کو معاف کردیا کرو، البعة اگروہ کوئی ایسا گناہ کریں جس کی وجہ سے ان پر جاری ہوتی ہووہ معاف نہیں کی جائے گی۔

﴿152﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِى نَلَئِكُ لَهٰى ﴿ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في النهي عن نتف الشيب، رقم: ١٢١

حضرت عمروبن شعیب اپنوباپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نور ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کونو چنے سے منع فر مایا اور ارشا دفر مایا: کہ بیہ بڑھا پا مسلمان کا نور ہے۔ (زندی)

﴿153﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَنْ اللهِ عَلَىٰ لَهُ عَنْهُ الشَّيْب، فَإِنَّهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا حَطِيْنَةٌ، وُرُفعَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةٌ، وَرُفعَ لَهُ بِهَا حَرَبَةً وَرُفعَ لَهُ بِهَا حَرَبَةً وَرُفعَ لَهُ بِهَا حَرَبَةً وَرُفعَ لَهُ بِهَا وَرَجَةٌ وَرُفعَ لَهُ بِهَا وَرَجَةٌ وَرُفعَ لَهُ بِهَا وَرَجَةٌ وَمُنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً ،

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: سفید بالوں کو نہ کھیڑا کرو۔ کیونکہ یہ قیامت کے دن نور کا سبب ہوں گے۔ جو تحض حالت اسلام میں بوڑ ھا ہوتا ہے بعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کردیا جاتا ہے اور ایک ورجہ بلند کردیا جاتا ہے۔ (این حبان)

﴿154﴾ عَنِ ابْسِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : إِنَّ لِلهِ تَعَالَى أَفْرَامًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنَّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ وَيُقِرُّهَا فِيْهِمْ مَا بَذَلُوْهَا، فَإِذَا مَنَعُوْهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوْلَهَا

كئى ہوئے بادشاہ كى بے عزتى كرتا ہے۔اللہ تعالى اسے قيامت كے دن ذكيل كروي كے۔ (منداحمه طبرانی بجع الزوائد)

﴿148﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْبَرَكَةُ مَعَ ٱكَابِرِكُمْ رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ٦٢/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد (متدرك ماكم) فرمایا: برکت تمہارے بروں کے ساتھ ہے۔

فانده: مطلب بيب كرجن كي عمر بروى إدراس وجد عن يكيال بهى زياده بين ال میں خبروبرکت ہے۔ (ماشيهالترغيب)

﴿149﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلَطِكُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَمْ يُجِلُّ كَبِيْرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير واستاده حسن، مجمع الزوائد ١ ٣٣٨/١

حفرت عباده بن صامت في عدوايت ب كدرسول الله علي في ارشاوفر مايا: جو فخص مارے برول کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچول پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کاحق نہ بہجانے وہ میری امت میں ہے۔ (منداحر،طبرانی،مجمع الزدائد)

﴿ 150﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أُوْصِي الْحَلِيْفَةَ مِنْ مَعْدِىٰ بِشَفْوَى اللهِ ، وَأُوْصِيْدِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يُعَظِّمَ كَبِيْرَهُمْ ، وَيَرْحَمَ صَغِيْرَهُمْ ، وَبُوَقِمَ عَالِمَهُمْ، وَ أَنْ لَا يَضُرِبَهُمْ قَيُلِلُّهُمْ، وَلَا يُوْحِشَهُمْ فَيُكْفِرَهُمْ، وَأَنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيْقُطْعُ نَسْلَهُمْ وَأَنْ لَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُوْنَهُمْ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيْفَهُمْ.

رواه البيهقي في السنن الكبري ١٦١/٨

حضرت الوأمامه رَقَرُ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله بعد والے خلیفہ کو اللہ تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے ۔ بارے میں یہ وسیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے بروں کی تعظیم کرے، ان کے چھوٹوں پر رحم كرے ان كے علاء كى عزت كرے ان كواليا نه مارے كه ان كوذليل كروے ، ان كواليا نه

غلام ایپے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے وہ دوہرے ثواب کامستحق ہوگا۔

﴿145﴾ عَنْ عِمْوَانَ بْنِ مُحَمَّيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلِ حَقٍّ فَمَنْ اَحَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمِ صَدَقَةٌ . رواه احمد ٤٢٢/٤

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کا کسی دوسر ہے شخص پر کوئی حق (قرضہ وغیرہ) ہواور وہ اس مقروض کوادا کرنے کے لئے دیر تک مہلت دے دیتواس کو ہردن کے بدلہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔

(منداحم)

﴿146﴾ عَنْ آبِى مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكُ اِنَّ مِنْ الْجَالِي اللهِ عَلَيْكُ اِنَّ مِنْ الْجَالِي اللهِ الْقَرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَمَا اللهُ ا

حضرت ابوموی اشعری ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: تین قتم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالی کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ایک بوڑ ھامسلمان ، دوسراوہ حافظ قرآن جواعتدال پررہے، تیسراانصاف کرنے والا حاکم۔ (ابوداؤد)

فائده: اعتدال پردہنے کا مطلب میہ کر آن شریف کی تلاوت کا امتمام بھی کرے اور ریا کاروں کی ظرح تجویداور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے۔ (بذل الجمود)

﴿147﴾ عَنْ آبِيْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُولُ: مَنْ آكُرَمُ سُلْطَانَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى الدُّنْيَا آكُرَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ آهَانَ سُلْطَانَ اللهِ عَزَّوَجَلُ فِي الدُّنْيَا آهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه احمد و الطرابي باحتصار ورحال احمد ثقات، محمع الروائد ٢٨٨/٥

حضرت ابوبکرہ رہ کھنٹ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیائیہ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کئے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرما کیں گے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقر

فائدہ: عدن میں کامشہور مقام ہاور عَمّان اُردُن کامشہور شہر ہے۔ نشائی کے لئے

اللہ میں عدن اور عَمّان کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ مطلب سے ہے کہ اس دنیا بیس عدن اور

علان کا جتنا فاصلہ ہے آخرت میں حوض کی کہ بائی چوڑ ائی اس مسافت کے برابر ہے کیکن اس کا سے

مطلب نہیں کہ وض کی بیائش بعینہ اتن مسافت کے برابر ہے بلکہ سے جھانے کے لئے ہے کہ حوض

کی لمبائی چوڑ ائی سیکڑ وں میل برچسلی ہوئی ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿142﴾ عَنْ خَلَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْتِظُّ: لَا تَكُونُوا اِمَّعَةُ تَقُولُونَ: إِنْ أَخْسَنَ النَّاسُ أَخْسَنًا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَ لَكِنْ وَطِئُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوا، وَ إِنْ اَسَاءُ وْا فَلاَ تَظْلِمُوْا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الاحسان والعفو، وقم: ٢٠٠٧

حضرت حذیفہ رہا: تم دوسروں کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیاتی نے ارشادفر مایا: تم دوسروں ک دیکھا دیکھی کام نہ کروکہ یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ کے ساتھ بھلائی کریں گے اوراگرلوگ ہمارے اور پڑھام کریں گے تو ہم بھی ان پڑھام کریں گے۔ بلکتم اپنے آپ کواس بات برقائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی جھلائی کرواوراگرلوگ براسلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔

﴿143﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُوْ لُ اللهِ ظَلْتِهُ لِنَفْسِه فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتِهُم بِهَا لِلهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب قول النَّبِي شيخ: بسرواولا تعسرواسس، وقد: ٦١٢٦

﴿ 144 ﴾ عَنِ ابْسِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَبِدِ ، وَ أَخْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ ، فَلَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيْنِ وَ وَاه مسلم ، باب ثواب العبد سد ، وقم: ٢١٨ عليه عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ فَي الرَّا وَلَمْ مِلِيا : جو منرت عبدالله مَلِيكُ فَي الرَّا وَلَمْ مِلِيا : جو

رسول الله سلی الله علیه وسلم کے ساتھ حنگوص اور وفا داری ہیہے کہ ان کی تقدیق کی جائے، ان کا احترام کیا جائے ، ان سے اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے اور دل وجان سے ان ک انتاع میں اپنی نجات سمجی جائے۔

مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص دوفاداری ہیہے کہان کی ذمہدار یوں کی ادائیگا میں ان کی مددار یوں کی ادائیگا میں ان کی مددکی جائے ، ان کی مددکی جائے ، ان کی مددکی جائے ، ان کو اجھے مشورے دیتے جائیں اور جائز کا موں میں ان کی بات مانی جائے۔

عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص ووفا داری ہہ ہے کہ ان کی ہمدردی وخیر خواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے ، ان کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے ، جتناممکن ہوان کی مدد کی جائے ، ان کے حقوق کوادا کیا جائے۔ (معارف الحدیث)

﴿141﴾ عَنْ ثَنُوبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ حَوْضِى مَا بَيْنَ عَدْنَ اللّى عَمَّانَ اَكُوابُهُ عَدَدُ النَّجُوْمِ مَاؤُهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ، وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ،اَوْلُ مَنْ يَرِدُهُ فُقَرَاءُ الْسُمُهَا حِرِيْنَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اصِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: شُعْتُ الرُّؤُوسِ، ذُنْسُ القِيَابِ الَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمُ السُّدَدُ، الَّذِيْنَ يُعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ، وله الطبرانى، ورجاله ورجال الصحيح، مجمع الزوايد ١٧/١٠٤٠

حضرت ثوبان عظیفه روایت کرتے ہیں که رسول الله علیا کے ارشاد فرمایا: میرے وض کی جگہ عدّن سے عمّان تک کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کے بیالے تنتی میں آسان کے ستاروں کی طرح (بے شار) ہیں، اس کا پائی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ بیٹھا ہے۔ اس حوض پر جولوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ غریب و تنگدست مہا جرین ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا: یارسول الله! ہمیں بتاہیے کہ وہ لوگ کیے ہوں گے؟ آپ علیا کے ارشاد فر مایا: بھرے ہالوں والے، میلے کپڑوں والے جو تازونعت میں رہنے والی عورتوں سے زیاح نہیں کر کتے ، جن کے درواز نے ہیں کو لے جاتے یعنی جن کوخوش آ مدید نہیں کہا جاتا اور وہ لوگ ان تمام حقق کوادا کرتے ہیں جوان کے فقہ ہیں جبکسان کے حقوق ادانیس کیے جاتے۔ (طرانی جن از، انہ) حضرت انس فی سے مولی سے کوئی میں سے کوئی ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی فض اس وقت تک (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کدا ہے مسلمان بھائی کے لئے وہی ہندنہ کرے جوایے لئے پیند کرتا ہو۔

﴿139﴾ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْقُسَرِيّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ رَضِىَ اللهُ عَلْهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ غَلْبُ : أَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ! قَالَ: فَاَحِبٌ لِآخِيلُك مَا تُحِبُ لِنَفْسِك.
مَا تُحِبُ لِنَفْسِك.

حضرت خالد بن عبدالله قسری اپنے والد سے اور وہ اپنے داداسے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ علی ہے میں کہ ان این میں جانا پیند کے رسول اللہ علیہ ہے دریافت فر مایا: کیا تم کو جنت پیند ہے لیے وہی پیند کر وجواپنے لئے کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں!ارشاوفر مایا: اپنے بھائی کے لئے وہی پیند کر وجواپنے لئے پند کرتے ہو۔

پند کرتے ہو۔

﴿140﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الِّلِيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ الْلَهِ عَنْ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت ابد ہریرہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بیشک دین خلوص اور فا داری کا نام ہے، بیشک دین خلوص اور وفا داری کا نام ہے، بیشک دین خلوص اور وفا داری کا نام ہے۔ بیشک دین خلوص اور وفا داری کا نام ہے۔ صحابہ دی شرف کیا: یا رسول اللہ! کس کے ساتھ خلوص اور وفا داری؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ ا

فساندہ: اللہ تعالی کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب سیہ کہ ان پرایمان لایا جائے ، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے ، ان سے ڈرا جائے ، ان کی اطاعت وعبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا جائے۔

الله تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفا داری سیدہے کہ اس پرایمان لایا جائے اس کی عظمت کاحق اللہ تا ہوئے اس کی عظمت کاحق اللہ تا ہوئے اس کاعلم بھیلا یا جائے اور اس پڑمل کیا جائے۔

اوپراتھی رہ جاتی ہے (ای وجہ سے رسول الله علیہ نے ان کی آنکھوں کو بندفر مایا)۔ان کے گھر کے پھولوگوں نے آواز سے رونا شروع کردیا (ممکن ہے کہ کچھ نامنا سب الفاظ بھی کہدد ئے ہوں) تو آپ نے ارشاد فر مایا: تم اپنے لئے صرف خیر کی دعا کرو۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آ بین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے دعا فر مائی: اَلْلَهُمَّ ! اغْفِرْ لِاَبِیْ سَلَمَهُ وَارْفَعُ دُرَجَتَهُ فِیْ الله عَلیه وسلم نے دعا فر مائی: اَلْلَهُمَّ ! اغْفِرْ لِاَبِیْ سَلَمَهُ وَارْفَعُ دُرَجَتَهُ فِیْ الْعَالَمِیْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِیْ الْعَالِمِیْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِیْ قَبْرِه، وَنَوِّرْ لَهُ فِیْهِ .

قرج مد: اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فر ماد بیجئے اور ہدایت یافتہ لوگوں ہیں شامل فرماکر ان کا درجہ بلند فرماد بیجئے اور ان کے بعد ان کے پیچھے رہنے والوں کی نگہبانی فرمائے۔ رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرماد بیجئے ان کی قبر کو کشادہ فرماد بیجئے اور ان کی قبر کوروثن فرماد بیجئے۔
(ملم)

فائدہ: جب کوئی شخص کی دوسرے سلمان کے لئے پیدعا پڑھے تو آبی سَلَمَهٔ ک جگه مرنے والے کانام لے اور نام سے پہلے زیر والا لام لگادے مثلًا لِزَیْدِ کہے۔

﴿137﴾ عَنْ آبِيْ السَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَا لَكُ يُهُولُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِآخِيْهِ. بِطَهْرِ الْغَيْبِ. مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَاْسِهِ مَلَكُ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِآخِيْهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ فِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ.

رواه مسلم، باب فصل الدعاء للمسلمين بطهرالعيب، رقم: ٦٩٢٩

حضرت ابو درداء فضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی ارشاد فرماتے ہیں جہ اسلمان کی دعا استے مسلمان کی دعا استے مسلمان بھائی کے لئے بیٹھ چھپے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سرکی جانب ایک فرشتہ مقررہے، جب بھی بیدعا کرنے والا اپنے بھائی کے لئے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس بود فرشتہ آمین کہتا ہے اور (دعا کرنے والے ہے کہتا ہے) اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس جیسی بھائی دے جوتم نے اپنے بھائی کے لئے مائی ہے۔

﴿138﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِن النَّبِيّ تَشَيُّ قَالَ: لا يُؤْمَنُ احدُكُمْ حَتَى بُحثَ لِأَجِيْهِ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ. حفزت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت کرتی جیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میت پرمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے اور وہ سب بعالی ہے اس میت کے لئے سفارش کریں لیٹن مغفرت ورحمت کی دعا کریں تو ان کی سفارش ورقبول ہوگی۔ (مسلم)

13/﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ عَزْى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في اجرمن عزى مصابا، رقم: ١٠٧٣

حفرت عبدالله روايت كرتے جي كه نبى كريم علي في ارشادفر مايا: جو خف كسى يست زده كو تستى دي كريم علي الله علي الم

13 ﴿ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : حَا مِنْ بِنِ عَنْ مُلْتِ اللهُ عَنْهُ عَنْ كُلُلِ الْكُوَامَةِ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ.
 مِن يُعَزِّىٰ أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكُوَامَةِ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ.

رواه این ملجه، باب ملجاء فی تواب من عزی مصابا، رقم: ۲۶۰۱

حضرت محمد بن عمر وبن حزم رفظ ملا وابیت کرتے ہیں کہ نی کریم علیہ نے ارشا وفر مایا: جو من اسپ کسی موسی کا اللہ تعالیٰ قیامت من اسپ کسی مؤمن بھائی کی مصبیت میں اسے صبر وسکون کی تلقین کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت مون اسپ کسی کے۔ ون اسپ کرنے کا لباس بہنا کمیں گے۔

136﴾ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ قَ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَعَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ: لَنْ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَعَ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ: لَلْهُمُّا لَسُلُوكَةَ يُومِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ لَهُمَّ قَالَ: اللَّهُمُّ الْمَلْا يَتُنْ وَاخْلُقُهُ فِى عَقِيهِ فِى الْعَابِرِيْنَ ، وَاغْفِرْ لَنَا لَهُمُّ لَلْهُمُّ الْعَالَمِيْنَ الْعَالَمِيْنَ وَاخْلُقُهُ فِى عَقِيهِ فِى الْعَابِرِيْنَ ، وَاغْفِرْ لَنَا لَهُمُّ لَلْهُ مَا الْعَالَمِيْنَ ا وَافْسَحْ لَلَا فِي وَنَوَرْ لَهُ فِيْهِ .

رواه مسلم، باب في اغماض الميت والدعاء له اذا حُضر، رقم: ٢١٣٠

حسنرت أم سلمدرض الله عنبافر ماتی بین که رسول الله علی دهرت الوسلمه کے انقال کے بخریف لائے ۔ حضرت الوسلمہ عنظینه کی آئیسیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان کی آئیسیں بند کئیسی میں اور ارشاد فر مایا: جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کود یکھنے کی وجہ سے

میں ضرور داخل ہوگا۔ اسلم)

﴿131﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُوْهُ مَرِيْتُ اللهُ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيكَ الَّا عُوْفِيَ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، باب مايقول عند عيادة المريض، وقم: ٢٠٨٣

﴿132﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ، قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ وواه مسلم، باب فضل الصلوة على الجنازة واتباعها، رنم: ٢١٨٩ وفي رواية له: اَصْغَرُ هُمَا مِثْلُ أُحُدٍ رقم: ٢١٩٢

حضرت الوہريره ظاف روايت كرتے ہيں كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا: جو خف جنازه ميں حاضرہ وتا ہے اور تماز جنازه كے پڑھے جانے تك جنازے كے ساتھ رہتا ہے تواس كو ايك قيراط تواب ملتا ہے اور جو شخص جنازه ميں حاضر ہوتا ہے اور وفن سے فراغت تك جنازے كے ساتھ رہتا ہے تو اس كو دو قيراط كا ثواب ملتا ہے۔ رسول الله علي في الله علي كيا: دوقيراط كيا ہيں؟ ارشاد فرمايا: (دوقيراط) دوبرے پہاڑوں كے برابر ہيں۔ ايك اور روايت ميں ہے كدو بہاڑوں ميں سے چھوٹا احد بہاڑك طرح ہے۔

﴿133﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ مَالَئَةٍ قَالَ: مَا مِنْ مَيِّتٍ بُصَلِّي عَلَيْهِ أَمُةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيْهِ

رواه مسلم، باب من صلى عليه مالة 💎 موقع ٢١٩٨

فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے پانچ اعمال ایک دن میں کئے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھورتے ہیں۔ اللہ عنادہ میں شرکت کی ،روزہ رکھا، جمعہ کی نماز کے لئے گیا اور لکھورتے ہیں۔ بیار کی عیادت کی ، جنازہ میں شرکت کی ،روزہ رکھا، جمعہ کی نماز کے لئے گیا اور غلانم آزاد کیا۔

﴿129﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أُوْرَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ أُورَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ أُورَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَعْتَبُ إِنْسَانًا كَانَ صَامِنًا عَلَى اللهِ رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده حسن ٢/٥ ٩

حضرت معاذین جبل عظی الله علی کا ارشاد تقل فرماتے ہیں: جو الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے وہ الله تعالیٰ ک راستہ میں جہاد کرتا ہے وہ الله تعالیٰ کی ذمه داری میں ہے۔جو بیاری عیادت کرتا ہے وہ الله تعالیٰ کی ذمه داری میں ہے۔جو کی حاکم کی ذمه داری میں ہے۔جو کی حاکم کے باس کی مدد کے لئے جاتا ہے وہ الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے اور جو اپنے گھر میں اس کی مدد کے کئے جاتا ہے وہ الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ در ابن حبان کی طرح رہتا ہے کہ کی غیبت نہیں کرتا وہ الله تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔

﴿130﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَّهُ: مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ اَبُوبَكُمِ صَائِمًا؟ قَالَ اَبُوبَكُمِ وَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ: فَمَن اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ مِسْكِيْنَا؟ قَالَ اَبُوبَكُمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ: فَمَنْ اَطُعَمَ مِنْكُمُ الْيُؤْمَ مِسْكِيْنَا؟ قَالَ اَبُوبَكُمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِهُ: مَا اجْتَمَعْنَ فِى الْمُرىءِ إِلَّا وَحَلَ الْجَنَّةِ.

رواه مسلم، باب من فضائل ابي بكرالصديق وضى الله عنه، وقم: ٦١٨٢

حفرت ابو ہر یرہ دوایت کرتے ہیں کدر مول الشعظیہ نے دریافت فر مایا: آج تم میں سے کی نے دوزہ رکھا؟ حفرت ابو بکر رہ ہے نے عرض کیا: میں نے ۔ پھر آپ نے دریافت فر مایا: آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حفرت ابو بکر رہ نے نے عرض کیا: میں ۔ دریافت فر مایا: آج تم میں سے کس نے کھانا کھلایا؟ حفرت ابو بکر رہ نے نے عرض کیا: میں نے دریافت فر مایا: آج تم میں سے کس نے بیار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رہ نے من نے عرض کیا: میں کیا: میں نے درسول الشعاب نے ارشاد فر مایا: جس آدمی میں بھی میر با تمی جمع ہوں گی وہ جنت مَرِيْضِ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُولَكَ فَإِنَّ دُعَانَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ١٤٤١

حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے جھے ارشاد فرمایا: جبتم بیار کے پاس جاؤ تو اس سے کہوکہ وہ تمہار سے لئے دعا کر سے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں ک دعا کی طرح (قبول ہوتی) ہے۔

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ اروایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیقہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ ایک انصاری صحافی نے آگر آپ کوسلام کیا بھر واپس جانے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا: انصاری بھائی! میرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ساتھ بیٹے ہوئے صحابہ ہے) ارشاد فر مایا: ہم میں ہے کون اس کی عیادت کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ علیقہ کھڑے ہو گئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی عیادت کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ علیقہ کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی عیادت کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ علیقہ کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اس بھتے ہوئے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ میانی کو تے تھے نہ موزے ، ٹو بیاں تھیں نہ قیص ہوں۔ ہم اس بھتے ہوئے ہوئے ہوئے اس بھتے ہوئے ہوئے ساتھ جانے اس بھتے ہوئے ہوئے ساتھ جانے والے ساتھ جانے والے ساتھ جانے والے صحابہ وہ ہوئی ان کے قریب ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ وہ ہوئی ان کے قریب ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اور آپ کے ساتھ جانے والے صحابہ وہ ہوئی ان کے قریب ہوگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کے درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کے ہوئی ان کے قریب ہوگئے۔ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کے ہوئی ان کے قریب ہوگے۔ (سلم)

﴿ 128﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُلْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ انَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ شَلِيَّةِ يَقُولُ: خَمْسَ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْم كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وصَامَ بَوْمًا، وَرَاحَ بَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَعْنَقَ رَقَبَةً. رواه اس حنان، قال المحفى: اسناده قوى ٧٠٪

حضرت ابوسعيد خدري خين في فرمات ميں كه انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوارش؛

ی بیش جاتا ہے قرصت اس کوڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت انس منطقہ فرماتے ہیں میں نے عرض لیا: یا رسول اللہ! یہ فضیلت تو اس تندرست مخف کے لئے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیار کی بادت کرتا ہے خود بیار کو کیا ماتا ہے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے گناہ عاف ہوجاتے ہیں۔

حاف ہوجاتے ہیں۔

﴿124﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَهُ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَعَاضَ فِى الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اسْتَنْقَعَ فِيْهَا. رواه احمد ٢٠٠٣ وفى حديث عمروبن حزم دضى الله عنه عند الطبرانى فى الكبير والاوسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهٖ فَلاَ يَزَالُ يَنحُوْصُ فِيْهَا تَنْى يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ ورجاله موثفون، مجمع الزوائد ٢٢/٣

حفرت كعب بن ما لك رفظ الله وايت كرتے بيں كدرسول الله علي في في ارشاد فرمايا: جو شخص كى يمارى عيادت كے ارشاد فرمايا: جو شخص كى يمارى عيادت كے لئے جاتا ہے وہ رحمت بيں غوط لگا تا ہے اور (جب بيار پرى كے لئے )اس كے پاس بيٹھتا ہے ورحمت بيل تھم جاتا ہے۔

(منداحمہ)

حضرت عروبن حزم ﷺ کی روایت میں ہے کہ بیار کے پاس سے اٹھ جانے کے بحد بھی وہ رحمت میں غوطہ لگا تا رہتا ہے بیہاں تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لئے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے۔

﴿125﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَثَلِظِهُ يَقُولُ: مَامِنْ مُسْلِم يَعُوْهُ مُسْلِمًا غُذْرَةً إِلَّا صَلَى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتْى يُمْسِىءَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلْى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث غريب حسن، باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ٩٦٩

حفرت علی فظی فراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو یہ ارشادفر ماتے ہوئے سنا: جومسلمان کی مسلمان کی صبح کوعیادت کرتا ہے قوشام تک ستر ہزاد فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور جوشام کوعیادت کرتا ہے توضیح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے میں اور اے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔

(تذی)

﴿126﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ مُكْتِكُ: إِذَا وَحَلْتَ عَلَى.

بیاری عیادت کے لئے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پارکر کہا ہے تم برکت والے ہو بتم ہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکا نا بنالیا۔

(تذی) عَنْ فَوْ بَانَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ مَوْ لِی رَسُولِ اللهِ مَلَّالِلْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْهُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْهُ مَنْ مُولُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهُ مَلْكُولُ اللهِ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿121﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنهُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلْكَتَّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّتُ قَالَ: مَن عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَوَلْ فِى خُوْفَةِ الْجَنَّةِ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا خُوْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَناهَا. رواه مسلم، باب فضل عيادة العريض، رنم: ٢٥٥٤

رسول الله صلى الله عليه وسلم كآزاد كرده غلام حفزت ثوبان فظیه ب روايت بكم رسول الله علیه فی الله علیه و این به م رسول الله علیه فی ارشاد فرمایا: جوشخص كى بیار كى عیادت كرتا ب تو وه جنت ك فرفه یل رہتا ہے۔ دریافت كیا گیا: یا رسول الله! جنت كاخرفه كیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جنت كے تو زے ہوئے بھل۔

﴿122﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلُهُ: مَنْ تَوَطَّا فَأَخْسَ الْوُصُوْءَ وَعَادَ آخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحْتَسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ خَوِيْفًا قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةًا وَمَا الْخَوِيْفُ؟ قَالَ: الْعَامُ. رواه ابوداؤد، باب في فضل العبادة على وضوء، رنم: ٢٠٩٧

حضرت انس بن ما لک روایت کرتے بین که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر اجر وثواب کی امیدر کھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اس کو دوز رخ سے سرخ یف دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ الله علیہ فرماتے بین کہ میں نے حضرت انس رضی الله عنہ سے بوچھا: ابوحزہ! خریف کے کہتے ہیں؟ فرمایا: سال کو کہتے ہیں یعنی سر سال کی مسافت کے بھتر ردوز خ سے دور کر دیا جاتا ہے۔

(ابوداود)

﴿ 123﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ يَقُولُ: أَبْنَا رَجُل يَعُودُ مَرِيْضَ فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيْضِ غَمَرَتُهُ الرَّخْمَةُ وَكُل اللهُ عَنْهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت انس بن ما لک دین فار است میں کہ میں نے رسول الدُسلی الله علیہ وسلم کو یہ ارش؛ فرماتے ہوئے سنا: جوشن بیمار کی عمیا دت کرتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگا تا ہے اور جب وہ بیارے يُحْتَقِرَ مَا قُرِّبَ إِلَيْهِ وفي اسناد ابي يعلى ابو طالب القاص ولم اعرفه وبقية رجال ابي يعلى وثقوا وفي الحاشية: ابوطالب القاص هو يحيّ بن يعقوب بن مدرك ثقة ، مجمع الزوائد ٣٢٨/٨

حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رفظ ان نی کریم علیہ کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھیوں کے کا ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ حضرت جابر رفظ الله علیہ دسلم کو بید ساتھ روقی اور سرکہ پیش کیا اور فرمایا: اسے کھالو کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کو بید ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: سرکہ بہترین سمالن ہے۔ آدمی کے لئے ہلاکت ہے کہ اس کے پچھ اور لوگوں ایشان اس کے پاس آئیں تو جو چیز گھر میں ہو اسے ان کے سامنے پیش کرنے کو کم سمجھے۔ اور لوگوں کے لئے ہلاکت ہے کہ جو اُن کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسے حقیر اور کم سمجھیں۔ ایک اور کے لئے بیک اور روایت میں ہے کہ آدمی کی برائی کے لئے بیکا فی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی کی برائی کے لئے بیکا فی ہے کہ جو اس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اس کو کم سمجھے۔

﴿119﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ النَّسَاوُبَ، فَإِذَا عَسْلِم سَمِعَهُ اَنْ يَقُولَ لَهُ: الشَّاوُبَ، فَإِذَا عَسَلَسَ آحَدُكُمْ وَحَمِدَاللهُ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ اَنْ يَقُولَ لَهُ: بَرْحَمُكَ اللهُ، وَامَّا السَّسَاؤُبُ فَإِنَّ مَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَ بَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَ بَ صَحِك مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

رواه البخاري ،باب اذا تثاء ب فليضع يده على فيه، رقم: ٦٢٢٦

رداه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في زيارة الاخوان، وقم ٢٠٠٨: ٢ حضرت ابو مرمره في في مايا: جو محض كي حضرت ابو مرمره في في مايا: جو محض كي

رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ثَلا ثَةُ ايَّام، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. رواه احمد ۲٦/۳

حضرت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے ارثاد فرمایا: جو خص الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہواس کو چاہئے کہ ایے مہمان کا اکرام كر \_\_ آب في بيد بات تنن مرتبه ارشا وفر مائى: ايك فحض في عرض كيا: يارسول الله! مهمان كا ا کرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: (مہمان کا اکرام) تین دن ہے۔ تین دن کے بعد اگرمہمان رہاتو میزبان کامہمان کو کھلانا اس پراحسان ہے لیعنی تین دن کے بعد کھانا نہ کھلانا ہے مروتی میں داخل (منداحم)

﴿117﴾ عَنِ الْمِقْدَامِ آبِى كَرِيْمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَا كُبُل آضًاكَ قَوْمًا فَآصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِفِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ ـ رواه ابوداؤد،باب ماجاء في الضيافة، رقم: ٣٧٥١

حضرت مقدام ابوكريمه رفظينه روايت كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مایا: جو شخص کسی قوم میں ( کسی کے ہال) مہمان ہوااور صبح تک وہ مہمان ( کھانے سے) محروم ر ہالیتی اس کے میزبان نے رات میں اس کی مہمان داری نہیں کی تو اس کی مدرکرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے یہاں تک کہ بیم مہمان اپنے میزبان کے مال اور کھیتی ہے اپنی رات کی مہمانی کی مقدار وصول کر لے۔ (ايوداؤد)

فانده: باس صورت مي بجب كمهمان كياس كهان ييخ كانظام نه: وادر وہ مجبور ہوا در میصورت نہ ہوتو مرقت اورشرافت کے درجہ میں مہمان نو ازی مہمان کا حق ہے۔ (0) (1)

﴿118﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَىَّ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ غَنْهُ فِيْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَكُنَّ ، فَقَدَّمَ الَّذِهِمْ خُبْزًا وَخَلًّا، فَقَالَ: كُلُوا فَإنّى سَعَفُ رَسُولَ اللهِ مُنْكِنِكُ يَقُولُ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، إِنَّهُ هَلَاكَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ النَّفُرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَخْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَيْهِمْ، وَهَلَاكَ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقُرُوا مَا فَدْمِ الْبِهِمْ.

رواه احسد والبطسراسي في الاوسط والويعلي الاله قال: وَكُفِّلِي عَالُمُواء شُرًّا الَّهُ

ں کواں بات کی اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخوداس جگہ بیٹھ جائے۔ ( بناری )

11﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. . . . رواه مسلم، باب اذا قام من مجلسه ....،وقم: ٦٨٩ه

حضرت ابو ہریرہ رہ فی ہے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جو محض اپنی سے (کسی ضرورت سے )اٹھااور پھروالی آگیا تو اس جگہ (بیٹھنے ) کا وہی شخص زیادہ حقدار ۔۔

11﴾ عَنْ عَـمْ رِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا ٱنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ : لَا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهَمَا۔ رواه ابوداؤد، باب فی الرجل بجلس.....،رقم:٤٨٤٤

حفرت عمروبن شعیب اپنیاب دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ملی میں کہ مسول اللہ صلی اللہ ملم نے ارشاد فر مایا: دوآ دمیول کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔
(ایوداؤد)

11 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظِهُ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ. واه ابوداؤد، باب الجلوس وسط الحلقة، رقم: ٤٨٢٦

حضرت مذیفہ ظاہرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے حلقہ کے بچ میں میٹھنے والے ، نت فرمائی ہے۔

اكراممكم

مِنَ النَّظَرِ.

رواه ابوداؤد،باب في الاستئذان، رقم:١٧٤٥

حضرت ہزیل سے روایت ہے کہ حضرت سعد طبیعی آئے اور نی کریم صلی اللہ علیہ دکا اللہ علیہ دکا ہے دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے کے لئے رکے اور دروازے کے بالکل سائے کھڑے نہ کھڑے ہوگئے۔ رسول اللہ علیقہ نے ان سے ارشاد فرمایا: (دروازہ کے سامنے کھڑے نہ بلکہ) دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو نے سے اس بات کہ کہ کہ میں نظر اندر نہ پڑجائے اور) اجازت مانگنا تو صرف اس وجہ سے ہے کہ نظر: (ابودائد)

﴿110﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ. رواه الوداؤد، باب في الاستنذان، رقم: ١٧٣ ٥

حضرت ابوہر مرہ ہ ﷺ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاڈفر مایا: جب نگاہ گھر میں چلی ٹی تو پھراجازت کوئی چیز نہیں (یعنی اجازت کا پھر کوئی فائدہ نہیں )۔ (ابدراؤد)

﴿111﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا تَعَالُمُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ ال

الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة، مجمع الزوائد ٨٧/٨

حضرت عبدالله بن بشر ضطائہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بیارشادفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا: (لوگوں کے ) گھرول (میں داخل ہونے کی اجازت کے لئے ان) کے درواز دل کے سامنے نہ کھڑے ہو ( کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے ) بلکہ درواز ہے کے (دائیں بائیں) کناروں پر کھڑے ہو کراجازت مانگو۔ اگر تہمیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ بائیں) کناروں پر کھڑے ہو کراجازت مانگو۔ اگر تہمیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ والی لوث جاؤ۔

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَيْكُ قَالَ: لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرُّجُلُ مِنْ مَجْلِسِه ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. رواه البحاري الله يقيد الرحل الرحل . رف ١١٦٩

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ، دوايت ب كه نبي كريم عَلِيقَة في ارشا وفر مايا: ك

يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوْهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِيْ وَبَعَثَ إِلَى ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ آكُنْ فِي مَا أَفِيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ، فَالْتَزَمَنِيْ، فَكَانَتْ فِي أَهْلِيْ، فَلَمَّا جِنْتُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ، فَالْتَزَمَنِيْ، فَكَانَتْ بِلْكَ أَجُودَ وَأَجُودَ وَأَخْودَ وَأَوْرَافِهُ وَالْعَلَاقَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْكُونَا الْعَلْمُ أَوْلَالُهُ الْعَلْمُ فَيْعُودُ وَأَخْودَ وَأَخْودَ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُودَ وَأَخْودَ وَأَخْودَ وَأَخْودَ وَالْعِرْهِ فَالْعُودَ وَالْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ اللْعُودُ وَأَنْهُ وَلَوْلَالُهُ الْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَلَامُ الْعَلْمُ الْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُلِمُ الْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعِلْمِ الْعُودُ وَالْعُودُ وَلَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُلْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُودُ وَالْعُلُولُودُ وَالْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

قبیلہ عزہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوذر رضی ہے۔ پوچھا: کیا رسول اللہ علیہ ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: میں جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے ملاآپ نے جمیشہ جھے سے مصافحہ فرمایا: ایک دن آپ میں جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے ملاآپ نے جمیسے مصافحہ فرمایا: ایک دن آپ من جسے گھر سے بلوایا، میں اس وقت آپ گھر برنہیں تھا۔ جب میں گھر آیا اور جھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے بلوایا تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ اپنی جار بائی پرتشریف فرماتھے۔ آپ نے جھے لیٹالیا اور آپ کا میں معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب واروزی ابوداؤد)

﴿108﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ سَأَلَهُ رَجَلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ سَأَلُهُ رَجَلٌ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَشَاذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَشَاذِنْ عَلَيْهَا، وَشَاذِنْ عَلَيْهَا، وَشَولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَشَاذِنْ عَلَيْهَا، وَتُحِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.

رواه الامام مالك في الموطاء باب في الاستئذان ص ٧٢٥

حضرت عطاء بن بیارٌ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے ہے ۔ پوچھا: یا رسول اللہ علی ہے ۔ پوچھا: یا رسول اللہ اپنی مال سے ان کی جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟
آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہال۔ اس شخص نے عرض کیا: میں مال کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اجازت لے کرہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا: میں ہی ان کا خادم ہوں (اس لئے بار بار جانا ہوتا ہے) آپ نے ارشاد فر مایا: اجازت لے کرہی جاؤ۔ کیا تہمیں اپنی مال کو برہنہ حالت میں دیکھنا لیند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا: نہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تو پھرا جازت لے کرہی جاؤ۔ کیا در کا در مادان و فر مایا: تو پھرا جازت لے کرہی جاؤ۔ کیا در مادان و فر مایا: تو پھرا جازت لے کرہی جاؤ۔ کیا در مادان و فر مایا: تو پھرا جازت لے کرہی جاؤ۔ کیا در مادان و فر مایا: تو پھرا جازت لے کرہی جاؤ۔

عُرْ مُوْنِلِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: جَاءَ سَعْدٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيّ عَلَيْكُ يَسْنَا ذِنْ فَقَامَ مُسَتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكِ: هَكَذَا عَنْكَ. أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِفُذَانُ مصافحہ ہے۔

﴿104﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ مَالِكُ مُ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ـ رواه ابوداؤد، باب في المصافحة، رنم: ٢١٢ه

حفرت براء ﷺ نروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا: جودومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

﴿105﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِنْ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَاَخَذَ بِيَدِهٖ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَوَتُ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثُو ُ وَرَقُ الشَّجَرِ. روى عنه رواه الطبراني في الاوسط ويعقوب بن محمد بن طحلاء روى عنه

غير واحد ولم يضعفه احد وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٧٥/٨

حضرت حذیفہ بن میران ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن جب مؤمن سے ملتا ہے، اس کوسلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ بکڑ کرمصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ (طبر انی مجمع الزوائد)

﴿106﴾ عَنْ سَـلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَفِى اَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَاَخَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَابَسَةِ فِى يَوْمٍ رِيْحٍ عَاصِفٍ وَإِلَّا غُفِرَلَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح عير سالم بن غيلان وهو تقة، محمع الرّواند ٧٧/٨

حضرت سلمان فاری رہ ہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ہے ارشاد فر مایا: مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اس کا ہاتھ بگڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گنا، ایسے گرجاتے ہیں جوران دونوں کے اللہ کی حاصر کے درخت سے بے گرتے ہیں اوران دونوں کے گناہ ممندر کے جماگ کے برابر ہوں۔
گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اگر چہان کے گناہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔

(طيراني جميع الزوائع)

﴿107﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَسْزَةَ رحِمهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ لِابِي ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ كَنَ

حضرت الوہریرہ فی ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جھوٹا بڑے کو مطرت الوہریرہ فی میں۔
ملام کرے، گذرنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑے آدی زیادہ آدمیوں کوسلام کریں۔
( بناری)

﴿100﴾ عَنْ عَلِي رَضِسَى اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحُدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ الإيمان ٢٦٦/٦ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُومِ أَنْ يَرُدُّ أَحَدُهُمْ وَاللَّهِ عَنِ الْجُلُومِ أَنْ يَرُدُّ أَحَدُهُمْ وَاللَّهِ عَنِ الْجَمَانِ ٢٦٦/٦

حفرت على رفظته سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے ارشاد فر مایا: (راستہ سے) گذرنے والی جماعت میں سے اگر ایک شخص سلام کر لے تو ان سب کی طرف سے کافی ہے اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ (بیلی) ﴿ 101﴾ عَنِ الْمِفْدَادِ بْنِ الْاسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (فِيْ حَدِيْثِ طَوِيْلِ) فَيَجِيْءُ رَسُولُ

﴿101﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ بَنِ الْاسُودِ رَضِى الله عنه قال: (فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ) فَيَجِيءُ رَسُولَ اللهِ الْكِنْ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لَآيُوقِظُ النَّائِمَ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ۔

وواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب كيف السلام، وقم: ٢٧١٩

حضرت مقداد بن اسود رہ ای فیر ماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ مات کو تشریف لاتے تواس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جا گئے والے من لیتے۔ (ترندی)

﴿102﴾ عَنْ اَبِىْ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْكُلُهُ: ٱعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ فِى الدُّعَاءِ، وَابْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ فِى السَّكَامِ.

رواه الطبراني في الاوسط، وقال لا يروى عن النبي نَطُّ الابهذا

الامساد، ورحاله رجال الصحيح عير مسروق بن المرزبان وهو ثقة، مجمع الزوائد ٦١/٨

حضرت ابو ہریرہ فاقی نه روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز و مخص ہے جود عا کرنے سے عاجز ہو یعنی دعانہ کرتا ہو۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ خیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔

صزیادہ بخیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔

(طبرانی، مجمّ الزوائد)

(103) كَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّعِيَّةِ الْآخُدُ مِالْبِلِدِ (واه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في المصافحة، رقم: ٢٧٣٠

حضرت ابن متعود وخرفي مول التُصلى التُدعليه وسلم كاارشا فقل كرتے بين كه سلام كى تحميل

﴿ 96 ﴾ عَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُوْلُ اللهِ مَلَّكُ : يَا بُنَى ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِكِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في التسليم .....،رقم: ٢٦٩٨

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فرمایا: بیٹا! جبتم اپنے گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کرو۔ بیتمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا سبب ہوگا۔

﴿ 97 ﴾ عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ءَلَنْكُ : إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ \_ \_ \_ \_ رواه عبد الرزاق ني مصنفه ٢٨٩/١

حضرت قنادہ رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ٹبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی گھر میں داخل ہوتواس گھر والوں کوسلام کرو۔اور جب (گھرسے) جانے لگوتو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔

(مسنف عبدالزداق)

﴿ 98﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ : اِذَا الْنَهَى اَحَدُكُمْ اِلَىٰ مَـجْـلِـسٍ فَـلْيُسَلِّمْ، فَاِنْ بَدَا لَهُ اَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ اِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأَوْلَىٰ بِاَحَقًّ مِنَ الْآخِرَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التسليم عند القيام .. ، رقم: ٢٧٠٦

حضرت ابو ہر پر و دفایت ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی ارشاد فر مایا: جبتم بیل سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے۔ پھر جب مجلس ہے اٹھ کر جانے گئے تو پھر سلام کرے کیونکہ پہلاسلام دوسرے سلام سے بڑھا ہوا نہیں ہے بیٹی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرناسنت ہے ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسنت ہے۔ ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسنت ہے۔ یہی دخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسنت ہے۔ ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرناسنت ہے۔ یہی سلام کرناسنت ہے۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الشِّيِّ مَلَئِكُ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِبْرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

رواه لمحاري، باب تسليم لقلبل على الكشر، رقم: ٦٢٣١

(منداحم)

کرے(نہ کہ سلمان ہونے کی بنیادیر)۔

﴿ 93 ﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي مَلَكُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَلَكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُوْنَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عَشْرُوْنَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلاَ ثُونَ دَ

رواه ابوداؤد،باب كيف السلام، رقم: ١٩٥٥

حضرت عمران بن صین رضی الله عنها عدوایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم علی کے عدمت میں حاصرہ و نے اورانہوں نے السدلام علیہ کم کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھروہ کہل میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: دس یعنی ان کے لئے ان کے سلام کی وجہ سے دل نیکیال کھی گئیں۔ پھرا کی اور صاحب آئے اور انہوں نے السدلام علیہ کم قرَحْمَةُ اللهِ کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں نیکیال کھی گئیں۔ پھرا یک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے اور انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا، گھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں نیکی ان کے لئے میں نیکیال کھی گئیں۔ پھرا یک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا، انہوں نے السلام علیہ مور حمة الله و بور کا ته کہا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، بھروہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تیس لینی ان کے لئے تیس نیکیال کھی گئیں۔ بھروہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تیس لینی ان کے لئے تیس نیکیال کھی گئیں۔

(ايوداؤو)

﴿ 94 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ تَعَالَى مَنْ بَدَاهُمْ بِالسَّلَام، رقم: ٩٧ ٥ رواد ابوداؤد، باب في فضل من بدا بالسلام، رقم: ٩٧ ٥ م

جفرت ابواً مامہ ﷺ نے ارشاوفر مایا: لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔ (ایودازد)

﴿ 95 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: الْبَادِى بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِر رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٢٣٢/٦

حفرت عبدالله دین است میں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: سلام میں پہل کرنے والا تکبرے برگی ہے۔ کرنے والا تکبرے برگی ہے۔ میں نہیں جاسکتے جب تک مؤمن نہ ہوجاؤ (لیعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہوجائے) اور تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تمہیں وہ کمل نہ بتادوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوجائے؟ (وہ یہ ہے کہ) سلام کو آپس میں خوب بھیلاؤ۔
(ملم)

﴿ 90 ﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : أَفْشُوا السَّلَامَ كَى رواه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوالده/٦٥

حضرت ابودرداء ﷺ مروایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا: سلام کوخوب کھیلا وَ تاکہ تم بلند ہوجاؤ۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: السَّلامُ إِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَضَعَة فِى الْآرْضِ فَافْشُوْهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُّوْا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السَّلامَ، فَإِنْ لَمُ يَرُدُّوْا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ.

رواه البزار والطبراني واحداسنادي البزار جيد قوى، الترغيب ٢٧/٣

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ عروایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: سلام الله تعالیٰ نے ناموں میں ہے ایک نام ہے جس کوالله تعالیٰ نے زمین پراتاراہے لہذااس کوآ بس میں خوب پھیلاؤ کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گذرتا ہے اوران کوسلام کرتا ہے اوروہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کوسلام یا د دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کواس قوم پرایک درجہ نسیلت ماصل ہوتی ہے اوراگروہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جوانسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

﴿ 92 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابن مسعود و فظیفه روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیفی نے ارشاد فر مایا: علامات قیامت میں سے ایک علامت میرہے کہ ایک شخص دوسر سے شخص کوصرف جان بھیان کی بنیاد پرسلام (بن امرائل)

فرمائيے۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ۖ: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِنَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَةً، وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَعْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

رواه ابن ماجه،باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ١٤٣٣

حضرت على رفي الماية الماية المرتبي كالمرسول الله علية في ارشاد فرمايا: ايك مسلمان ك روسر مسلمان پر چیحقوق ہیں: جب ملاقات ہوتواس کوسلام کرے، جب دعوت و بے تواس کی رعوت قبول کرے، جباہے چھینک آئے (اور السحف فید یقی) کے تواس کے جواب میں يُرْ حَمُكَ الله كَبِي، جب بيار موتواس كى عيادت كرف، جب انقال كرجائي تواس كے جنازے کے ساتھ جائے اوراس کے لئے وہی پیند کرے جوایئے لئے پیند کرتا ہے۔ (ابن ماجہ)

﴿ 88 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِذِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتُشْمِيْتُ الْعَاطِسِ. رواه البخارى، باب الامر باتباع الجنائز، رُقم: ١٣٤٠

حضرت ابو ہریرہ ضیفت سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، پیار کی عیادت كرنا، جناز ب كرماته جانا، وعوت قبول كرنااور تيسينخ والي يحواب مين "يَسوْ حُمُك الله"

رُ 89 ﴾ عَن أَبِي هُ مَ يُوهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا تَدْخُلُونَ الْجَنّة خَنْى تُنُولِمِنُوا، وَلَا تُنُومِنُوا حَتَى تَحَابُوا، أوَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَئْتُمْ؟ أَفْسُوا السُلَامَ بَيْنَكُمْ. رواه مسلم، باب بيان انه لا يدخل الجنة الا العؤمنون .....، رقم: ١٩٤

حضرت ابو ہریرہ رہ فی ایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم جنت

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہواور الله تعالیٰ کے لئے کِی گواہی دوخواہ (اس میں) تہارا یا تمہارے مال باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔اور گواہی کے وقت بیخیانا نیا ہے کہ مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں) بیامبر ہے (اس کو نقصان کردین تم کی کی امیری غربی کوند دیھو کوئکہ) پہنچانا چاہئے ) یا بیغریب ہے (اس کا کیے نقصان کردین تم کی کی امیری غربی کوند دیھو کوئکہ) وہ خض اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ الله تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے (اتا تعلق تم کوئیس) لہذا تم گواہی دیے میں نفسانی خواہش کی پیروی ندکرنا کہ کہیں تم حق اور انسان سے بہنے جا واور اگر تم ہیر بھیرسے گواہی دو گے یا گواہی ہے بچنا چاہو گے تو (یا در کھنا کہ) الله تعالیٰ تہارے سب اعمال کی پوری خرر کھتے ہیں۔

وَقَىالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْرُدُّوْهَا ۖ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَمِيْبًا﴾

الله تعالیٰ كاارشاد ہے: اور جبتم كوكوئى سلام كرے تو تم اس سے بہتر الفاظ ميں سلام كا جواب دويا كم ازكم جواب ميں وہى الفاظ كهددوجو پہلے مخص نے كہے تھے بلاشبرالله تعالیٰ ہر چيز كا يعنی برغمل كا حساب لينے ولے ہيں -

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَصٰى رَبُكَ آلًا تَعْبُدُوْ آ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبْلُغَنُ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَا أَوْكِلَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أَثِ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيْنِي صَغِيْرًا ﴾ [سى اسرائيل: ٢٢، ٢٢]

الله تعالی نے رسول علی ارشاد فرمایا: اور آپ کے رب نے یہ تھم دے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سواکسی کی عبادت نہ کر واور تم والدین کے ساتھ منس سلوک ہے جی آؤاگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھا ہے کو تی جا کمی تواس وقت بھی بھی ان کو نہوں ' وول' مت کہنا اور نہ ان کو جھڑ کنا اور ان بنا کی نہوں دیا ہور ہوں دعا کرتے رہنا: اے میر سے رب اور ان کے ساتھ شفقت سے انکساری کے ساتھ جملے رہنا اور بول دعا کرتے رہنا: اے میر سے رب اجر مرح را نہوں نے بچینے میں میری پرورش کی ہے اس طرح آنہوں نے بچینے میں میری پرورش کی ہے اس طرح آنہوں نے بچینے میں میری پرورش کی ہے اس طرح آنہوں نے بچینے میں میری پرورش کی ہے اس طرح آنہوں نے بچینے میں میری پرورش کی ہے اس طرح آنہوں نے بھی ان دونوں پر دم

عورتوں پر ہناجا ہے شاید کہ (جن پر ہناجاتا ہے) وہ اُن (جننے والی عورتوں) سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں ادر ندایک دوسرے کوطعنہ دواور ندایک دوسرے کے برے نام رکھو ( کیونک سید سب باتیں گناہ کی ہیں اور ) ایمان لانے کے بعد (مسلمانوں پرِ ) گناہ کا نام لگناہی بُراہے اور جو ال حركوں سے بازندآ كي كے تو وہ ظلم كرنے وائے (اور حقوق العباد كوضائع كرنے والے) ہیں (توجوسزا طالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی)۔ایمان والوا بہت ی بدگمانیوں سے بچا کرو کونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گلان دکھنا تواس کئے تحقیق کرلو ہرموقع اور ہرمعاملے میں ، بدگمانی نہ کرو) اور (کسی کے عیب کا) سراغ مت لگایا کردادرایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیاتم میں کوئی اس بات کو بیند کرتا ہے کہ ا پن مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کوتو تم برا مجھتے ہو۔ اور الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو (اورتوبركراو) بينك الله تعالى برعمعاف كرف والح (اور) مهربان ميسال لوكواجم في تم (سب) کوایک مردادرایک عورت (لعنی آ دم وحوا) سے پیدا کیا (اس میں تو سب برابر ہیں اور پھرجس بات میں فرق رکھا وہ رید کہ) تمہاری تومیں اور قبیلے بنائے (بیصرف اس لئے ) تا کہ تهبیں آپس میں بہچان ہو (جس میں مختلف مصلحتیں ہیں، بیختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک روسرے برفخر کرو کیونکہ) اللہ تعالی کے نز دیک تو تم سب میں بڑاعزت والا وہ ہے جوتم میں سب ے زیادہ پر بیزگار ہے اللہ تعالی خوب جانے دالے (اورسب کے حال سے ) باخبر ہیں۔

(مجرات)

فسائدہ: نیبت کومرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح فر مایا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوج نوج کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے ای طرح مسلمان کی نیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ۔ برتا ہے ای طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔

وَفَالَ تَعَالَى: يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى النَّهُ سِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِيْنَ عَانِي يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا لللهُ فَارَ تَنْعُوا الْهَرْى أَنْ تَعْدِلُوا ؟ وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيوًا ﴾ تَشَعُوا الْهَرْى أَنْ تَعْدِلُوا ؟ وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيوًا ﴾ [النساء: ١٥٥]

## مسلمانوں کے مقوق

### آيات قرآنيه

[الحجرات: ١٠]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

(حجرا، -

الله تعالی کاارشاد ہے:مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

وقال تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَبْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسْتَكُمْ وَلَا يَسْهُمْ وَلَا يَسْتَكُمْ وَلَا يَعْتَبُ فَا مُسْتَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله تعالیٰ کا ارشادہے: اے ایمان والوائد تو مردوں کومردوں پر بنسنا چاہیے شاید کہ (ج پر ہنساجا تا ہے) وہ اُن (ہننے والوں) ہے (الله تعالیٰ کے نزدیک) بہتر ہوں اور نہ ور تول ﴿ 84 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلْكُلُهُ كَانَ يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خُلْقِيٰ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ. (رواه احمد ٢٠٣/١)

حفرت ابن معود و الله فرماتے میں كرسول الله صلى الله عليه و كلم بيد عاكيا كرتے ہے: الله مُ أخسنت خَلْقِي فَاخسِن خُلُقِي بِالله! آپ نے مير ہے جم كی ظاہرى بناوٹ اچھى بنائى ہے مير اخلاق بھى اچھے كرد يجيئے ۔

حضرت ابوہریرہ عظی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا: جوشخص مسلمان کی نیجی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی كغزش كومعاف فرماذیتا ہے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ أَبِى هُوزَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْلِطُهُ: مَنْ اَقَالَ مُسْلِمًا عُنُرَتَهُ، أَقَالُهُ اللهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١١/٥،١

حضرت ابو ہریرہ ہوں ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جومسلمان کی افران کی عضرت الوہری ہوں کے۔ (ابن حبان) افران کومعاف فرمائیں گے۔ (ابن حبان)

برلوٹا دی (کتم ہی کوآئے) میری بددعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بددعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَصْى.

رواه البخاري،باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع.....، وقم: ٢٠٧٦

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله علیہ فیا نے ارشادفر مایا: الله تعالیٰ کی رحمت ہواس بندہ پر جو بیچنے ،خرید نے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں زمی اختیار کرے۔

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ لَنَّاسَ، وَ يَصْبِرُ عَلَى اَذَاهُمْ، أَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبُرُ عَلَى اَذَاهُمْ.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: وہ مؤمن جولوگوں سے ملتا جلتا ہواور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہووہ اس مؤمن سے فضل ہے جولوگوں کے ساتھ میل جول ندر کھتا ہواور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہ کرتا ہو۔ (این اجا)

﴿ 83 ﴾ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: عَجَبًا لِآمْرِ الْهُوْمِنِ إِنْ مُرَةُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِك لِآحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. إِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. وواه مسلم، ما العامِن اموه كله حيودِفع العالم العالمين

أَعْطِى حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ مُحرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ مُحرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا أَعْطِى حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ مُحرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ مُحرِمَ حَظَّهُ مِنْ

﴿ 79 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَامَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكِ : لَا يُوِيْدُ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفُقًا إِلَّا فَاللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ وَلَقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ۔

رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكاة المصابيح، رقم: ١٠٣٥

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی میں کہ دسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی میں کو دالوں کو جن گھر والوں کو بیٹی ہے ہیں آئیس اس کے دریعہ نظامی کی سے محروم رکھتے ہیں آئیس اس کے دریعہ نقصان پہنچاتے ہیں۔

(بیتی مشکوہ)

﴿ 80﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوُا النَّبِي عَلَيْكُمْ، فَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَالَ: مَهْلا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِمْ، فَالَ: مَهْلا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: مَهْلا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِمْ، وَائِيكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: اَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا فَلُوا؟ فَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا فَلُوا؟ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: اَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا فَلُكُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي .

رواه المحارى، الم يكن الليبي المنية فاحشا ولا متفاحشا، رقم ٣٠٣٠

حفرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ کھے یہودی نی کریم علی کے پاس آئے اردکہا: السّامُ عَلَیٰکُمْ (جس کا مطلب سے ہے کہ کم کوموت آئے) حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں کہا: تم ہی کوموت آئے اور تم پر الله کی لعنت اور اس کا غضہ ہو اور الله علی لعنت اور اس کا غضہ ہو اس میں الله علی الله

﴿ 71 ﴾ عَنْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ الْعَضَبَ مِنَ الشَّيْطَان، نُ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّا. رواه ابوداؤد، باب مايقال عند الغضب، رقم: ٤٧٨٤

حفرت عطيه رفظه روايت كرتے ميں كه رسول الله عليه في نے ارشادفر مايا: غصه شيطان کے اڑے) ہوتا ہے۔شیطان کی بیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ یانی سے بجھائی جاتی البذاجبةم ميں سے كى كوغصة ئے تواس كوچا سے كدوضوكر لے۔ (ايوداؤد)

﴿ 72 ﴾ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِسِكُ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةُ لْضَلَ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِعَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى. رواه احمد ٢٨/٢ ١

حضرت عبدالله بن عررضي الله عنهمار وايت كرتے بيل كه رسول الله عَلَيْكَ في ارشاد فرمايا: بذہ (کس چیز کا)ایبا کوئی گھونٹ نہیں بیتا جواللہ تعالیٰ کے نز دیک غصہ کا گھونٹ یینے ہے بہتر ہو، بن كوده محض الله تعالى كى رضا كے لئے في جائے۔ (منداحمه)

﴿ 73 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَفِّذُهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُؤُوْسِ الْخَلاَ ثِي حَتَّى يُحَيِّرَهُ مِنْ آيّ الْحُوْرِ الْعِيْنِ رواه ابوداؤد،باب من كظم غيظا، رقم: ٧٧٧

حضرت معاذ رفظ الله على الله عل جائے جبکہاں میں غصہ کے تقاضہ کو بورا کرنے کی طاقت بھی ہو (لیکن اس کے باجودجس پرغصہ اں کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو جاہے اپنے لئے پیند کر لے۔

(الوداؤر)

رُ 74 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَعْرَ انَهُ عَوْزَتَهُ وَمَنْ كَفَ عَضَبَهُ كَفَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَذُرَ إِلَى اللهِ عَزُّ وَجَلَّ فَىلَ عُذْوَهُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان٦/٥ ٣١

حضرت انس بن ما لک ﷺ مے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: جو تخص

حفرت ابو ہریرہ دھ کھنے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علی ہے عرض کیا کہ جھے کوئی وصیت فرماد ہجتے ۔ آپ نے ارشاد رفر مایا: غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی (وای) درخواست کی بارد ہرائی۔ آپ نے ہرمرتبہ یہی ارشاد فر مایا: غصہ نہ کیا کرو۔ (بنادی)

﴿ 68 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي المَّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَالْغَضَبِ . رواه البخاري، باب الحذر من الغضب، رنم: ١١١٤

حضرت ابوہریرہ وضطحنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشادفر مایا: طاقتوروہ نہیں ہے جو (اپنے مقابل کو) پچھاڑوے بلکہ طاقتوروہ ہے جو غصر کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پر قابو ہے۔ پالے۔

﴿ 69 ﴾ عَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ عُلَيْكِ قَالَ لَنَا: إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَحْلِمُ ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ.

رواه ابوداؤد،باب مايقال عند الغضب،رقم: ٤٧٨٢

حضرت ابوذر رضی ایست میں اسلامی اللہ علی نے ارشادفر مایا: جبتم میں سے کی کوعصد آئے اور وہ کھڑا ہوتو اس کو چاہئے کہ بیٹھ جائے اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے (تو ٹھیک ہے) ورنداس کو چاہئے کہ لیٹ جائے۔

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب سے کہ جس حالت کی تبدیلی ہے ذہن کو سکون ملے اس حالت کو اختیار کر تا چاہئے تا کہ غصہ کا نقصان کم سے کم ہو۔ بیٹھنے کی حالت میں کھڑے ہونے نے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔

(علائی میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَّتُ اللَّهِ اَنَّهُ قَالَ: عَلِمُوا وَبَشِرُوا وَلَا تُعَيِّرُوا وَلَا تُعَيِّرُوا وَلَا تَعَيِّرُوا وَلَا اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَیْظَةَ نے ارشاد فر مایا: اوّ کول کو(وین) سکھا وَاورخوشخبریاں ساوَاوروشواریاں بیدانہ کرو۔اور جب تم میں ہے کسی کو ند۔ آٹ تواہے جاہئے کہ خاموثی اختیار کرلے۔ کرو نے دنیاش کوئی نیک مل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا: میر سے علم میں میرا کوئی (ایبا) عمل نہیں کرو نے دنیاش کوئی نیک ملیا: میر سے علم ہے۔ اس سے کہا گیا کہ (اپنی زعرگ پر) نظر ڈال (اور خور کر) اس نے چھرعرض کیا: میر سے علم سیرا کوئی (ایبا) عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید وفر وخت در لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا جس میں ، میں دولت مند کومہلت دیتا تھا اور تنگدستوں کو معاف کردیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس محض کو جنت میں داخل فر ما دیا۔

(ہزاری)

﴿ 65 ﴾ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَهُ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ لَمْجِنَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

رواهِ مسلم، باب قضل انظار المعسر .....، رقم: ٢٠٠٠

حضرت ابوقاده ﷺ کو بیارشادفرمات ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیقہ کو بیارشادفرمات ہوئے مان جو کے مناز جو فض سے ہتا ہے کہ مناز جو فض سے ہتا ہے کہ مناز جو فض سے ہتا ہے کہ مناز جو نہا ہورا مطالبہ یا اس کا کچھ میں مناز کردے۔

السم المعان کردے۔

(سلم)

( 66 ﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَلَمْتُ النَّبِيُّ مَلْنَظِّهُ عَشْرَسِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَآنَا الْأُمْ لَئِسَ كُلُّ اَمْرِى كَمَا يَشْتَهِى صَاحِبِى اَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ، مَاقَالَ لِى فِيْهَا أُفِيَ قَطُ، وَمَا اللَّ لِى لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، آمْ آلَّا فَعَلْتَ هَذَا.

رواه ابوداؤد، باب في الحلم واخلاق النَّبِيِّ مُكَّةً، رقم: ٤٧٧٤

حفرت الس رفیجی فرمت بی که بین که بین که بین که بین دی سال نبی کریم علی که کی خدمت فی دمن می نواند کی خدمت فی دمن و عمر از کا تقاس کے میرے سادے کام رسول الله علی کی مرضی کے مطابق نہیں ہو اتنے سے بین نوعمری کی وجہ ہے جھے جہ سے بہت کی کوتا میال بھی ہوجاتی تھیں۔ (لیکن وس سال کی مست میں) جھی آ ہے سلی الله علیہ وسلم نے جھے اف تک نہیں فرمایا: اور ند بھی یہ فرمایا کرتم نے بین کریا ، یا یہ کیوں ند کیا۔
(ایوداود)

وَ 67 ﴾ عَنْ أَبِسَى هُورَيْوَةَ وَضِسَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَجُلَّا قَالَ لِلنَّبِي طَلْبُهِ: أَوْصِينَ، قَالَ: لَا مُسَنَّ الْمُذَذَ مِزَاوُاء قَالَ: لَآمَغُضَبُ . وواه البخارى، باب الحذومن الْغَضَب، وتم: ١١١٦ ﴿ 62 ﴾ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا رَبِّ ! مَنْ اَعَزُ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ ـ

رواه البيهقي في شعب الايمان ٦/٩ ٣١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: حفرت مولیٰ بن عمران اللیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے میرے رب! آپ کے بندول میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہواور پھرمعاف کردے۔

سکتا ہواور پھرمعاف کردے۔

﴿ 63 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهِ! كَمْ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! كَمْ أَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

رواه الترمدي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في العفو عن الخادم، رقم: ٩ ١٩٤

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم علی گئی گئی میں صاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں (اپنے) خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معانب کروں؟ آپ خاموش رہے۔انہوں نے پھر وہی عرض کیا: یارسول اللہ! میں (اپنے) خادم کو کتنی مرتبہ معانب کروں؟ آپ علی ہے نے ارشاد فر مایا: روز اندستر مرتبہ (زندی)

﴿ 64 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ النَّكِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنُ كَانَ قَبْمَلُ عَمْدُ مَنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا اَعْلَمُ اللهُ عَبْدُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَالجَازِيْهِمْ فَانْظِرُ اللهُ الْمَوْسِرَ وَاتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَادْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

رواه البخاري، باب ماذكر عن سي اسرائيل، رقم: ٣٤٥١

حضرت حذیفہ فاضی فرماتے میں کہ میں نے نبی کریم عَنْ فِیْ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانا تم سے پہلے کسی امت میں ایک آ دمی تھا۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روٹ فبض کرنے آیا (۱۰۔ روح قبض ہونے کے بعدوہ اس دنیا ہے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوگیا) تو اس سے بع جِما کیا نا: جوخص اس بات کو پیند کرتا ہو کہ لوگ اس ( کی تعظیم ) کے لئے کھڑے رہیں وہ اپناٹھ کا نہ جہنم (رززی)

فانده: اس وعيد كاتعلق اس صورت سے يہ جب كوئى آدمى خود يہ جا ہے كہ لوگ س کی تعظیم کے لئے کھڑے ہول کیکن اگر کوئی خود بالکل نہ چاہے مگر دوسر بےلوگ اکرام اور محبت كے جذبين اس كے لئے كھڑے ہوجائيں توبياور بات ہے۔ (معارف الحديث)

﴿ 59 ﴾ عَنْ اَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، الَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لِلْأَلِكَ. رواه الترمذي وقال: هذا ىديث حسن صحيح غريب، بات ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، رقم: ٢٧٥٤

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ صحابہ کے نز دیک کوئی شخص بھی رسول اللہ علیہ ہے یادہ محبوب نہیں تھا۔اس کے باو جود وہ رسول اللہ علیہ کود کیچر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ ہانتے تھے کہ آپ اس کونا پیند فرماتے ہیں۔ (رززی)

﴿ 60 ﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَا مِنْ زُجُلٍ يُصَابُ بِشَىْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ بِه خَطِيْعَةً. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب،باب ماجاء في العفو رقم: ١٣٩٣

حضرت ابودرداء نظفی مصروایت مے کہ میں نے رسول اللہ عظیم کو بیارشا وفر ماتے سنا: اس تخفی کوبھی ( کسی کی طرف ہے ) جسمانی تکلیف پینچے پھروہ اس کومعاف کردی تو اللہ تعالی س کی وجہ سے ایک درجہ بلندفر مادیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فر مادیتے ہیں۔ ﴿ 61 ﴾ عَنْ جَوْدَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْكِيِّكُ: مَنِ اعْتَذَرَ إِلَى آخِيْهِ بِمَعْذِرَةٍ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيْعَةِ صَاحِبِ مَكْسِ:

رواه ابن ماجه، باب المعاذير، رقم: ٣٧١٨

حضرت جودان رضي الله علي كالمرسول الله علي الله عليه المراد فرمايا: جو محض ايين مسلمان بھائی کے سامنے غذر پیش کرتا ہے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا تو اس کو ایسا گناہ ہوگا جبیا ناحق نیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے۔ (ابن ماج )

عَلَيْكِ إِنَّ اللَّهُ أَوْ حَمَى إِلَىَّ أَنْ تَوَ اضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدِهِ وَلَا يَبْغِيَ اَحَدٌ عَلَى اللهِ ا

قبیلہ بن مجاشع کے حضرت عیاض بن حمار ﷺ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے استان میں اللہ علیہ نے استاد میں اللہ علیہ استاد میں استاد میں اللہ علیہ استاد میں اللہ علیہ استاد کی وہی فرمائی ہے کہ تم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرویہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔

(ملم)

﴿ 56 ﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَاصَعُ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِى آغَيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَّ. وَضَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِى آغَيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِى نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ آهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلْبِ أَوْ خِنْزِيْدٍ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٦/٢٧٦

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیات کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو مخص اللہ تعلیات کی میں اللہ علیات کو بلند شخص اللہ تعالی (کی رضا حاصل کرنے) کے لئے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بلند فرماتے ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے کیکن لوگوں کی نگاہ میں او نچا ہوتا ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالی اس کوگرا دیتے ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوجاتا ہے اگر چہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوجاتا ہے۔

(جبٹ)

﴿ 57 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَيْكُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ . (مه: ٢٦٧ واه مسلم، بال تحريم الكروبيانه، رقم: ٢٦٧

حضرت عبدالله فظی مے دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: و چُخص جنت میں میں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔
(ملم)

﴿ 58 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِنَكُمْ يَقُوْلُ: مَنْ سَرُهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا قَلْيَتَبَوًاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماحاء في كراهيةِ قيام الرُّحُمْلِ للرَّحْلِ وفع: ٢٧٥٥

حضرت معاوید فالله فرماتے میں کدیں نے رسول الله می کویدار شاد فرماتے و

1.

حفرت نواس بن سَمعان انصاری فَ الله عَلَيْهِ فَر ماتے بیں کہ میں نے رسول الله عَلَيْهِ سے نیکی اور گناہ کے بارے بیل ایسے افلاق کا نام ہے اور گناہ کے بارے بیل اور گناہ کے بارے بیل اور گناہ مے اور گناہ وہ ہے جو تہارے دل میں کھنے اور تہمیں بیات ناپندہ و کہ لوگوں کو اس کی خرہو۔ (سلم) ﴿ 53 ﴾ عَنْ مَکْحُوْلِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنْ مَکْحُوْلِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ مَکْحُوْلِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ مَکْحُوْلِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَى صَحْرَةِ اسْتَنَاخَ۔

رواه الترمذي مرسلا، مشكوة المصابيح، رقم: ٥٠٨٦

حفرت مکول اوایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عقیقہ نے ارشادفر مایا: ایمان والے لوگ اللہ عقیقہ نے ارشادفر مایا: ایمان والے لوگ اللہ تعلق کا بہت تھم مانے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں جیسے تا بعدار اونٹ جدهراس کو جلایا جاتا ہے چلا جاتا ہے اور اگر اس کوکی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تواسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ جلا جاتا ہے اور اگر اس کوکی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تواسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ (ترفی مشکوۃ المصابح)

فاندہ: مطلب میہ کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے مگراس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کراس پر بیٹھ جاتا ہے۔

﴿ 54 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ : أَلاَ ٱخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّادِ، وَبِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَبِّنِ سَهْلٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل كل قريب هين سهل، رقم: ٢٤٨٨

حفرت عبدالله بن مسعود ظلیه روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جوآگ برحرام ہوگا اور جس پرآگ حرام ہوگا؟ (سنومیں بتا تا ہوں) دوزخ کی آگ حرام ہے ہرائے خص پر جولوگوں سے قریب ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور زم طبیعت ہو۔ (زندی)

فائدہ: لوگوں سے قریب ہونے والے سے مرادوہ شخص ہے جوزم خولی کی وجہ سے اور کو سے خوب ملتا جلتا ہواور لوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور مجبت سے ملتے ہوں۔

مجبت سے ملتے ہوں۔

(معارف الحدیث)

عَنْ عِيَسَاضِ بْسَ حِسَمَادٍ آخِى بَنِى مُجَاشِع رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

﴿ 48 ﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلْكُ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ اَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ۔

حضرت ابودَرداءﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشادفر مایا: (قیامت کے دن) مؤمن کے ترازومیں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ (ابوداود)

﴿ 49 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِيْ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ مُلَا اللهِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ.

رواه الامام مالك في الموطاء ماجاء في حسن الخلق ص ٧٠٤

حضرت معاذبن جبل ﷺ نے روایت ہے کہ آخری نفیحت جورسول الله علی ﷺ نے مجھے فرمائی جس وفت میں نے اپنا پاؤل رکاب میں رکھ لیا تھاوہ یہ تھی: مُعاذ! اپنے اخلاق کولوگوں کے لئے اچھا بناؤ۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ صَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ إَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَكِلِهُ قَالَ: بُعِثْثُ لِا تَمِّمَ حُسْنَ الْآخُلَاقِ. وواه الامام مالك ني المؤطاء ماجاء في حسن الخلق ص ٧٠٥

حضرت امام مالکؓ فرماتے ہیں مجھے بیرحدیث پینجی ہے کہ آپ علی نے ارشاد فرمایا: میں اجھے اخلاق کو کممل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ (موطاام مالک)

﴿ 51 ﴾ عَن جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَةٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ إِلَى وَاَفْرَبِكُمْ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَةً قَالَ: إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ إِلَى وَاَفْرَبِكُمْ مِنْهُ اللهِ عَلَا عَدَاتُ عَلَى عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

حضرت جابر ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اجھے ہوں گے۔

﴿ 52 ﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْآنْفَ دِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ سُنَّةَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِفْجِ؟ قَفَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْا ثُمُّ مَا حَاكَ فِى صَدْرِك، وَكُوهَتَ أَنْ يَطُلِع عَلَيْهِ النَّاسُ. ﴿ 45 ﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَـةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ اللهَ عَنْهُ أَلَا وَبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِى آعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

رواه ابوداؤد، باب في حسن الخلق، رقم: ٤٨٠٠

حضرت ابوأمامه عَنْ الله الله عَنْ ا

ر 'ه الطبراني في الصغير واستاده حسن، مجمع الزوائد ٣٥٣/٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کوخوش کرنے کے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ تعالی پندفر ماتے ہیں (مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ) تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے خوش کردیں گے۔

(طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 47 نَ عَنْ عَبْد اللهُ بْن عَمْر و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: ال الله عَنْهُمَا يَقُولُ: اللهِ يَحْسُنِ خُلُقِهِ وَكَوَم ضَوِيْبَهِ. اللهَ يِحُسُنِ خُلُقِهِ وَكَوَم ضَوِيْبَهِ. اللهَ يِحُسُنِ خُلُقِهِ وَكَوَم ضَوِيْبَهِ. اللهَ يَحْسُنِ خُلُقِهِ وَكَوَم ضَوِيْبَهِ. اللهَ يَحْسُنِ خُلُقِهِ وَكَوَم ضَوِيْبَهِ.

منرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو میدار شاد فرماتے ہوئے سا: وہ مسلمان جوشر بعت پڑس کرنے والا ہوا پی طبیعت کی شرافت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو پالیتا ہے جورات کو نماز میں بہت زیادہ قر آن کریم پڑھنے مالا وربہت روزے رکھنے والا ہو۔

(منداحر)

لَيُدُرِكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَاقِمِ. رواه ابو داؤد، باب في حسن الحلق، رقم: ٤٧٩٨ حضرت عا تشرضي الله عنها فرماتي مي كه ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوارشاد

رف ما سند میں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور راث بھر عبادت کرنے والے کے درجہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ (ابودا در)

﴿ 42 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ايْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ. رواه احمد ٤٧٢/٢

حضرت ابو ہریرہ فَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَلِی نے ارشاد فر مایا: ایمان والوں میں کائل ترین مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جوائی ہو یوں کے ساتھ (برتاؤ میں) سب سے اجھے ہوں۔ (منداحم) ﴿ 43 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ مَلْ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ الله

رواه الترمدي وقال:هذا حديث حسس صحيح، ماب في استكمال الايمان .. ، وقم: ٢٦١٢

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: کالل ترین ایمان والوں میں ہے وہ مخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جس کا برناؤ اپنے گھر واکوں کے ماتھ مب سے زیادہ زم ہو۔

﴿ 44 ﴾ عن ابْن عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: عَجَبْتُ لِمَنْ يَشْغُرى السماليك ساله .ثُمَّ يُعْتَقُهُمْ كَيْف لَا يَشْتُرِى الْآخْرَارَ بِمَعْرُوفِهِ؟ فَهُوَأَعْظُمْ ثَوابًا.

رواه مو العلايم تموسي في قصاء الحوالج وهو حديث حسن، الحامع الصعبر ١٤٦/٢

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رحمان کے (خاص) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ (فرقان)

وَقَبَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَزْوُا سَيِّمَةٍ سَيِّمَةٌ مِّنْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ طُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اور برابر کا بدلہ لینے کے لئے ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ)
برائی کا بدلہ تو ای طرح کی برائی ہے (لیکن اس کے باوجود) جوشخص درگذر کرے اور (باہمی
معالمہ کی) اصلاح کرلے (جس سے دشنی ختم ہوجائے اور دوئتی ہوجائے کہ بیمعافی سے بھی بڑھ
کرہے) تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے (اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے لگے تو سن
کرہے) واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پینر نہیں کرتے۔
(شوریٰ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب غصر ہوتے ہیں تو معاف کردیتے ہیں۔ (الثوریٰ)

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کوفییحت کی: اور (بیٹا) لوگوں سے بے رخی کا برتاؤنہ کیا کرو اور زمین پرمشکبرانہ چال سے نہ چلا کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، شخی مارنے والے آگو پندنہیں کرتے۔اورا بی چال میں اعتدال اختیار کرواور (بولئے میں) اپنی آواز کو پست کرولیتی شورمت مجاؤ (اگراو کی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز اچھی ہوتی جب کہ) آواز دل میں سب سے بُری آواز گرھوں کی آواز ہے۔

### احاديثِ نبويه

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مِلْكِ اللهِ مَلْكِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ

# حسن اخلاق

### آياتِ قرآنيه

[الحجر: ٨٨]

قَانَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

الله تعالى كائب رسول عَنْ الله عن خطاب بنا ورسلمانون پرشفقت ركا - (جر)

وقَالَ تَعالَى: ﴿ وَسَارِعُوْ آ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَالْاَرْضُ لا أُعِدَّتُ لِلْمُتَعَيِّنَ ۞ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [ال عمران ١٣٤-١٣٤]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اوراپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ واور نیز اس جنت کی طرف جس کی چوڑ آئی ایسی ہے جیسے آسانوں کا اورزمینوں کا بھیلا ؤجواللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (یعنی اُن اعلیٰ درجہ کے مسلمانوں کے لئے ہیں) جوخوشحالی اور تنگدی دونوں حالتوں میں نیک کاموں میں خرج کرتے رہتے ہیں اورغصہ کو منبط کرنے والے ہیں اوراؤ وں و محاف کرنے والے ہیں اوراللہ تعالیٰ ایسے نیک اوگوں کو پہند کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ بَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ﴾

(سرفل ۱۸۰۰)

حضرت ابوذر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشا دفر مایا: ریکھواتم اپنی ذات ہے نہ کسی گورے سے بہتر ہونہ کسی کالے سے البعث تم تقویٰ کی وجہ سے افضل ہوسکتے ہو۔

﴿ 40 ﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : إِنَّ مِنْ أُمَّتِى مَنْ لَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ يَسْأَلُهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَوْ سَالَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِه، وَلَوْ سَآلَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِه، وَلَوْ سَالَ اللهُ الْجَنَّةَ آعْطَاهُ إِيَّا هَا، ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لُوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجال الصحيح سجمع الزوائد ١٦٦/١٠

فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهُ وَبَرُّ وَصَدَقَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في التجار .....، رقم ١٢١٠

حضرت رفاعہ فلی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: تا جرلوگ قیامت کے دن گنبگارا تھائے جا کیں گیسوائے ان تاجرول کے جنبول نے اپنی تجارت میں پر ہیزگاری افقتیار کی لیمن خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں مبتلانہیں ہوئے اور نیکی کی لیمن اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھاسلوک کیااور کے پرقائم رہے۔

(تذی)

﴿ 37 ﴾ عَنْ أُمَّ عُمَارَةَ ابْنَةِ كَعْبِ الْانْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ مَلَّكُ وَحَلَ عَلَيْهَا لَمَّ عَلَيْهَا وَلَهُ عَمَارًا اللهِ مَلَّكُ وَخَلَ عَلَيْهَا لَكَ اللهِ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلِيْ، فَقَالَتْ: إِنَّى صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ إِنَّ الصَّائِمَ ثُصَلِيْ عَلَيْهِ الْمَكَ لِيَحَةُ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُخُوا، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَشْبَعُوا.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل الصائم اذا اكل عنده، رقم: ٧٨٥

حضرت کعب ﷺ کی صاحبز ادی اُم عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ بی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہال تشریف لائے۔انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔آپ نے ان سے فرمایا: تم بھی کھاؤ۔انہوں نے عرض کیا: میراروزہ ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو کھانے والوں کے فارغ مونے تک فرشتے اس روزہ دار کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ (تندی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ النَّلِيَّةِ قَالَ: إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُوْدِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رواه مسلم، باب فضل ازالة الاذي عن الطريق، رقم: ٦٦٧٢

حفرت ابوہریرہ فی الله موایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا۔ ایک مخص نے آکراہے کاٹ دیا تو وہ (اس عمل کی وجہ ہے) جنت میں داخل ہو گیا۔

جنت میں داخل ہو گیا۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَبِسَى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي شَلَّتُ قَالَ لَهُ: أَنْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَبْرِ مِنْ آخْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى. حضرت ابوہریرہ دیا ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم علیا ہے۔ ارشاد فر مایا: جس شخص کوایک رات بخار آئے اور دہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔

(ابن الی الدنیا، ترغیب)

﴿ 33 ﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ تَلْكُ فَالَ: يَقُوْلُ اللهُ عَزُّوجَلَّ: مَنْ اَذَهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ اَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح،باب ماجاء في ذهاب البصر، رقم: ٢٤٠١

حضرت ابو ہریرہ کا بھارت اللہ علیہ ہے حدیث قدی میں اپنے رب کا بیار شادِمبارک مضرت ابو ہریرہ کا بیار شادِمبارک نقل فرماتے ہیں: جس بندہ کی میں دومجوب ترین چیزیں یغنی آئلھیں کے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اجروثو اب کی امیدر کھے تو میں اس کے لئے جنت سے کم بدلہ پر داختی نہیں ہوں گا۔

کرے اور اجروثو اب کی امیدر کھے تو میں اس کے لئے جنت سے کم بدلہ پر داختی نہیں ہوں گا۔

(تندی)

﴿ 34 ﴾ عَنْ آبِيْ مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُو لُ اللهِ مَلَا اللهِ مَلْ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

رواه البخاري،باب يكتب للمسافر.....، رقم: ٢٩٩٦

حضرت ابوموی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جب بندہ یکارپڑ جاتا ہے جواعمال کا اجروثواب لکھاجاتا ہے جواعمال کا اجروثواب لکھاجاتا ہے جواعمال دہ تندرتی یا گھز پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔

﴿ 35 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلْكِلِهُ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ، مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

رواد الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التجار ....، رقم: ١٣٠٩

حفرت ابوسعيد فالله نه دوايت كرت بين كه بى كريم علي في في ادشاوفر مايا: بورى سيائى اور المانت دارى كم ماية وكار (تنه ما المانت دارى كم ماته كاروباركر في والاتاجرانيا ورصد يقين اورشهدا و كماته موكار (تنه) في غف و في الله عنه أنَّ النبع مُنْكِيهُ قَالَ: إِنَّ النَّجُارُ يُنْعَنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مِنْ مَوْضِ إِلَّا بَعَثُهُ اللهُ مِنْهُ طَاهِرًا. وواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزُّو الد٢١/٣

حضرت ابواُمَام مبابلی ضبیجه سے روایت ہے کہ نبی کریم عیالیہ نے ارشاد فرمایا: جو بنده بیماری کے وجہ سے (اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوکر) گر گر اتا ہے تو اللہ تعالی اس کو بیماری سے اس علی میں شفاعطا فرما کیں گے کہ وہ گنا ہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ (طرانی بجمع الزوائد) ﴿ 30 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ مُوسَلّا مَرْفُوعًا قَالَ : إِنَّ اللهُ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُوْمِنِ خَطَايَاهُ کُلّهَا بِحُمّی لَيْلَةٍ ۔ رواہ ابن ابی الدنیا وقال ابن المبارك عقب روایة له انه من جید الحدیث ثم قال و شوا هده كئيرة یو كد بعضها بعضا، اتحاف ٢٦/٩٥

حفرت حسن نی کریم علی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخارے مؤمن کے سارے گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔ (این ابی الدنیا، اتحاف)

﴿ 31 ﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: إذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِى إلى عُوَّادِهِ أَطْلَقْتُهُ مِنْ اَسَارِى، ثُمَّ اَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًّا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٤٩/١

حضرت ابوہریرہ ﷺ موسول اللہ علیہ سے حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: جب میں اپنہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: جب میں اپنے مؤمن بندے کو ( کسی بیماری میں ) مبتلا کرتا ہوں پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کردیتا ہوں لیتن اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون کناہ معاف کردیتا ہوں یعنی اس کے گوشت سے بہتر خون دیتا ہوں یعنی اس کو تنذرتی دے دیتا ہوں پھراب وہ دوبارہ (بیماری سے المخت کے بہتر خون دیتا ہوں یعنی اس کو تنذرتی دے دیتا ہوں پھراب وہ دوبارہ (بیماری سے المخت کے بعد) نے سرے میل کرنا شروع کرتا ہے ( کیونکہ بچیلے تمام گناہ معان ہو پچے ہوتے ہیں )۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مُنْتُ ۖ قَالَ: مَنْ وُعِك لَٰئِلَةً فَصَدَر وَرَضى بِهَا عَنِ اللهِ عَزُوجَلٌ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

وواقال الى للسافي كتاب لرصاوعتره. يترمب ١٩٠١

اسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني وهو ضعيف في غير الشاميين وفي الحاشية: راشدبن داؤد شامي فرواية اسماعيل عنه صحيحة، مجمع الزوائد ٣٣/٣

حفرت شداد بن اوس کی درسول الله علی سے حدیث قدی میں اپنے رب کا بیارشاد انقل کرتے ہیں: بیں اپنے بندوں میں سے کسی مؤمن بندے کو (کسی مصیبت، پریشانی، بیاری وغیرہ میں) مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر (راضی رہتے ہوئے) میری حمد وثنا کرتا ہوں اور وہ میری طرف میں اس کے ان تمام نیک اعمال کا تواب میں کھے رہوجیا کہ ماس کی تندرسی کی حالت میں کھا کرتے تھے۔

(منداحمه طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ مَلْنَظِهُ: لَا يَزَالُ الْمَلِيْلَةُ وَ الصَّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْآمَةِ وَإِنْ عَلَيْهِمَا مِنَ الْخَطَايَا مِثْلَ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ.

رواه ابويعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوالد ٢٩/٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: کسی مسلمان بندے اور بندی پڑسلسل رہنے والا اندرونی بخاریا سرکا دردان کے گنا ہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کوئیس چھوڑتے اگر چہان کے گناہ اُحدیہاڑکے برابر ہوں۔

(ابويعلى مجمع الروائد)

﴿ 28 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْمُحُدْرِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُلُكُمُ قَالَ: صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ وَشَوْكَةٌ يُشَاكُهَا أَوْشَىْءٌ يُؤْذِيْهِ يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَجَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوْبَهُ. رواه ابن ابى الدنيا ورواته ثقات، النرغيب ٢٩٧/٤

حضرت ابوسعید خدری رفت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: مؤمن کے سرکا درداور وہ کا نتا جواسے چھتا ہے یا اور کوئی چیز جواسے تکلیف دیتی ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس مؤمن کا ایک درجہ بلند فر مائیں گے اور اس تکلیف کے باعث اُس کے کانہوں کو معاف فر مائیں گے۔

کے گناہوں کو معاف فر مائیں گے۔

(ابن الی الدنیا، ترفیب)

﴿ 29 ﴾ عَنْ آبِئْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِلًّا قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ تَصَرُّعَ

فرماتے ہوئے سنا: جب کی مسلمان کو کا نٹا چھتا ہے یااس سے بھی کم کوئی تکلیف پینجی ہوت اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ایک درجہ لکھ دیاجا تا ہے اور اس کا ایک گناه معاف کردیاجا تا ہے۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْنَةٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الصبر على البلاء، رقم: ٢٣٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں کہ جان پر بھی اس کی اولا د پر بھی اس کے مال پر (اور اس کے بتیجہ بیں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی یاتی نہیں رہتا۔

(زندی)

﴿ 25﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَّهُ: إِذَا ابْتَلَى اللهُ عَزُّوَجَلَّ الْمَلَكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ عَزُّوَجَلَّ الْمُمَلَكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِى كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ، غَسَلَهُ وَطَهَرَهُ، وَإِنْ قَبَصَهُ غَفَرَلَهُ وَرَحِمَهُ.

رواه ابويعلي واحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوالد ٢٢/٣

حضرت انس بن ما لک فضی دوایت کرتے ہیں کدرسول الله علی فی ارشاد فر مایا: الله تعالی جب کی بندہ کو جسمانی بیاری میں بہتلا کرتے ہیں تو الله تعالی فرشتے کو تکم دیتے ہیں کہ اس بندہ کے وہی سب نیک اعمال لکھتے رہوجو یہ (تندری کے زمانے) میں کیا کرتا تھا۔ پجرا گراس کو شفادیتے ہیں تواسے (گنا ہوں ہے) دھو کر پاک صاف فرمادیتے ہیں اوراگراس کی رون قبش کر لیتے ہیں تواس کی مغفرت فرماتے ہیں اوراس پر دم فرماتے ہیں۔ (ابر میلی مندائه بین آؤموں رضی الله عنه قال: من معفت رسول الله مشت بند الله مشت بندا من عبدی موفونا، فق محمد نی علی منا ابتائیت فاجو والله کنا کہ نا انتازیت علی منا ابتائیت عبدا من عبدی دورہ محمد والطرابی می محمد و الاوسط کندہ میں بردہ کہ خورون لَهُ وَ هُوَ صَحِیْحٌ۔

حفرت محمود بن لبید روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فر مایا: جب اللہ تعلقہ اللہ علیقے اسلام میں اللہ علیقے اسلام کے بیں، چنا نچہ جو صبر تعالی لوگوں سے محبت فر ماتے ہیں، چنا نچہ جو صبر کرتا ہے تو اس کے لئے بے کرتا ہے اس کے لئے بے اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لئے بے مبری لکھ دی جاتی ہے اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لئے بے مبری لکھ دی جاتی ہے اور جاتی ہے۔ (منداحہ بمجمع الزوائد)

﴿ 21﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَمْلِهِ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَشْتَلِيْهِ بِمَا يَكُونُ أَهُ خَتْى يَبْلُغَهَا وواه ابويعلى ون رواه له المَا اللهِ اللهِ الْمَنْزِلَةَ الرَّفِيْعَةَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ 22﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلَّكُ فَالَ: مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمَّ وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذَّى، وَلَا غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفُرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ . رواه البخارى، باب ماجاء في كفارة المرض، رنم: ٦٤١٥

حفرت ابوسعید خدری اور حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ دیکم نے ارشا دفر مایا: مسلمان جب بھی کسی تھکا وٹ، بیاری ، فکر، رنج و ملال ، تکلیف اور فم
سے دوچار ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کا نتا بھی چھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس
سے کا ناہوں کو معاف فر مادیتے ہیں۔
(بخاری)

﴿ 23 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِظِيْهُ قَالَ: مَامِنْ مُسْلِم بُنَادُ شُوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْمَةٌ.

رواه مسلم،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض .....، وقم: 3071

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو میدار شاد

عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَادْخَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقَ بِالصَّعِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُولِكِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه اربعة احاديث المَمْلُولِكِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه اربعة احاديث المناه ١٤٩٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا:
قیامت کے دن شہید کولا یا جائے گا اور اس کوحساب کتاب کے لئے گھڑ اکر دیا جائے گا۔ بجرصد قد کرنے والے کولا یا جائے گا اور اس کوبھی حساب کتاب کے لئے کھڑ اکر دیا جائے گا۔ بجران اوگول کولا یا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہان کے لئے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور ندان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ بجران پر اجروانعام استے برسائے عدل قائم ہوگی اور ندان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ بجران پر اجروانعام استے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت ہے رہے (اس بہترین اجروانعام کود کیچرکر) تمناکر نے جائیں گے کہ ان کے جمم (دنیا میں) قینچیوں سے کاٹ دیئے گئے ہوتے (اور اس پر دو مبر کئیں گے کہ ان کے جمم (دنیا میں) قینچیوں سے کاٹ دیئے گئے ہوتے (اور اس پر دو مبر کرتے)۔

الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُوْزُقُونَ وَتُنْصَرُونَ مِضْعَفَاتِكُمْ. رواه ابوداؤد، باب في الانتصار ٢٥٩٤

حفرت ابو درداء رہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوں کہ علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرواس لئے کہتمہارے کمزوروں کی وجہ سے تہمیں ردزی ملتی ہے اور تبہاری مدد ہوتی ہے۔

(ابوداؤد)

﴿ 16 ﴾ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ غَلَّلِكُمْ يَقُولُ: اَلاَ اَدُلُكُمْ عَلَى اللهِ لَا بَرَّةً، وَاهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عَلَى اللهِ لَا بَرَّةً، وَاهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عَلَى اللهِ لَا بَرَّةً، وَاهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عَتْلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَأَنْسَمُوْ بِاللهِ ....، رواه البخارى، باب قول اللهِ تعالَىٰ وَأَنْسَمُوْ بِاللهِ ....، رواه البخارى، باب قول اللهِ تعالَىٰ وَأَنْسَمُوْ بِاللهِ ....، رواه البخارى، اللهِ عَالَىٰ عَالَىٰ وَانْسَمُوْ بِاللهِ ....، واللهُ عَنْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ وَانْسَمُوْ بِاللهِ ....، واللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حفرت حارثہ بن وہب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود بی ارشاد فرمایا) ہروہ شخص ہوئے سنا: کیا میں تہمیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہیں؟ (پھرآپ نے خود بی ارشاد فرمایا) ہروہ شخص ہوکر درہو یعنی معالمہ اور برتاؤ میں شخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمز ور سجھتے ہوں (اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ ) اگروہ کس بات پر اللہ تعالی کی قتم کھالے (کہ میں اور اللہ تعالی کی قتم کھالے (کہ نس اور للال بات یوں ہوگی) تو اللہ تعالی اس کی قتم کی لاح کہ کھراس کی بات کو ) ضرور پوراکر دیں ۔ اور کیا میں تبیہ بیان ہو ہ خود بی ارشاد فرمایا) ہروہ خص جو کیا میں تبیہ بیان تبیہ کے رکھے والا بخیل ہنے مزاح ، مغرور ہو۔

اللی تعلی کے رکھے والا بخیل ہنے مزاح ، مغرور ہو۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكَ فَالَ عِنْدَ ذِكْرِ النَّالِ: أَهْلُ النَّالِ كُلُّ جَعْظَوِي جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاعٍ مَنَّاعٍ وَاهْلُ الْجَنَّةِ الطَّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ. (٧٢١/١ محمع الزوائد ١٠/١٠)

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنها فرمات بين كدرسول الله علي في دوزخ كوزخ كوزخ كوزخ كورت عبدالله بن عمروب عاص رضى الله عنها فرماية ووزخى لوكول من برسخت طبيعت ، فربه بدن الراكر حلنے والا ، متكبر ، مال ودولت كوخوب روك كرر كھنے والا يعنى سائل كو نه وسينے مال ودولت كوخوب روك كرر كھنے والا يعنى سائل كو نه وسينے والا ہے ۔ اورجنتى لوگ وہ بين جو كمزور بهول يعنى ان كا روبيدلوگول كے ساتھ عاجزى كا مووہ دبات ہوں ۔ دبات بول يعنى لوگ أنبيس كر در يجھ كردبات بول ۔ (منداخر، جمح الزوائد) الله عن بحابر رضى الله عنه قَالَ: قَالَ وَمُسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَلَهُ مَنْ عُنْ فَيْهِ فَهُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ فَالَ مُسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَالَ مُسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَاللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ فَاللهُ مَنْ حُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَاللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ فَاللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

مَوَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظِيْمَ: مَارَايُكَ فِى هَلَذَا ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَا رَجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ، هَلَدَا حَرِيِّ إِنْ خَطَبَ اَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ اَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ فَالَ اَنْ لَا يُسْمَحَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظِيْمَ : هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْآرْضِ مِثْلَ هٰذَا.

رواه البخارى، باب فضل الفقر، رقم: ١٤٤٧

حفرت بہل بن سعد ساعدی صفیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کے سامنے سے گذر ہے تو آپ نے اپنے پاس بیٹے ہوئے آ دمی سے بوچھا: تہماری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا: معز زلوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تم اللہ علی اللہ ہے کہ اگر کہیں نکاح کا بیغام دے تو قبول کیا جائے اور کسی کی سفارش کر بو سفارش تبول کی جائے۔ آپ میں کر خاموش ہوگئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گذر ہے۔ آپ نے اس آ دمی سے بوچھا: تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس آ دمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک غریب مسلمان ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کیا جائے اور اگر بات کے تو اس کی بات نہ تی جائے۔ آپ سکی کی سفارش کرے تو قبول نہ کیا جائے اور اگر بات کے تو اس کی بات نہ تی جائے۔ آپ سکی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے اور اگر بات کے تو اس کی بات نہ تی جائے۔ آپ سکی گھنے دیا تو بھی اُن سب سے یہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اگر کیلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو بھی اُن سب سے یہ شخص بہتر ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَاَى سَعْدٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ النَّبِيِّ : هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلَّا بِضُعَفَانِكُمْ؟

رواه البخاري، باب من استعان بالضعفاء.....، وقم: ١٨٩٦

حضرت مصعب بن سعد ریان سے روایت ہے کہ (ان کے والد) حضرت سعد ریان کے فالد) حضرت سعد ریان کے فالد) حضرت سعد ریان کے خیال تھا کہ انہیں اُن صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جوان سے (بالداری اور بباوری کی وجہ ہے) کم درجہ کے ہیں۔ (ان کے خیال کی اصلاح کی غرض ہے ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا: تمبارے کمزوروں اور بیکسوں ہی کی برکت سے تمباری مدولی جاتی ہے اور تمہیں روزی وی جاتی ہے۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ سَتَخَ بِغُوْلُ: الْمُوْسَ

حفرت رافع بن خدی کی ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جب مفال کی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں کے دنیا ہے۔ (طرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 11 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَحِبُوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوْهُمْ وَاَحِبَّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلْتَرُدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ ـ

رواه الحاكم وقال: صحيح الاساد ووافقه الذهبي ٣٣٢/٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: غریبول سے مجت کرو۔ اور جوعیب تم میں موجود ہیں دو ہمیں دوروں کے ساتھ بیٹھو عربی سے دل سے محبت کرو۔ اور جوعیب تم میں موجود ہیں دو تہمیں دوسروں پرطعن وشنیج کرنے سے روک دیں۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ اَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِهُ يَقُوْلُ: رُبَّ اَشْعَتْ اَغْبَرَ اللهِ عَلَيْكِهُ يَقُوْلُ: رُبَّ اَشْعَتْ اَغْبَرَ اللهِ عَلَى اللهِ كَابَرَّهُ . رُواه الطبرانى فى الاوسط ربه: عداللهِ من موسَى التبعى، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٦/١٠

حضرت انس رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشا دفر ماتے اور خات منا: بہت سے پراگندہ بال، گروآ لود، پرانی جا دروں والے، لوگوں کے درواز ول سے بنائے جانے والے، اگر اللہ تعالی (کے بھروسہ) پرفتم کھالیس تو اللہ تعالی ان کی قتم کو ضرور پورا فرانی جمع الزوائد) (طبرانی مجمع الزوائد)

فعائدہ : اس حدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کی بندہ کومیلا کچیلا اور پاکندہ بال میں رہنے والے بھی اللہ توالی کے کا مقصد پراگندہ بال میں رہنے والے بھی اللہ توائی کے خاص بندوں میں ہوتے ہیں البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پرا گندہ بالی منابی ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿ ١٤ ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ سُنَّةِ فَغَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَاْيُكَ فِي هَلْذَا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ اَشُوافِ النَّاسِ، هلذَا وَ لَا حَرِيُ إِنْ نَحَطَبَ اَنْ يُنْكَتَحَ، وَإِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَقَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَالَيْكُ فُمَ ارشادفر مایا: قیامت کے دن میری امت کے پچھلوگ آئیں گے ان کا نورسورج کی روشیٰ کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: یہ غریب مہاج ین ہوں گے۔ جن کومشکل کا موں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، ان میں سے جس کوموت آئی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی۔ آئی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی۔ آئی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی۔ آئی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی۔ آئی تھی۔ آئی

﴿ 8 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اَحْيِنِيُ مِسْكِيْنًا،وَتَوَقَّنِيْ مِسْكِيْنًا، وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال :هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٢٢/٤

حضرت ابوسعید در ایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کو ارشاد فرماتے ہوئے نا: یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کرزندہ رکھئے ہمسکینی کی حالت میں دنیا ہے اٹھائے اور میراحشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائے۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ آبَا سَعِيْدٍ الْخُذْرِقَ رَضِى اللهُ عَنْهُ شَكَا اللهِ عَلَيْ الْخُذْرِقَ رَضِى اللهُ عَنْهُ شَكَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رواه احمد ورحاله رجال الصحيح الاانه شمه المرسل ، مجمع الروائد ١٨٦/١

حضرت سعید بن الجی سعید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے اپنی (شکلاتی اور) ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول الله علیہ فیل نے ارشاد فرمایا: البو سعید اصبر کر دہتم میں سے جو جھے سے محبت کرتا ہے فقراس پرایسی تیزی ہے اسلاب کا پانی وادی کی او نیجائی ہے اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔

(مندامه بمخوالزوائه)

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَافِع بْنِ خُدَيْجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُلْتُنَّةٍ: إذا أحت اللهُ. عَزَّوَجَلَّ. عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كُمَا يَظَّلُ اَحَدُكُمْ يَحْمَى سَقَيْمَهُ الْمَاءَ.

رواه تطنرني واستاده حسنء محمع ترو فداء الاله

اجَنهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَصَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيْهِمُ الْمَلَا ثِكَةُ عِنْدَ ذَلِك، فَيَدْخُلُوْنَ هُمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٦ ١ / ٤٣٨

حفرت عبدالله بن عمرورضي الله عنهما سے روایت ب كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: اتم جانے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ فریہ نے ر کیا: الله تعالی اوران کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جولوگ ت میں داخل ہوں گے وہ غریب اور تا دار مہا جرین ہیں۔جن کے ذریعیہ سرحدوں کی حفاظت کی ، ان کامول میں (انہیں آ گےر کار کا ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا ہے،ان اے جس کوموت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے وہ اسے پورانہیں باتا ۔الله تعالى (قيامت كون) فرشتوں سے فرمائے گا:ان كے پاس جاكر انہيں سلام كرو، فتے (تعجب سے) عرض کریں گے: اے ہمارے رب! ہم تو آپ کے آسانوں کے رہنے لے ہیں اور آپ کی بہترین مخلوق ہیں (اس کے باوجود) آپ ہمیں تھم فر مارہے ہیں کہ ہم ان ، پاس جا کران کوسلام کریں (اس کی کیا وجہ ہے؟ )اللہ تعالی فرما کیں گے: (اس کی وجہ بیہ ہے ، ) ید مرے ایسے بندے تھے جومیری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کسی کونٹر یک نہیں راتے تھے، ان کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی، مشکل کاموں میں آئیں (آگے کر)ان کے ذریعے سے بیاؤ حاصل کیا جاتا تھا اور ان میں سے جس کوموت آتی تھی اس کی نتاں کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی وہ اسے پورانہیں کریا تا تھا۔ چنانچیاس وقت فرشتے ان ، پاک ہر در دازے سے بول کہتے ہوئے آئیں گے کہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ ہے تم پر كى دواس جهال مين تمهاراانجام كياى احجهاب-(این حیان)

حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما روايت كرت بين كه رسول الله علية في

یا پخ سوبرس ہوگی۔ (زندی)

فائدہ: کیجیلی حدیث میں غریب کا امیر سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اورغریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں پانچ سوسال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت مو۔
منہ ہواور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔
(جائع الاصول لا بن اثمر)

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: تَجْتَمِعُونَ يَوْمُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: تَجْتَمِعُونَ يَوْمُ اللّهِ فَيَقُومُونَ وَقَيقًالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلُتُمْ؟ اللّهِ قِيامَةِ فَيُقُومُونَ وَقَيقًالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلُتُمْ؟ فَيَقُولُ وَنَ اللّهُ عَنْ وَنَا اللهُ عَيْرَنَا، فَيَقُولُ اللهُ: صَدَقْتُمْ، فَيَقُولُ اللهُ: صَدَقْتُمْ، قَالَ: فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْامُوالِ وَالسُّلْطَانِ. قَالَ: فَيَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْامُوالِ وَالسُّلْطَانِ. 1713 فَيَلُونَ المُحقى: اسناده حسن ٢١/٢٦٤

حضرت عبداللد بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جب ہم لوگ جمع ہو گواس وقت اعلان کیا جائے گا:اس امت کے فقراء اور مساکیین کہاں ہیں؟ (اس اعلان پر) وہ کھڑ ہے ہوجا کیں گے۔ان سے پوچھا جائے گا: تم نے کیااعمال کئے تتے؟ وہ کہیں گے: ہمار سے رب! آپ نے ہمار الامتحان لیا ہم نے صبر کیا۔ آپ نے ہمار سے علاوہ دوسر ہے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔اللہ تعالی فرمائے گا۔ تم بچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چنا نجے دہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہوجا کیں گے اور حساب و کتاب کی تحق مالداروں اور حکمرانوں کے لئے رہ جائے گی۔ (ابن حبان)

﴿ 6 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـ مْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلْكُلُهُ اللهُ قَالَ: هَلْ تَدُرُونَ مَنْ اَرُّلُ مَنْ مَدُ وَلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: اَرُّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّة مِنْ خَلْقِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمُ النَّعُورُ، وَتُنَعَى بِهِمُ النَّعُورُ، وَتُنَعَى بِهِمُ النَّعُورُ، وَتُنَعَى بِهِمُ النَّعُورُ، وَتَنَعَى بِهِمُ النَّعُورُ، وَتَنَعَى بِهِمُ النَّعُورُ، وَتُنَعَى بِهِمُ النَّعُورُ اللهِ لَمَنَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعُورُ اللهُ لِمَنْ اللهِ لَمَنْ اللهِ اللهُ اللهُ لَمَنْ اللهُ لَمَنْ اللهُ لَمَنَ اللهُ اللهُ لَمَنْ اللهُ اللهُ لَمَا اللهُ اللهُ لَمَنْ اللهُ اللهُ اللهُ لَمَنَ اللهُ الل

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ علیہ نے اس بات کا حکم فر مایا مملوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کرکے برتاؤ کیا کریں۔ (مقد مصح مسلم)

رَ ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَظُو رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الْى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَهُ إِلَّا اللهُ مَا اَطْيَبَكِ وَاَطْيَبَ رِيْحَكِ ، وَاعْظَمَ حُرْمَتَكِ ، وَ الْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ ، للهُ تَعَالَى جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَ ذَمَهُ وَعِرْضَهُ، وَاَنْ نَظُنَّ بِهِ ظَنَّا سَيِّنًا . للهُ تَعَالَى جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَ ذَمَهُ وَعِرْضَهُ، وَاَنْ نَظُنَّ بِهِ ظَنَّا سَيِّنًا . واه الطبراني في الكبير وفيه: الحسن بن ابي جعفر وهو ضعيف وقد وثق ، مجمع الزوائِد ٣٠. /٣٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے کعبہ کود کھے کر نے بہت کارشاد فر مایا: لَه ﴿ الله الله ﴿ (اے کعبہ!) تو کس قدر با کیزہ ہے، تیری خوشبوکس رعمہ ہے اور تو کتنا زیادہ قابلِ احترام ہے، (لیکن) مؤمن کی عزت واحترام بجھ سے زیادہ ، الله تعالی نے بچھ کو قابلِ احترام بنایا ہے اور (اس طرح) مؤمن کے مال ،خون اور عزت کو نابلِ احترام بنایا ہے اور (اس طرح) مؤمن کے مال ،خون اور عزت کو نابلِ احترام بنایا ہے اور (اس احترام کی وجہ سے ) اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم من کے بارے میں ذرا بھی برگمانی کریں۔ (طرانی بجمع الزوائد)

3 ﴿ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِ ﴿ قَالَ: يَدْخُلُ فَقَرَاءُ مُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاتِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء ان فقراء المهاجرين ....، رقم: ٢٣٥٥

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ وسلم نے شاد فرمایا: غریب و نا وارمسلمان مالدارمسلمانوں سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں کے۔ کے۔

4 ﴾ عَنْ أَبِىٰ هُرَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَذْخُلُ الْفُقَرَاءُ جَنْهَ قَبْلَ الْاغْنِيَاءِ بِنَحَمْسِ مِاثَةِ عَامٍ، نِصْفِ يَوْمٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، بأب ماجاء أن فقراء المهاجرين .....، وقم: ٢٣٥٣

حضرت ابو ہریرہ هن است کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: ریب غربا مالداروں سے آ دھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اوراس آ دھے دن کی مقدار اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ایک ایسا شخص جومردہ تھا پھرہم نے اس کو زندگی بخشی اورہم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ایک ایساشخص جو مردہ تھا پھرتا ہے بھلا کیا بیشخص اس شخص اس خض کے برابر ہوسکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہوا وران تاریکیوں نے نکل نہسکتا ہو (یعنی کیا مسلمان کا فرکے برابر ہوسکتا ہے)

(انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُوْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَستَوْنَ ﴾ [السحدة: ١٨] الله تعالى كاارشاد ہے: جو شخص مؤمن ہوكيا وہ الشخص جيسا ہوجائے گا جو بے حكم (يعنى كافر) ہو (نہيں) وہ آپس ميں برابرنہيں ہوسكتے۔ (عبده)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [ناطر:٣٦]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: پھراس کتاب کا دارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے پنے (تمام دنیا جہان) کے بندوں میں سے انتخاب فر مایا (مراداس سے اہلِ اسلام ہیں جواس پئیت ایمان سے تمام دنیا دالوں میں مقبول عنداللہ ہیں)۔ (فاطر:۳۲)

قائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداس امت کواس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ اس

ہری افظاف طَفَیْنَ ہے امت محمد ہی سب سے بڑی اور عظیم نصیلت ظاہر ہوئی کیونکہ لفظ

وضطفاء لینی انتخاب، قرآن کریم میں اکثر انبیاء لیم السلام کے لئے آیا ہے۔ آیت فہ کورہ میں تن

تعالیٰ نے است محمد ہیکو وضطفاء میں انبیاء اور ملا تکہ کے ساتھ شریک فرما دیا، اگرچہ اضطفاء

تعالیٰ نے است محمد ہیکو وضطفاء میں انبیاء اور ملا تکہ کے ساتھ شریک فرما دیا، اگرچہ اضطفاء

کورجات مختلف ہیں۔ انبیاء اور ملا تک کا وضط فاء اعلی درجہ میں ہے اور امت محمد ہیکا بعد کے

درج ہیں ہے۔ (معارف القرآن) کو یا اس امت کے ہر فردکو اس خصوص اعزاز سے نواز اگیا

ہر جو بہلے صرف انبیاء کی ہم السلام کوعظا کیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کے ملئے سے یہ ذمہ داری بھی ہم سلمان پرعا کہ ہوگئی کہ وہ قرآن کریم کے بیغام کوساری اثبانیت تک پہنچا ہے۔

مسلمان پرعا کہ ہوگئی کہ وہ قرآن کریم کے بیغام کوساری اثبانیت تک پہنچا ہے۔

#### احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ عَالِشَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهَا آنْهَا قَالَتْ: آمَرُنَا رَسُولُ اللهِ مُنْتَحَمَّ أَنْ نُنُولَ النّاسَ مَنَازِلَهُمْ.



، بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اوا مرکورسول اللہ صلی
) کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ بورا کرنا اور اس میں
) کی نوعیت کا لحاظ کرنا۔

مسلمان كامقام

### آياتِ قرآنيه

الني ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنْ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک مسلمان غلام مشرک آزاد مردسے کہیں بہتر ہے خواہ وہ ،مردتم کوکتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو۔

لَىٰ اللَّهُ مُعَالَى ﴿ اَوَمَنْ كَانَ مَيْنًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مَنْ مُثَلُهُ فِي الطُّلُمْتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾ [الانعام: ٢٢١] سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے بندے اور رسول محمد علی نے سوال کیا اور میں آپ سے براس شرسے بناہ مانگا ہوں جس سے آپ کے بندے اور رسول محمد علی نے نے بندے اور رسول محمد علی نے نے بندے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پھھ آپ میرے حق میں فیصلہ فرما کیں اس کے انجام کومیرے لئے بہتر فرما کیں۔

(متدرک ماکم)

﴿333﴾ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِذَا رَأَى مَايُحِبُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلِّ اللهِ عَلَى عُلَى عُلَى عَلَى عَلَى عُلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ع

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب کی پندیدہ چیز کو رکھتے تو فر ماتے: المحملہ بلند المدنی بِنِعْمَتِهِ تَنِمُّ الصَّالِحَاتُ،'' تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جن کے فضل سے تمام تیک کام انجام پاتے ہیں''۔ اور جب کی ناگوار چیز کود یکھتے تو فر ماتے: المحملہ بلندِ علی مُحلِّ حَالٍ۔ تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں'۔ (این ماج) ارشادفر مایا: تم امید دخوف کی حالت میں کس کو پکارتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اس معبود کو جو آسان میں ہے۔آپ نے ارشادفر مایا: حصین! اگرتم اسلام لےآؤنو میں تنہیں دو کلے سکھاؤں گا جوتم کوفائدہ دیں گے۔ جب حضرت حصین اگریم اسلام ہو گئے توانہوں نے رسول اللہ علی ہے عصاص کیا یا رسول اللہ علی ہے وہ دو کلے سکھا ہے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔آپ نے ارشادفر مایا: کہو: اَلٰہُ مَّم اَلٰهِ مُنِی دُشٰدِی، وَ اَعِدُنِی مِنْ شَرِ نَفْسِیْ ' قرجمه: اے اللہ! میری بھلائی میرے دل میں ڈال دیجے اور مجھے میرے نفس کے شرسے بچا لیجے''۔ (زندی)

﴿332﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّكُ أَمَرَهَا أَنْ تَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ: اللهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُك مِنَ الْحَدْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْدُ بِك مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ مَا عَلِمْ أَعْلَمْ وَاَسْأَلُك الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمْ وَاَسْأَلُك الْجَنَّة وَمَا قَرَّبِ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ الشَّعَادُ وَمَا قَرَّبَ اللَّهَا مِنْ قَوْلٍ الْعَمَلِ وَاسْأَلُك خَيْرَ مَا سَآلُك أَوْعَمَلٍ وَاسْأَلُك خَيْرَ مَا سَآلُك عَنْهُ عَبْدُك وَ رَسُولُك مَتَ عَنْهُ عَبْدُك وَرَسُولُك مُحَمَّدٌ مَلِيكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِك عَنْهُ عَبْدُك وَرَسُولُك مُحَمَّدٌ مَلِيكَ وَاسُولُك مُحَمَّدٌ مَلِّكُ وَاسْأَلُك مَا قَصَيْتَ لِيْ مِنْ آمْدِ آنْ تَجْعَلَ عَاقِيَتُهُ وُشْدًا.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٢/١ ه

میں سے کوئی اینے بستر پرسونے کے لئے آتا ہے تو فورا ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔شیطان کہتا ہے کہ اپنی بیداری کے وقت کو برائی پرختم کر۔ اور فرشتہ کہتا ہے: اسے بھلائی پرختم کر۔ اگروہ اللہ تعالی کا ذکر کر کے سویا ہے تو شیطان اس کے پاس سے چلاجا تا ہے اور رات بھرایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ ادر ایک شیطان فور اس کے پاس آتے ہیں۔شیطان اس سے کہتا ہے: اپنی بیداری کو برائی سے شروع كراور فرشة كهتام: بهلائى سے شروع كر \_ پھراگروه بيدعا پڑھ ليتا ب: أَلْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي رَدُّ إِلَىَّ نَفُسِيٌ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتُهَا فِي مَنَامِهَا، ٱلْحَمْدُ اللهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ نَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وْفَّ رَّحِيْمٌ، ٱلْحَمْدُ اللِّهِ الَّذِي يُحيى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى مُكِلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -اس كے بعد اگروه كى جانور سے گركرمر جائے (ياكى أوروجه سے اس کی موت واقع ہوجائے) توبیشہادت کی موت مرا،اورا گر زندہ رہااور کھڑے ہوکرنماز پڑھی تو اسے اس نماز پر بڑے درجے ملتے ہیں۔ ترجمه: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں نے میری جان مجھ کو واپس لوٹادی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ <u>ے لئے ہیں جنہوں نے اپنی اجازت کے بغیرا ٓ سان کوز مین پر گرنے سے رو کا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ</u> تعالی لوگوں پر برای شفقت کرنے والے مہر بانی فرمانے والے ہیں۔تمام تعریفیس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جومُر دول کوزندہ کرتے ہیں اور ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔

رواه الترمذي، وقال : هذا حديث حسن عربت، بات قصة تعلم دعاء - ، رقم: ٣٤٨٣

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله عَبَیْنَة ف میر سے والد سے بچھا: تم سینی معبودول کی عبادت کرتے ہو؟ میر سے والد فی جواب دیا: سات معبودول کی عبادت کرتا ہوں، چھاز مین میں تیں اور ایک آسان میں ہے۔ رسول مذہبیتا نے

فر ماتے ہوئے سنا: جبتم میں سے کو کی شخص احجِھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذااس پراللہ تعالی کی تعریف کرے اورائے بیان کرے ، اوراگر براخواب دیکھے تو سیطان کی طرف ہے ہے۔اسے جا ہے کہاس خواب کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائے اور کسی کے سامنے (زندی) اسے بیان ندکرے توبرا خواب اے نقصان نددے گا۔

فائده: الله تعالى كى يناه ما تكتے كے لئے: أغوذ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا كَمُ مِن اس خواب کی برائی سے اللہ تعالی کی بناہ لیتا ہوں'۔

﴿329﴾ عَنْ اَبِيْ قَنَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَا لِللَّهِ يَقُولُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ، وَ \* الْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَارَاَى آحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِتُ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاَث مَرَّاتٍ، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ . وواه البخارى، باب النفث في الرقية، رقم: ٧٤٧ه

حضرت ابوقاده دروايت كرتے ہيں كدميں نے نبي كريم علي كوارشا وفر ماتے ہوئے سنا: اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب (جس میں گھبراہٹ ہو) شیطان کی طرف سے ہے۔ جبتم میں سے کوئی خواب میں ناپیندیدہ چیز دیکھے توجس وقت اٹھے (اپنی بالمين طرف ) تين مرتبة تفكار سے اور اس خواب كى برائى سے اللہ تعالى كى پناہ مائے تو وہ خواب ال صحف كونقصان نه يبنجائ گا۔ (بخاری)

﴿330﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ غَلَيْكِمْ قَالَ: إِذَا أَوَى آحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، ائْتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ: إِخْتِمْ بَشَرِّ، وَيَقُوْلُ الْمَلَكُ: إِخْتِمُ بِخَيرٍ، فَإِنْ ذَكَرَاللَّهُ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ الْمَلَكُ يَكُلَؤُهُ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ِابْتَدَوَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانٌ، يَغُولُ الشُّيْطَانُ: اِفْتَحْ بِشَرِّ وَيَقُولُ الْمَلَكُ: اِفْتَحْ بِخَيْدٍ فَإِنْ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي رَدُّ إِلَى نَفْسِى بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِنُّهَا فِي مَنَامِهَا، ٱلْحَمْدُ اللِّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْآرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وُفٍّ رَّحِيْمٌ، ٱلْحَمْدُ يَلْهِ الَّذِي يُحيى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، فَإِنْ خَرَّ مِنْ دَابَّةٍ مَاتَ شَهِيْدًا، وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى صَلَّى فِي الْفَضَائِلِ. رواه المحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٥٤٨/١

حنرت جابر هَوْ الله عنه منه وایت ہے که رسول الله علیه الله علیه وسلم نے ارثاد فرمایا: جب تم

مَا رَزَفْتَنَا، پھراس وقت کی ہمبستری ہے اگران کے یہاں پچہ بیدا ہوا تواسے شیطان بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نہ پہنچا سکے گا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے بیکام کرتا ہوں اے اللہ! مجھے شیطان سے بچاہئے اور جواولا دآ بہم کوعطافر ما کیں ال کوبھی شیطان سے بچاہئے۔

کوبھی شیطان سے بچاہے۔

(بخاری)

﴿327﴾ عَنْ عَـ مْ رِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُلُهُ قَـالَ: إِذَا فَـزِعَ آحَـدُكُمْ فِى التَّوْمِ فَلْيَقُلْ: آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه وَ عِقَابِهِ وَشَـرِّ عِبَادِه، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَآنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَصُرَّهُ قَالَ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ بُنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِه، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلِي ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنَقِه.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب دعاء الغزع في النوم، رقم: ٢٥٢٨

حضرت عمروبن شعیب اپ وادا کے حوالے سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص سوتے ہوئے گہراجائے (ڈرجائے) تو پہلمات کے: اَعُودُ لَهُ بِحَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَوِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ بِهُ كَلِمات کے: اَعُودُ لَهِ بِحَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَوِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ بِهِ اللَّهُ الطّنِينِ وَاَنْ يَعْضُرُونِ ''مِن الله تعالی کے ممل، ہرعیب اور کی سے پاک قرآنی کلمات کے ذریعہ اس کے عذاب سے، اس کے مندوں کی برائی سے، شیطانوں کے ورسوس سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں پناہ ما نگا ہوں'' تو وہ خواب اس کوکئی فقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ورشی اللہ عنها (اپنے خاندان کی) اولا دہیں جو ذرا سمجھدار ہوتے ان کو یہ دعا سکھاتے سے اور نا مجھ بچوں کے لئے یہ دعا کاغذ پر لکھ کران کے گئے میں ڈال دیتے تھے۔

﴿328﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ النَّبِي النَّبِّ يَقُولُ: إِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ الرُّوْيَا يُحِيُّهَا فَإِنَّمَا هِى مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهُ عَلْيَهَا وَ لُيحَدِّك بِمَا رَأَى، وَإِذَا رَآى عَيْرَ ذَلِك مِمَّا يَكُرَهُهُ فَإِنَّمَا هِى مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ ضَرَهَا وَلَا يَذْكُرُهَا لَا تَصُرُّهُ وَاللهُ يَذْكُرُهَا لَا تَصُرُّهُ وَاللهُ يَعْمُونُ اللهُ يَعْمُونُ فَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

رواہ انٹرمدی وفال: هفا حدیث حسن عرب صحبح، مات مابغول ادا رأی رؤیا بکرهها، رفع: " الله الله الله الله الله الله حفرت ابوسعید خدر کی هنگی ہے روایت ہے کہ انہواں نے تبی کریم میں ہی کو یہ ارشاد رواه البخاري، كتاب الدعوات، رقم: ٦٣٢٠

عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔

حفرت ابو ہریرہ فالیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کوئی این بستریرا کے قوبستر کوا پنے تہیں کہ کارے سے تین مرتبہ جھاڑ لے کوئک اسے معلوم نہیں کہ اس کے بستریرا کی فرموجودگی میں کیا چیزا گئی ہو یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا چیزا گئی ہو یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندرکوئی زہر یا جانور چھپ گیا ہو۔ پھر کہ: بسانسجل رَبِّی وَضَعْتُ خُنْبِی، وَبِكَ اَرْفَعُهُ، اِنْ اَمْسَحْتُ نَفْسِی فَارْحَمْهَا، وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ جَنْبِی، وَبِكَ اَرْفَعُهُ، اِنْ اَمْسَحْتُ نَفْسِی فَارْحَمْهَا، وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبْدُكَ الصَّالِحِیْنَ۔ قرجعه: اے میرے دب! میں نے آپ کا نام لے کراپنا پہلواستریردکھا ہوادرآ پ کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا، اگر آپ سونے کی حالت میں میری دور کو بی کو اس برحم فرماد ہے گئا۔ اور اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی اسی طرح حفاظت تیجئے جس طرح آپ ایپ نیک بندوں کی حفاظت قرماتے ہیں۔

(بخاری)

﴿325﴾ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ غَلَيْكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُلَدَ وَضَعَ يَلَهُ الْيُمْنَى ثَحْتَ حَلِّهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ ! قِنِى عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَث عِبَادَك، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

رواه البخارى، باب مايقول اذا الى اهلهُ، رقم: ١٦٥ ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنم افر مات بین که نی کریم علی است ارشادفر مایا: جب کوئی انتیاری کا بین بری کی بیاس آئے اور میدوعا پڑھے: بیسم اللهِ، اللّٰهُمَّ جَنِیْنِی الشَّیْطَانَ وَ جَنِبِ الشَّیْطَانَ

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ: الَّـذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا، إلَّا عُوْفِيَ الْبَلَاءِ، كَائِنًا مَّا كَانَ مَا عَاشَ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء مايقول اذا راي مبتلي، رقم: ٣٤٣١

نرت عمر في الله على الله الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جو حف كسى ره كور كم كرريد عاريه صلى ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى لى حَلَقَ مَفْضِيْلًا \_ تواس دعا كابر عنه والااس بريثاني سے زندگي مجر محفوظ رہے گاخواہ وہ

رجمه: سبتعريفين الله تعالى ك لئع بين جنهول في محصال حال سے بچاياجس ۔ ۔ بہتا کیااوراس نے اپنی بہت ی مخلوق پر مجھے نضیلت دی۔ (رندی)

**غائدہ**: حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ بیالفاظ اینے دل میں کھے اور مصیبت زدہ کو نہ

﴿322﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا اَخَذَ مَصْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَسْحُسَ حَدِيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ بِاسْمِكَ ٱمُوْتُ وَٱحْيِى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِى ٱحْيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ \_

رواه البخاري، باب وضع اليد تحت الخداليمني، رقم: ٢٣١٤

حفرت حديفه فظف فرمات بي كرسول الله علية جبرات كوايغ بسرير لينت تواپنا لإتحاسين دخيارك ينيح دكت بجريدها برصة: اَللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَى "أسالله آپ كا نام كرمرتا مول (يعنى سوتا مول) اور زنده موتا مول (يعنى جا گرامول)" اور جب بيدار بوت تويد عار معت : ٱلْحَمْدُ اللهِ اللَّذِي آخيانَا بَعْدَ مَا آمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النُّسُورُ "تمام تحریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کوانہی کی طرف قبرول ہے المحرجانات، (بخاری)

﴿ 323 ﴾ غَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ! قَالَ لِى رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ : إِذَا ٱتَهُتَ

رواه البخاري، باب خير مال المسلم ١٠٠٠٠٠٠ وقم،

الشَّيْطَان فَإِنَّهَا رَآتْ شَيْطَانًا. حضرت ابوہریرہ ﷺ دروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ارشا دفر مایا: جبتم مرغ کی آ واز سنوتو الله تعالیٰ ہے اس کے فضل کا سوال کر و کیونکہ وہ فرشتہ کو دیکھ کر آ واز دیتا ہے اور جب تم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کودیکھ کر بولتا ہے۔ (بخاری)

﴿319﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عُلَيْكُ كَانَ إِذَا رَأى الْهِلَالَ قَالَ: ٱللَّهُمَّ اهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّيْ وَرَبُّك اللهُـ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن عريب، باب مايقول عمد

رؤية الهلال، الجامع الصحيح للترمذي، رقم: ٣٤٥١

حضرت طلح بن عبيد الله وفي المايت كرت بيل كه جب ني كريم علي في نياجا ندد يكف تو برِدعا يُرْصَة: ٱللَّهُمَّ آهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِنسَلَام، رَبِّي وَرَبُّك اللهُ-ترجعه: اے اللہ! بیچ ند مارے اوپر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکالئے۔اے چا ندمیرااور تیرارب الله تعالی ہے۔ (5:5)

﴿320﴾ عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ مَلْكُ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِكَلَلَ قَالَ: هِلالُ خَيْرِ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ،هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِيْ خَلَقَك، ثَلاَث مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: الْحَمْدُ يَهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْر كَذَا وَجَاءَ بِشَهْر كَذَا.

اورجس نے کیڑا پہن کر بیدعا پڑھی: آلْحَمْدُ اللهِ الَّذِیْ حَسَانِیْ هٰذَا النَّوْبَ وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْدِ حُولِ مِنِی وَلَا قُوَّةِ ' تَمَام تَعرِیفِی الله تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے جھے بی کیڑا پہنایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر جھے بیضیب فرمایا' تواس کے اسلامی پیلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

(ابوداور)

فائدہ: اگلے گناہ معانی ہونے کا مطلب سے کہ آئندہ اللہ تعالی اپنے اس بندے کی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔

(بذل المجود)

﴿317﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ لَبِسَ تَوْدُلُهِ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ لَبِسَ تَوْدُلُهُ اللهِ عَوْرَتِيْ وَاتَتَجَمَّلُ بِهِ فِي خَيَاتِيْ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي اَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللهِ وَفِي حِفْظِ اللهِ وَفِي اللهِ وَاللهِ حَيَّا وَ مَيْتًا .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، احاديث شتى من ابواب الدعوات، رقم: ٢٥٦٠

حضرت عمر بن خطاب فَلْجُنْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بدار شاوفرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بدار شاوفرماتے ہیں کہ میں نے دسول الله علیہ کو اور فی بعد عورتی میں ہوئے سنان جو ضل نے ہیں جنہوں نے مجھے کیڑے پہنائے، واَنسَجَمْلُ بعد فی حَیْاتِی الله تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کیڑے پہنائے، ان کیڑوں سے میں اپناستر چھیا تا ہوں اور اپنی زندگی میں ان سے زینت عاصل کرتا ہوں' پھر برانے کیڑے کو صدقہ کرد ہے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد الله تعالیٰ کی حاظت اور امان میں برانے کیڑے کو صدقہ کرد ہے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد الله تعالیٰ کی حاظت اور امان میں رہے گا اور اس کے گنا ہوں پر الله تعالیٰ پردہ ڈالے رکھیں گے۔

دے گا اور اس کے گنا ہوں پر الله تعالیٰ پردہ ڈالے رکھیں گے۔

دیکا اور اس کے گنا ہوں پر الله تعالیٰ پردہ ڈالے رکھیں گے۔

﴿318﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ شَلِيِّةٌ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ اللّهِ يُكُةٍ فَسْشَلُوا اللهُ مِنْ فَنصْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحَصِيْرِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِرَ ﴿314﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلَنِّ كَانَ يُوْتَىٰ بِأَوَّلِ الشَّمَرِ فَيَقُوْلُ: اَلـلَّهُ مَّ! بَارِكَ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَفِيْ ثِمَارِنَا ،وَفِيْ مُدِّنَا وَ فِيْ صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُعْطِيْهِ اَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ۔ (واه مسلم، باب فضل المدينة سرنم: ٣٣٣٥

حضرت ابوہریہ وہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں موم کانیا کی بیش کیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: اللہ م بارٹ کنا فی مَدِیْنَتِنا وَفِی ثِمَادِنا وَفِی مُدِیْنَ وَ الله کے اللہ اللہ علیہ وسلم میں جو جہوٹے نے کودہ کھل دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت جو نے حاضر ہوتے ان میں سب سے چھوٹے نے کودہ کھل دے دیا کرتے تھے۔ (ملم)

فساندہ: مُدَ ، ناپنے کا جھوٹا پیانہ ہے جس میں تقریبًا ایک کلوکی مقدار آ جاتی ہے۔ صاع ناپنے کا بڑا بیانہ ہے جس میں تقریبًا چار کلوکی مقدار آ جاتی ہے۔

﴿315﴾ عَنْ وَحْشِيّ بْنِ حَرْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيّ مَلَّئِكُ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَلْقَارِقُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَلْفَامِهُمْ وَلَهُ عَلَى اللهِ الرِداؤد، باب مِي الاحتماع على الطعام، رنم ٢٧٢٤ وَاذْ مُكْرُوا السّمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ . (روا، الرداؤد، باب مِي الاحتماع على الطعام، رنم ٢٧٢٤

حضرت وحتی بن حرب رہ اللہ است ہے کہ چند صحابہ رہ ایک یا رسول اللہ ایم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا بیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجیا: شایدتم لوگ علید وعلیمہ ملے ہو؟ انہول نے عرض کیا: تی ہاں۔ آپ نے ارشاوفر مایا: تم لوگ کھانا کی جگہ جمع ہوکراور اللہ تعالی کانام لے کرکھایا کروہ تمہارے کھانے میں برکت ہوگ ۔ (۱۹۱۱:۱)

﴿316﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سَنَتُ قَالَ : مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمُ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي اَطْعَامَ نَهُ قَالَ اللَّعَامَ وَرَزَقَبَيْهِ مِنْ غَيْر حَوْلِ مَبِيْ وَلا فَوْقِ، غُفر لهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَيْهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَابِي هذا النُّوْب وروفيه مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِبَيْ وَلا قُوْقٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْهِ وَمَا تَاحِرُ.

ہوں کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، میں آپ سے معافی جا ہتا ہوں اور آپ کے سامنے توب (الوداؤد)

﴿312﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك، فَقَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ لَعْوٍ كَانَتْ

رواه الحاكم وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٧/١٥

حفرت جبير بن مطعم فرال الله علي المرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جس تَحْفُ نَ وَكُرُكُ مِكُلُ (كَ آخر) مِين بيرعا يُرْهى: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُنْحَانَكِ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ اِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَفْفِرُكَ وَأَتُوْبُ اِلْيُكَدِيرِ وعااس مجلس ذكرك کئے اس طرح ہوگی جس طرح (اہم کاغذات یر) مہرلگادی جاتی ہے بعنی میجلس اللہ کے ہاں قبول ہوجاتی ہے اور اس کا اجروثواب اللہ کے ہال محفوظ ہوجا تا ہے اور اگریید عا ایک مجلس میں پڑھے جس میں بیکار باتیں ہوئی ہوں تو یہ دعااس مجلس کا کفارہ بن جائے گی۔ (متدرک حاکم) ﴿313﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ شَاةً فَقَالَ: اقْسِمِيْهَا وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا رَجَعَتِ الْخَادِمُ تَقُولُ: مَاقَالُوا؟ تَقُولُ الْخَادِمُ: قَالُوْا: بَـارَكُ اللَّهُ فِيْـكُــمْ تَـقُـوْلُ عَائِشَـةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: وَفِيْهِمْ بَارَكُ اللهُ نَوُدُ عَلَيْهِمْ مِثْلُ مَا قَالُوا وَيَبْقَى أَجُرُنَا لَنَا. الوابل الصيب من الكلم الطيب قال المحشى: اسناده صحيح ١٨٢

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاروایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے یاس ایک بکری ہدید میں آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: عائشہاسے تقسیم کردو۔ جب خادمہلوگوں میں گوشت تقسیم کر کے والبن آتى تو حضرت عائشد ضى الله عنها بوچيتين: لوگول نے كيا كها؟ خادمه كمتى: لوگول نے بارك اللهُ فِيكُمْ كَمِالِعِيْ اللهُ تعالى مهمين بركت وين حضرت عائشه رضى الله عنها فرماتين: وَفِيهم نسارَ لا اللهُ الله تعنى الله تعالى البيس بركت دي- مم ف ال كووي وعادى جود عاانهول في ميس وى ( دعادیے میں ہم اور وہ برابر ہوگئے ) اب گوشت کی تقسیم کا تواب ہمارے لئے باتی رہ گیا۔

(الوائل الصيب)

﴿310﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ: لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَى لَا فَقَالَ: لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَلَى كُلِ شَىء قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَة وَمَحَاعَنهُ يَسُوفُ بِينِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَىء قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ اَلْفَ اَلْفِ حَسَنَة وَمَحَاعَنهُ الْفَ الْفِ حَسَنَة وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ الْفِ دَرَجَة و رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب مايقول الله الله الله الله مكان" وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اللهِ دَرَجَة، والله الترمذي في رواية له مكان" وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اللهِ دَرَجَة، "وَبَالُ الترمذي في رواية له مكان" وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اللهِ دَرَجَة، "وَبَالُ الترمذي في رواية له مكان" وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اللهِ دَرَجَة، "وَبَالُ الترمذي في رواية له مكان" وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ الْفِ دَرَجَة، "وَبَالُ الترمذي في رواية له مكان" وَرَفَعَ لَهُ الْفَ الْفِ دَرَجَة، "وَبَالُ الترمذي في رواية له مكان" وَرَفَعَ لَهُ الْفَ الْفِ دَرَجَة، "وَبَالُ الترمذي في رواية له مكان" وَرَفَعَ لَهُ الْفَ الْفِ دَرَجَة، "وَبَالُ الترمذي في رواية له مكان" ورَقَعَ لَهُ الْفَ الْفِ دَرَجَة، "وَبَالُ الترمذي في الْجَنَّة "وَلَالُ الترمذي في الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِيْنَا فِي الْجَنَّة "وَلَالُهُ اللهُ الْفَ

﴿311﴾ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الْآسُلَمِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

رواه الوداؤد، باب مي كغّارة المحلس، رقم: ١٨٥٩

حسنرت ابوبرز واسلمی فَنْجُنْدروایت کرتے میں کدرسول الله علی کامعمول عمرمبارک کے آخری زمانہ میں یہ تعاکد جب مجلس سے المحضے کا ارادوفر ماتے تو سُنخانک اللّٰهُم وَبِحَفْدِك، مَنْ اللّٰهُم أَنْ فَاللّٰهُم وَبِحَفْدِك، أَنْ فِلْ إِلْنَا وَهُو اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ وَبِحَفْدِك، أَنْ فِلْ إِلْنَا وَهُو اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ وَبِحَفْدِك، وَمُنْ اللّٰهُمُ أَنْ فَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوی اور بزدلی ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤسے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔حضرت ابواً مامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے صبح وشام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالی نے میرے غم دور کردیتے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروادیا۔

(ابودا وَد)

﴿308﴾ عَنْ آبِي مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَهُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَا فِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى ؟ فَيَقُولُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةً فُوَّادِهِ فَيَقُولُوْنَ: عَمِدَكُ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: إِبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ سَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل المصيبة اذا احتسب، رقم: ١٠٢١

﴿309﴾ عَنْ بُوَيْدَةَ وَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُهُ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَوَجُوْ إِلَى الْمُعَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ ضَاءَ اللهُ لَلاَ عَقُوْنَ، اَسْاَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

رواه مسلم، باب مايقال عند دخول القُبور والدعا لا هلها، رقم: ٢٢٥٧

حفرت بريده فَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْكُمْ صَحَابِكُمْ صَحَابِكُمْ صَحَابِكُمْ مَ الْمُنْ وَسُكُهَا تَعَ كَدِ جَبِهِ وَقَبْرُ اللهُ اللهُ

اس قرض كواداكرادي محمد تم بيدعا پڑھاكرو: اَللَّهُمَّ اكْفِينَى بِحَلَالِك عَنْ حَوَامِك، وَاغْنِنَى بِفَضْلِك عَمَّنْ سِوَاك." ياالله! مجھا پناحلال رزق ديكر حرام سے بچاليج اور مجھا بِنْفل وكرم سے اپنے غيرسے بے نياز كرد يجحے"۔

فافد : مُكَاتَب اس غلام كوكت بين جهاس كآقاني كها بهوكما كرتم اتنامال است عرصه مين اداكردو كي قوتم آزاد بهوجاؤك، جو مال اس معالمه مين طح كياجاتا باس كوبدل كتابت كتي بين -

﴿307﴾ عَنْ آبِى صَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِى الله عَنْهُ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ مَلَّلِهُ ذَاتَ يَوْمِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْآنصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو أَمَامَةً، فَقَالَ: يَا آبَا أَمَامَةًا مَالِى اَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرٍ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَنْيِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللهِ! جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرٍ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَنْيِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رواه ابوداؤد، باب في الاستعادة، رقم: ١٥٥٥

عَلَى الْآخَرِ) لَوْ قَالَ : اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

(وهُوَ بعض الحديث) رواه البخارى، باب قصة ابليس و جنوده، رقم: ٣٢٨٢

حفرت سلیمان بن صرد وظی فرماتے میں کدرسول الله علی فی السیفی کے بارے میں جودوسرے برناراض بور ہاتھا) ارشادفر مایا: اگر مین کھو فی بساللہ مین الشیفان پڑھ کے تواس کا غصہ جاتا رہے۔
تواس کا غصہ جاتا رہے۔

﴿305﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ نَوَلَتْ بِهِ فَاقَدُ فَانْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوْشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقِ عَلَقَدُ فَانْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوْشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقِ عَالَى اللهُ لَهُ بِرِزْقِ عَالِي اللهُ فَي الله عَلَى اللهُ لَهُ بِرِزْقِ عَالِي اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

حفرت عبداللہ بن مسعود میں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کرے تو اس کا فاقہ بند نہ ہوگا۔ اور جس شخص کو فاقد کی نوبت آ جائے ادر وہ اس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے بند نہ ہوگا۔ اور جس شخص کو فاقد کی نوبت آ جائے ادر وہ اس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلداس کی روزی کا انتظام فر مادیتے ہیں، فور امل جائے یا پھے تاخیر سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلداس کی روزی کا انتظام فر مادیتے ہیں، فور امل جائے یا پھے تاخیر سے (ترین)

﴿306﴾ عَنْ أَبِى وَاتِلِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّى قَلْ عَنْ عَلِمُ وَضَى اللهُ عَنْ عَلْمَ نِيْهِنَّ وَسُولُ اللهِ مَلْكُ ؟ لَوْ كَانَ عَنْ حَرَامِكَ عَلْمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ وَسُولُ اللهِ مَلْكُ ؟ لَوْ كَانَ عَلْ جَبُلِ مِنْ لَكُ عَنْ حَرَامِكَ، عَلْ اللّهُمُّ الْحَفِنِيْ بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَعْنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ مِوَاكَ وَأَعْنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ مِوَاكَ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، احاديث شتَّى من ابواب الدعوات، وقم: ٣٥٦٣

حفرت ابودائل فرماتے ہیں کرایک مکاتب (غلام) نے حضرت علی رفظ ان فادمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: میں (بدل کتابت میں) طے شدہ مال ادائیس کر پار ہا۔ آپ اس بارے میں مری مد وفر مائیں۔ کیا میں تہمیں وہ کلمات نہ کھادوں جو جھے رسول اللہ عربی نے نہ کھاری نے بھی اللہ تعالی اللہ عربی کے اللہ تعالی اللہ عربی کرم ہوتو بھی اللہ تعالی اللہ عربی کرم ہوتو بھی اللہ تعالی

اَللْهُمُ رَحْمَتُكَ اَرْجُوْ، فَلا تَكِلْنِي إلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَاصْلِحْ لِيْ شَانِي كُلَّهُ، لآ الله إِلّا أَنْتَ .

﴿303﴾ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي مَلْكُ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ مَ مَعْ وَلَدُ اللهِ مَلْكُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةً فَيَقُولُ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ أَجُونِى فِى مُصِيْبَتِى وَأَخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: مُصِيْبَتِى وَأَخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: مُصِيْبَتِى وَأَخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: فَلَتُ كَمَا أَمَرَىٰ فِى مُصِيْبَتِى وَأَخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ: فَلَتُ كَمَا أَمَرَىٰ وَمُولُ اللهِ مَلْكَ اللهُ عَنْهُ، قَلْتُ كَمَا أَمَرَىٰ وَسُولُ اللهِ مَلْكَ اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ مَلْكَ اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَالُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَاللهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ اللهِ اللهِ عَمْلُ مُسْتِسُونَ مِنْ صُوْدٍ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَانَ: قَالَ السُّلَّى مُسَنَّمُ اللَّهُ وَخَلِ غَصَب

إِذْ بِاللهِ مِنَ الشُّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ هَا يَجِدُ.

غُو بعض الحديث) رواه البخاري، باب قصة ابليس و جنوده، رقم: ٣٢٨٢

بن صرد وظافی فرماتے بین کدرسول الله علیہ فی (ایک فیص کے بارے ن بور باتھا) ارشادفر مایا: اگر میرفص اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِرُصلَے ہے۔

بُدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكَ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ لَنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَانْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوْشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ ع رواه الشرمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء فى الهم فى
تم ٢٣٢٦

الله عَنْ أَبِىٰ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّى قَدْ ثُلُ عَنْ كَيَابَتِىٰ فَاحَيْنُ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَالَ اللهِ عَلَيْتُكُ ؟ لَوْ كَانَ ثُلُ عَنْ حَرَامِكَ .
ثُ عَنْ حَبْلِ صِیْرٍ دَیْنًا اَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ اكْفِنِیْ بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِكَ.
ثُ رَ \* عَمَّنْ مِوَاك

*ى و*قال: هذا حديث حسن غريب، احاديث شنّى من ابواب اللعوات، رقم: ٣٥٦٣

ابووائل فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب (غلام) نے حفرت علی عظی اللہ کی فدمت میں رسکیا: میں (بدل کتابت میں) طیشدہ مال ادائیس کرپارہا۔ آپ اس بارے میں میری مدوفر مائیس حفرت علی عظی اند تو جھے رسول میں میں دوفر مائیس حضرت علی عظی اند تو بھی اللہ تعالی اند تو بھی اللہ تعالی اند تو بھی اللہ تعالی تعال

ما يقول الرجل اذا خرج من بيته، رقم: ٣٤٢٦ وابودارُد، وفيه: يُقَالُ حِيْنَئِدٍ: هُلِيْتَ وَكُفِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخُرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلِ قَدْ هُلِيَ وَكُفِي وَهُ وَهِ وَهُ وَكُفِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَلَا لَهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَّهُ لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّ

ایک روایت میں بیہ کہ اس وقت (اس وعائے پڑھنے کے بعد) اس سے کہا جاتا ہے: تہیں پوری رہنمائی مل گئی بتہارے کام بنادیئے گئے اور تہاری حفاظت کی گئی۔ چنانچیشیاطین اس سے دور ہوجاتے ہیں۔ دوسراشیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے: تو اس مخض پر کسے قابو پاسکتا ہے جے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنادیئے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ (ابوداؤد)

﴿301﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلْطِيْكِ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: لَا إِلٰهُ إِلَّااللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُ الْارْضِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْكَوِيْمِ. وواه البخارى، باب الدعاء عند الكرب، وقم: ٦٣٤٦

حفرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله عَيْقَاللَّهُ بِهِ عِينى كے وقت به وعا پڑھتے تھے: لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآ اِللهُ اِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْضِ الْعَظِيْمِ، لَآ اِللهَ اِلُّا اللهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُ الْآرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَوِيْمِ .

تس جمه: الله تعالى كے سواكوئى معبودتين ہے جوبہت بڑے اور برد بار بيں (گناه پر فور أ كرنيس فريات ) الله تعالى كے سواكوئى معبود نہيں ہے جوعرش عظيم كے رب بيں ، الله تعالى كے سوا كوئى معبود نہيں ہے جوآسانوں اور زمينوں اور معززعرش كے رب بيں۔ (بنارى)

﴿302﴾ عَنْ آبِي بَكُوهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَا الْمَكُووْب:

الرَّجُلُ بَيْشَهُ، فَذَكَرَاللهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَم \* يَذْكُوِاللهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: اَدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمُ يَذُكُوِ اللهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ.

رواه مسلم، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما، رقم: ٢٦٢٥

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیا ہے کہ وقت فرماتے ہوئے سنا: جب آ دمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (اپ ساتھیوں سے) کہتا ہے: یہاں تمہارے لئے ندرات کھم برنے کی جگہ ہے اور ندرات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت الله تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپ ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ میں گئی اور جب کھانے کے وقت بھی الله تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپ ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا۔ (مسلم)

﴿299﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ظُلِطِهُ مِنْ بَيْتِى قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَوْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ! إِنِّى آعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُصَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْاُظْلَمَ اَوْاَجْهَلَ اَوْيُجْهَلَ عَلَىَّ۔ رواه ابوداؤد، باب مايقول إِذَا خَرَجَ من بيتِه، رنم: ١٩٤٠ه

حضرت ام سلمدرضى الله عنهاروايت كرتى بين كدرسول الله عَيَّكَ جب بهى مير عكر سے تُطَلِقَةُ جب بهى مير عكر سے تُكلتے تو آسان كى طرف نگاه الله كريده عارضة وقت الله له مَّا إِنِينَ اعْوَدُ بِك أَنْ اَضِلَ أَوْ اُضَلَّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ مَا وَالْحَمْ اَوْ اُخْمَلَ مَا أَوْ اُخْمَالُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ترجمه: اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگنا ہوں کہ میں گراہ ہوجاؤں یا گراہ کیا جاؤں، یا سید صراستہ ہے بھسل جاؤں یا بھسلایا جاؤں، یاظلم کروں یا بھی پرظلم کیا جائے، یا میں جہالت میں بُرا برتاؤ کروں یا میرے ساتھ جہالت میں بُرا برتاؤ کیا جائے۔ (1903)

﴿300﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسُنَتْ: مَنْ فَالَ بَعْنَى اذا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْسِمِ اللهِ تَمَوَّكُلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ: كُفَيْت وَوُقِيْتَ وَتَنَخَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسر صحح عرب ، رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسر صحح عرب ، رواه الترمذي

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی نے ارشا و فر مایا: جو صخص صبح (سوره روم پاره ۲۱ کی) میتین آیات فسسطن اللهِ حِیْنَ تُمسُوْنَ وَحِیْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْـحَـمْدُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ حَ وَكُذْلِكَ تُخْرَجُوْنَ كُ پڑھ لے تواس دن کے جو (معمولات وغیرہ)اس سے جیموٹ جائیں اس کا ثواب مل جائے گا اور جو تحض شام کو بیآیات پڑھ لے تو اس رات کے جو (معمولات) اس سے چھوٹ جائیں اس کا تُواب است كل جائے گا-

ترجعه: تم لوك جب شام كرواور جب صبح كروتو الله تعالى كى ياكى بيان كياكرو-اورتمام آسان اُورز مین میں انہی کی تعریف ہوتی ہے، اورتم سہ پہر کے دفت اور ظہر کے دفت (مجھی الله تعالی کی پاک بیان کیا کرو) وہ زندہ کومردے سے نکالتے ہیں اور مردہ کوزندہ سے نکالتے ہیں اور زمین کواس کے مردہ لینی خشک ہونے کے بعد زندہ لیعن سرسبز وشاداب کرتے ہیں اور ای طرح تم لوگ (قیامت کے روز قبروں سے ) نکالے جاؤگے۔ (ايوداؤد)

﴿297﴾ عَنْ اَبِىْ مَسَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْئِكُ : إذَا وَلَجَ الرُّجُلُ بَيْنَهُ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْالُك خَيْرَ الْمَوْلِج وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْجِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبَّنَا تَوَكُّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ عَلَى اَهْلِهِ۔

رواه ابوداؤد، باب مايقول الرجل اذا دخل بيته رقم: ٩٦ . ٥

حضرت ابوما لک اشعری را ایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جب آدى اي عُرين داخل موتورد عارد عن اللهم إنى أسْالُك خَيْرَ الْمَوْلِج وَخَيْرَ الْمَخْرَج، بِسُمِ اللهِ وَلَمْحِنَا، وَ بِسْمِ اللهِ حَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا قُوجِعه: " الله! على آب سے گھر میں داخل ہونے اور گھرے نکلنے کی خیر مانگتا ہول یعنی میر اگھر میں داخل ہونا اور باہر نکلنا میرے لئے خیر کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور الله تعالی بی کے نام کے ساتھ ہم گھرے نکلے اور الله تعالی بی پر جو ہمارے رب ہیں ہم نے مجروسدكيا"- بحراية گروالول كوسلام كرے۔ (ابوداؤد)

(298) عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا ذَخَلَ

قرجمہ: اے اللہ! آپ ہی میرے رب بیں آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، آپ ہی نے بھے پیدا فر مایا ہے۔ میں آپ کا بندہ ہوں ، اور بقدر استطاعت آپ سے کئے ہوئے عہداور وعدے پرقائم ہوں ، میں اپنے کئے ہوئے برے مل سے آپ کی بناہ لیتا ہوں اور جھے پر جو آپ کی نعمیں بیں ان کا میں اقر ارکر تا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا بھی اعتر اف کرتا ہوں لہذا مجھے بخش د بیخے کیونکہ گنا ہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔

رسول الله صلی الله علیه و کلم نے ارشاد فر مایا: جس نے دل کے یقین کے ساتھ دن کے کی حصہ میں ان کلمات کو پڑھااورای دن میں شام ہونے سے پہلے اس کوموت آگئ تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا اورای طرح اگر کسی نے دل کے یقین کے ساتھ شام کے کسی حصہ میں ان کلمات کو پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کوموت آگئ تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ ( بناری )

﴿296﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ آنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِبْنَ يُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَوَاتِ يُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَوَاتِ يُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَوَاتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُطْهِرُوْنَ " اِلَى "وَكَذَلِك تُخْرَجُوْنَ " (الروم: ١٧-١٩) ، أَوْرَكُ مَا فَاتَهُ فِى يَوْمِهِ ذَلِك، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِى، أَوْرَكُ مَا قَالَةً فِى لَيْلَتِهِ.

رواه الود ودساك مايقول إدا أمسيع ، رقمه ١٧٦ ه

إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ نَوَ تَخْلَتُ، وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سِيِّ ول سے کھے پین فضیلت کے بقین کے ساتھ کے یابوں ہی فضیلت کے بقین کے ساتھ کے یابوں ہی فضیلت کے بقین کے بغیر کھے واللہ تعالی اس کی (وٹیا اور آخرت کے ) تمام عمول سے حفاظت فرما تمیں گے۔

ترجمه: مجھاللہ تعالیٰ بی کافی ہیں،ان کے سواکوئی معبودہیں ان بی پر میں نے بھروسہ کیااوروبی عرشِ عظیم کے مالک ہیں۔ (ابداؤد)

﴿294﴾ عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ يَدَعُ هَوْ لَآءِ الدَّعَوَاتِ حِيْنَ يُمْسِى وَحِيْنَ يُصْبِعُ: اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُك الْعَافِيَة فِى اللَّهُ ثَيَا وَالآخِرَةِ، اَللَّهُمُّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ اللَّهُمُ مَلِلْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمَ مَالِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُمَ مُ اللَّهُمُ مَالِكُ اللَّهُمَ مُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمَ مُنِكُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُ اللَّهُمَ مُلِكُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حفرت عبدالله بن عررض الله عنهاروايت كرت إلى كدرسول الله عليه وسلم منح وشام كسي الله عليه وسلم منح وشام كسي بهي الدوعا و الله عنه الله في الله

تسرجعه: یاالله یس آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یااللہ! میں آپ سے معانی چاہتا آپ سے معانی چاہتا اور سامتی چاہتا ابل وعیال اور مال میں عافیت اور سمامتی چاہتا ہوں۔ یااللہ! آپ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے اور جھے کوخوف کی چیزوں سے امن نصیب فرمائے۔ یااللہ! آپ میری آگے، چیچے، دائیں، یا تیں اور او پر سے مفاظت فرمائے اور میں فرمائے۔ یا اللہ! آپ میری آگے، چیچے، دائیں، یا تیں اور او پر سے مفاظت فرمائے اور میں آپ کی خامت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچ کی جانب سے اچا تک ہلاک کر دیا جاؤں۔

(الوداؤد)

﴿295﴾ عَنْ ضَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَكِ : سَيِّدُ الْإِسْيِفْفَارِ أَنْ يَقُولَ: الْلَهُمُ آنْتَ رَبِّى لَا لِلهُ إِلَّا آنْتَ خَلَقَتْنِى وَأَنَا عَبْدُك، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِك مَا السَّعَطَعْتُ،

وَكُلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِىَ وَإِنْ مَاتَ فِيْ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل قراء ة آخرسورة الحشر، رقم: ٢٩٢٢

حضرت معقل بن بيار ﷺ نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاارشا نُقل فرمات بين جو تخف صبح تَكن مرتب اَعُودُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطان الرَّجِيْم يرُ صَكر سوره حشر كي آخرى تين آیات پڑھ لے تواس کے لئے اللہ تعالی ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتے ہیں جوشام تک اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔اوراگراس دن مرجائے تو شہید مرے گا اور جو تخص شام کو پڑھے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتے ہیں جوضح تک رحمت بھیجتے رہے ہیں اور اس رات مرجائے توشہیدمرے گا۔ (تندی)

﴿292﴾ عَنْ عُفْمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَـنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْآرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْاَةُ بَلاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، فَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْاَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ. رواه ابوداؤد، باب مايقول اذا اصبح، رقم: ٥٠٨٠ ·

حضرت عثمان بن عفان عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوبیار شاد فر ماتے ہوئے سنا: جو محض شام کو تین مرتبہ ریکلمات پڑھے تو صبح ہونے تک اور صبح کو تین مرتبہ بر صفة شام مونة تك اليكوكي احا تك مصيبت نبيس بينج كل (وه كلمات يه بين): بنسم الله الَّـذِيْ لَا يَسْضُرُّ مَـعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْآرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ الكالله كے نام كے ساتھ (ہم نے صح ياشام كى ) جس كے نام كے ساتھ زمين يا آسان ميں كوئى چيز (190196) نقصان مبیں بہنجاتی اور وہ (سب کچھ ) سننے اور جائے والا ہے۔

﴿293﴾ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا آمُسْى: حَسْبى اللهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُــوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتِ، كَفَاهُ الله ما اهـمُـهُ. وأوادا وداؤه بالسامالقول فالصبح وإقعا الاماح صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا.

حضرت ابودَ رداء خطَّهُ فرماتے میں کہ جو تحص صبح وشام سات مرتبہ حسٰسی اللّٰه الله الله

## لئے بھی میر نے فس کے حوالہ نفر مائے"۔ (متدرک ماکم)

﴿289﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اَمَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ اقَالَ: اَمَا لَوُقُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ.

رواه مسلم، باب قي التعوذ من سوء القضاء .....رقم: ٦٨٨

حفرت ابو ہریرہ فاقی فرماتے ہیں کہ ایک فض نبی کریم علی کے خوصت میں حاضرہوئے اور عض کیا: اللہ کے رسول! مجھے رات چھو کے کا شخ سے بہت تکلیف پیچی۔ نبی کریم علی فیڈ نے ارشاد فرمایا: اگرتم شام کے وقت سیکلمات کہدلیت اعموٰ فہ بدگلیماتِ اللهِ المقامّاتِ مِن شَرِّ مَا حَلَقَ تسر جمع : " میں اللہ تعالی کے سارے ( نفع دینے والے شفادینے والے ) کلمات کے وربعہ اس کی تمام مخلوق کے شرسے پناہ جا ہتا ہول' تو تمہیں بچھو بھی نقصان نہ یہ بچا سکتا۔ (مسلم)

فائدہ: بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے کلمات سے مراد قرآن کریم ہے۔ (مرقاة)

﴿290﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِى ثَلَاثَ مَوْاتٍ: اَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوِمَا خَلَقَ لَمْ يَصُوّ هُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ سُهَيْلٌ وَجَمَهُ اللهُ: فَكُودُ بِكَلِمَانَ اللَّيْلَةَ فَالْمُ مَعْمُ فَلَمْ تَبِعِدُ وَجَمَهُ اللهُ: فَكَانَ اَهُلُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَبِعِدُ لَهَا وَجَعًا وَاللهِ التامات اللهِ اللهِ التامات اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ التامات اللهِ اللهِ التامات اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العَاماتِ اللهِ العَاماتِ اللهِ اللهِ العَاماتِ اللهِ اللهِ اللهِ العَاماتِ اللهِ اللهِ العَلْمَاتِ اللهِ العَاماتِ اللهِ العَلْمَاتِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ المُعْمِيْنِ اللهِ العَمَامِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ العَامِيْنُ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ العَلْمُ العَامِيْنِ اللهِ العَلْمُ العَامِيْنِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ العَامِيْنِيْنِ اللهِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ العَامِيْنِ اللهِ العَامِي

﴿287﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ
آوْيُمُسِىْ: ٱللَّهُمَّ إِنِّى آصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ، وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَا نِكْتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ
آنْكَ آنْتَ اللهُ لَآ إِلهُ إِلَّا آنْتَ، وَ آنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ آعْتَقَ اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ
قَالَهَا مَرَّتَيْنِ آعْتَقَ اللهُ وَصْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَ ثَا، آعْتَقَ اللهُ ثَلاَ ثَهَ آرْبَاعِه، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا
آعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

روه ابوداؤد، باب مابغول إذا اصبح، رتم: ٥٦٩ ٥

حضرت انس بن ما لک عظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو تحف صحیح یا شام ایک مرتبہ پر کھمات پڑھ لے اکلیہ ماینی آخب خٹ اُشھد لئے، واُشھد حملة عَوْشِك وَمَلائِكَتَكَ، وَ جَمِيْعَ حَلْقِكَ اَنْتَ اللهُ لاَ اِللهُ اِلّا اَنْتَ، وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُك وَمَلائِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ حَلْقِكَ اَنْكَ اَنْتَ اللهُ لاَ اِللهُ اِلّا اَنْتَ، وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُك وَمَلائِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ حَلْقِكَ اَنْكَ اَنْتَ اللهُ لاَ اِللهُ اِلّا اَنْتَ، وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُك عَرَق اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿288﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَّ كِفَاطِمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا: مَا يَمْنَعُكِ اَنْ تَسْمَعِىْ مَا اُوْصِيْكِ بِهِ اَنْ تَقُولِىْ إِذَا اَصْبَحْتِ وَإِذَا اَمْسَيْتِ: يَا حَقُ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحُ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلَى نَفْسِىْ طَرْلَةَ عَبْنٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووانقه الدهمي ١/٥؛ ٥

حضرت النس بن ما لك وظاف دوايت كرت بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت النس بن ما لك وظاف دوايت كرت بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في حضول فاطمه درضى الله عنها بيرى تفيحت فور سي سنو تم صبح وشام بنا حتى بنا فَبُوهُ مَ مِرْ خَصِيلُ السَّعَفِينُ أَصْلِحْ لِنَى شَافِنَى كُلُهُ وَلَا تَكِلُنِي إلى نَفْسِى طَوْفَةَ عَنِي - كَباكرو - توجعه : "اب بير شير ميشه زنده ريخ والي المن المن واسمان اورتمام تكول كوتائم ركين والي أن آب كن رحت كاواسط و سكرة والي المرتم و كرفر يا وكرتى وول كديم سارت كام ورست في او تبين اور تجيه ايد الدي سارت كام ورست في او تبين اور تجيه ايد الدي سارت كام ورست في او تبين اور تجيه ايد الدي سارت كام ورست في او تبين اور تجيه ايد الدي سارت كام ورست في او تبين اور تجيه ايد الدي المناس كله و تبين اور تبيه المناس كله و تبين اور تبيه المناس كام ورست في او تبين اور تبيه المناس كله و تبين المناس كله و تبين المناس كله و تبين المناس كله و تبين و تبين

حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حفرت سمرہ بن جندب کے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی مدیث ندستاؤں جو میں نے رسول اللہ علیا ہے گا مرتبہ فی اور حفرت ابو بکر کھنے اور حفرت عرف این نہ من ایک ایسی عرف این من من کی مرتبہ فی مرتبہ فی مرتبہ فی ہے۔ میں نے عرض کیا: ضرور سائیں ۔ حضرت سمرہ فی نے فرمایا: جو ض من وثام: الله الله ما آنت تَ منقینی، وَ اَنْتَ تَ مُعلِينِی، وَ اَنْتَ تَ مُعلِينِی، وَ اَنْتَ تَ مُعلِينِی، وَ اَنْتَ تَعلِينِی، وَ اَنْتَ تَعلینِی، اَبِ اَلْ مُحِلِینِی، اَبِ اِس مُحِیلِی اِس اِس مُحِیلِین فروراس کو مُحیل اِس مائی گا اللہ تعالیٰ صروراس کو عطافر مائیں گے۔ وطافر مائیں گے۔

حضرت عبدالله بن سلام ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت موی الطبی روز اندسات مرتبدان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور جو بھی چیز وہ الله تعالیٰ سے ما تکتے تھے الله تعالیٰ ان کوعطا فرمادیتے تھے۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿286﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامِ الْبَيَاضِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَالَ وَمُنْ قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ہوئے سنا: جو تحف صبح شام سوسومر تب سنبخان اللهِ وَبِحَمْدِه بِرُعِي، اس كَ گناه معاف ہو جاكيں گے اگر چيسمندر كے جماگ سے بھى زياداه ہول۔ (مندرك مام)

﴿283﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصْحَابِ النَّبِي عَلَيْتُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ وَإِذَا اَصْبَحَ وَمِنْ لَكُولُ لَا اللهِ ا

ایک سحانی رفظ این فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو ارشاد فر ماتے ہوئے سا: جو شخص شنج وشام رَضِیْت بِاللهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِیْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا پڑھے اللہ تعالیٰ پرق ہے کہ وہ اس شخص کو (قیامت کے دن) راضی کریں۔ قرجعه: ہم اللہ تعالیٰ کورب اور اسلام کودین اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کورسول مانے پرداضی ہیں۔

ووسرى روايت يس اس وعاكوس وشام ثين مرتبه برصن كاذكر م (ابودا ودمنداحه) ﴿ 284 ﴾ عَنْ اَبِيْ الدَّرْ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى جَيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِيْنَ يُمْسِىْ عَشْرًا اَذْرَكَتْهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني باسنا دين واسناد احدهما جيد، ورجاله وثقوا، محمع الزوائد ١٦٣/١٠

حضرت ابودرداء دخلی ایت کرتے ہیں که رسول الله علی کے ارشاد فر مایا: جو شخص صبح وشام مجھ پردس دس مرتبه درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ گ ۔ (طبر انی جن اتر دائد)

﴿285﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ سَمُوةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَلاَ أُحدِثُكُ عَدِينًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ النَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَو مِرَارًا، قُلْتُ بَلَى، عَدِينًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ النِّهِ النَّهِ عَرَارًا وَمِنْ اَبِى بَكُو مِرَارًا وَمِنْ عُمَو مِرَارًا، قُلْتُ بَلَى، قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ وَإِذَا اَمْسَى: اللّهُمُ اللّهَ خَلَفْتِيْ، وَانْتَ تَهُدِينَى، وَانْتَ تُعْتَمْسَى، وَانْتَ تَهْدِينَى، وَانْتَ تُعْتَمْسَى، وَانْتَ تَهْدِينَى، وَانْتَ تُعْتَمِينَى لَمْ يَسْالُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللّ

عَشْرَمَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَ مُحِى بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عِتَاقَةِ اَرْبَعِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرِّسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتْى يُمْسِى، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَلَاتِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

رواه ابن حبّان (وسنده حسن) ۳۲۹/۵

حفرت ابوابوب ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: جو تحص صبح دس مرتبہ لَآ الله وَخدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْمَحْمُهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء دس مرتبہ لَآ الله وَخدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْمَحْمُهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء فَي دس مرتبہ لَآ الله وَحد منه الله وَلَى عالَى منادى عالمي الله وَلَى عالى منادى عالمي الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا

﴿281﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْطِلْهُ: مَنْ قَالَ حِنْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُسَمْسِيْ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ اَحَدٌ، يَومَ الْقِيَامَةِ، بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا اَحَدٌ قَالَ مِشْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ عَلَيْهِ رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٤٣ وعند ابى داؤد: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

باب ما يقول إذا أصبَّح، رقم: ٩١ . ٥

حضرت الوہريره ظَنَّهُ وايت كرتے بي كدرول الله عَلَيْة في ارشاد فر مايا: جم شخص في ارشاد فر مايا: جم شخص في ادرشام "مُنبخانَ اللهِ وَبِحَمْدِه" موسو مرتبه برُ ها تو كو كُنْ شخص قيامت كدن اس سے افضا عمل كرنيس آئے گاسوائے اس شخص كے جواس كے برابريا اس سے زياده برُ هے۔ ايك روايت من يفضلت مُنبخانَ اللهِ الْعَظِيْم وَبِحَمْدِه كِ بارے مِن آئى ہے۔ (ملم ابوداؤد) مَن قَال اِذَا اَصْبَحَ بَرَابِهُ عَنْ اَبِي هُورُورَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ بِالْهُ وَبِحَمْدِه عُفِوتُ ذُنُو بُهُ وَإِنْ كَانَتُ اَكُنُو مِنْ ذَنْدِ النَّهُ وَإِنْ كَانَتُ اَكُنُورَ مِنْ ذَنْدِ النَّهُ وَ اِنْ كَانَتُ اَكُنُورَ مِنْ ذَنْدِ النَّهُ وَ اِنْ كَانَتُ اَكُنُورَ مِنْ ذَنْدِ النَّهُ وَلِيَ مَلْدِه اللهِ وَيِحَمْدِه عُفِوتُ ذُنُو بُهُ وَإِنْ كَانَتُ اَكُنُورَ مِنْ ذَنْدِ النَّهُ وَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ ا

رواه المحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٨/١ ٥ حفرت الوجريره وفافقه الذهبي المراتبول في نبي كريم علين كوارشا وفرمات

(این حبان)

لئے کہ بیہ باوضوسویا ہے۔

﴿277﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ غَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّا هُ.

رواه ابوداؤد، باب في النوم على طهارة، رقم: ٢٤٠٥

حضرت معاذین جبل رفز ایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جومسلمان محضرت معاذین جبل رفز ایا: جومسلمان مجھی رات کو باوضود کر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب کسی وقت رات میں اس کی آنکھ ملتی ہے اور وہ اللہ تعالی اسے دنیا وآخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے اللہ تعالی اسے وہ چیز ضرور عطافر ماتے ہیں۔

(ابوداؤد)

﴿278﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْك السَّاعَةِ فَكُنْ - رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووانقه

الذمبي ١ / ٩ ، ٣

﴿279﴾ عَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَامَ عَنْ حَرْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَآهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا فَرَاهُ حِرْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَآهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَهْرِ وَصَلَاةِ الطَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا فَرَاهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

مِن الليلِ.

حضرت عمر بن خطاب والمنظناء وايت كرت إلى كدرسول الله علي في في الليل.

رات كوسوتاره جائ اورا بنام عمول يااس كالمجه حصد بورانه كرسكه بجرائ (المحلم ون ) جراور عمر
كورميان بوراكر لي واس كا عمال تاميض ويكل رات بى كالكحاجات كالسول (مسر)

(مسر)

عن أبِي أَيُونِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ مَنْ عَنْ قَالَ اذا اصلح .

و (280) عَنْ أَبِي اللهُ وَحْدَهُ لَا شَهِ مِنْكَ لَهُ الْمُلْكُ. وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو على كُلَّ سَيْء فدارً

اپنے کی بھائی کے لئے اس کی پٹھے پیچھے کی جائے۔

﴿274﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لَا شَكَ فِيهِنَّ: دَعُوةُ الْمَشَافِدِ، وَدَعْوَةُ الْمَشَافُومِ.

رواه ابوداؤد، باب الدعاء بظهر الغيب، رقم: ١٥٣٦

حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: تین دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔(اولا دیے حق میں) باپ کی دعا،مسافر کی دعااور مظلوم کی دعا۔

﴿275﴾ عَنْ آبِى أُمَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَآنْ اَقْعُدَ اَذْكُو اللهُ، وَأَكَبِّرُهُ، وَاَحْمَدُهُ، وَاُسَبِّحُهُ، وَاُهَلِلُهُ حَتَى تَطْلُعِ الشَّهْسُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ اَوْ اَكْثَوَ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبَ الشَّهْسُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَوْ اَكْثُو مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، ومِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبَ الشَّهْسُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ رواه احمد ٥/٥٥٥

حضرت ابوا مامد فظی مے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی بیٹے نے ارشاوفر مایا: میں فجر کی نماز سے سورج نظنے تک اللہ تعالی کے ذکر ، اس کی برائی ، اس کی تعریف، اس کی بیان کرنے اور آلا اللہ کہنے میں مشغول رہوں میہ جھے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے دویا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہندیدہ ہے۔ ای طرح عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ان اعمال میں مشغول رہوں میہ جھے حضرت اساعیل النظام آزاد کرنے سے زیادہ بہندیدہ ہے۔

﴿276﴾ عَنِ ابْنِ عُسَمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتُ فِي فِي اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتُ فِي شِعَادِهِ مَلَكُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اَللَّهُمَّ اغْفِوْ لِعَبْدِكَ فُلانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. طَاهِرًا.

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنبما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جوعی رات کو بادضوسوتا ہے تو فرشته اس کے جم کے ساتھ لگ کررات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ نیند سے بیدار بوتا ہے فرشته اسے دعا دیتا ہے۔ یا اللہ! اپنے اس بندہ کی مغفرت فرماد ہے اس وَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَا يَهَا فِي مَرَضِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِك، أُعْطِى آجُرَ شَهِيْدٍ وَإِنْ بَرَا بَرَا وَقَدْ غُفِرَ لَهُ جَمِيْعُ ذُنُوْبِهِ. دواه الحاجم ١٦/١ه

حضرت سعدين ما لك رفي فرمات بي كهيس في رسول الله سلى الله عليه وللم كويدارشاد فر ماتے ہوئے سنا: کیا میں تم کواللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بنادوں کہ جس کے ذریعہ سے دعا کی جائے تو قبول فرماتے ہیں اور سوال کیا جائے تو پورا فرماتے ہیں؟ سیدہ دعاہے جس کے ذریعہ حضرت يونس الطَيْكَةُ فَ اللَّهُ تَعَالَى كُوتِمِن الرهر يول من يكاراتها، لا إلله إلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك إنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّلِمِيْنَ " آپ كسواكوئى معبورتيس، آپ تمام عيبول سے پاك بي بينك ميس، ى تصور وارہوں'' (تین اندهریول سے مرادرات، سمندرادر مجھلی کے پیٹ کے اندهرے ہیں ) ایک آ وی نے رسول اللہ علیہ ہے یو چھا: یارسول اللہ! کیا بید عاحضرت یونس النے کا کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لئے عام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم نے الله تعالی کا ارشاد مُبارك تبين سنا: وَنَحَيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ وَكَذَلِك نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ كَهِم فَ يُوْس الطِّينَ وَمُصِيتُول سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والول کونجات دیا کرتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جومسلمان اس دعا کواپن بیاری میں چالیس مرتبہ پڑھے اگر وہ اس مرض میں فوت ہوجائے تواس كوشهيد كا تواب دياجائے گا اوراگراس بيارى سےاسے شفامل كئ تواس شفا كرساتهاس كمتام كناه معاف كئ جاهي مول ك-(متدرك ماكم) ﴿273﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِ ۖ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْعَجَابُ لَهُنَّ: وَعْوَةُ الْمَطْلُومِ حِينَ يَسْتَنْصِرُ، وَدَعْوَةُ الْحَاجَ حِينَ يَصْدُرُ، وَ دَعْوَةُ الْمُجَاهِدِجِينَ يَمْفُهُلُ،وَدَعُوَةُ الْمَوْيُضِ حِيْنَ يَبْرَءُ،وَدَعْوَةُ الْآخِ لِآخِيْهِ. بِظَهْرِ الْغَيْبِ. ثُمَّ قَالَ:وَأَسْرَعُ هَٰذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعُوةُ الْآخِ لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. رواه البيهقى في شعب الابعان ٢٦/٢ حضرت ابن عباس رضی الله عنبماے روایت ہے کہ نبی کریم عَبِّلِیَّ نے ارشاد فر مایا: یا خیاسم کی دعا ئیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، فج کرنے والے کی وعاجب تک وولوٹ ندآئے ، مجاہد کی دعاجب تک وہ واپس ندآئے ، بیار کی دعاجب ،

تک وہ صحت ماب شہواور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لئے بیٹے بیچے دعا۔ بھرنی کریم اسکی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول جونے والی د دوعا ہے جو

حفرت انس بن ما لک رفی اورایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم علی کے ساتھ ایک علقہ میں بیٹے ہوئے تھے اور ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع سجدہ اور تھ ہم سے فارغ ہوئے ہوئے تو انہول نے دعا میں بول کہا: اللّٰهُمَّ اِنِی اَسْالُك بِانَّ لَك الْحَمْدَ لَآ اِللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُمُّ اِنِی اَسْالُك بِانَّ لَك الْحَمْدَ لَآ اِللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

﴿272﴾ عَنْ مَسَعْدِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْسِلُهُ يَقُولُ: هَلُ أَوْلَكُمْ عَلَى إِسْمِ اللهِ الْمُعْظَمِ الَّذِي إِذَا وُعِى بِهِ آجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ، الدَّعُوةُ الْبَيْ وَعَا بِهَا يُونَسُ حَلَى إِسْمِ اللهِ الْمُعْوَدُهُ الدَّيْ وَعَا بِهَا يُونَسُ حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

عَلَيْكُ دَعَا دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ بِسُبْحَانَ رَبِّى الْعَلِيِّ الْآعْلَى الْوَهَابِ.

رواه احمد والطبراني بنحوه، وفيه: عمربن راشد اليمامي وثقه غير واحد

وبقية رجال احمد رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ١٠/١٠ ٢

حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوکوئی ایسی دعا کرتے ہوئے نہیں سناجس دعا کوآپ ان کلمات سے شروع نہ فرماتے ہوں یعنی ہردعا کے شروع میں آپ یہ کلمات فرماتے ہوں یعنی ہردعا کے شروع میں آپ یہ کلمات فرماتے: سُنب تحان دَبِّسی الْعَلِی الْاَعْلَی الْوَهَابِ میرارب سب عیبوں سے میں آپ یہ کلمات فرماتے: سُنب تحان دَبِّسی الْعَلِی الْاَعْلَی الْوَهَابِ میرارب سب عیبوں سے اللہ میں میں اللہ م

﴿269﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنَّى اَشْالُك أَنِّى اَشْهَدُ أَنَّك أَنْتَ اللهُ لِآ إِللهُ إِلَّا أَنْتَ الْآحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ولَمْ اَسْالُك أَنِّى اَشْهَدُ أَنَّك أَنْتَ اللهُ إِلَّا أَنْتَ الْآجَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ولَمْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت بریده ظافیه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک شخص کوید دعا کرتے سنا:
اللّٰهُم اِنِّی اَسْالُك اَنِّی اَسْهَدُ اَنَّك اَنْتَ اللهُ لَا اِللهُ اِلّٰا اَنْتَ الآحدُ الصّمَدُ الَّذِی لَمْ یَلِد وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُوا اَحَدُ تورسول الله عَلَیہ نے ارشاد فرمایا : تم نے اللہ تعالی ہے اس کے دریعہ سے سوال کیا ہے کہ جس کے واسطے سے جو کچھ بھی ما نگاجا تا ہے وہ عطا فرماتے ہیں اور جودعا بھی کی جاتی ہے وہ اسے قبول فرماتے ہیں۔

تسرجمه: یااللہ! میں آپ ہے اس بات کا واسط دے کرسوال کرتا ہوں کہ میں گوا ہی دیتا ہوں کہ میں گوا ہی دیتا ہوں کہ میں آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، آپ اسکیے ہیں، بے نیاز ہیں، سب آپ کی ذات کے مختاج ہیں جس ذات سے نہ کوئی بیدا ہوا اور نہ وہ کسی ہے بیدا ہوا اور نہ وہ کسی ہے بیدا ہوا اور نہ وہ کسی ہے بیدا ہوا اور نہ ہی کوئی ان کے برابر کا ہے۔

مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَةً؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَلَهُ؟.

رواه البخاري، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم: ١١٤٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ خب روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: جب رات کا ہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے ہیں اور ہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے ہی ہررات ہمارے رب آسان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور رشاد فرماتے ہیں: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت سے بائے میں اس کی مغفرت کروں؟۔

کروں؟۔

(266) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ يَقُولُ: مَنْ دَعَا بِهِوُ آوَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَلُو اللهُ وَلُهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا بِاللهِ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٤١/١٠

حضرت معاويه بن الى سفيان رضى الله عنهما فرمات بي كه بيس كه بيس في رسول الله عني كويه رشاوفرمات بين كه بيس كه بين الى الله عن الله عنه وشاوفرمات بوت منا : جَوْفُ فَعَى الله الله وَالله وَلله وَالله وَاله

(267) عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ: اَلِطُّوْا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ١٩٩/١

حضرت ربید بن عامر و النفاد الم المارة المار

﴿ 26٪ عَنْ مَـٰلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ الْآسُلَمِيّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا مَسِعِفْتُ رَسُولُ اللهِ

ر (بذل الحجود)

حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

﴿263﴾ عَنِ ابْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَنِى أَبِى وَآنَا اَقُولُ: اللَّهُمُّ النِّى اَسْأَلُك الْجَنَّة، وَنَعِيْمَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآعُلَا لِهَا وَكَذَا وَآعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآعُلَا لِهَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآعُلَا لِهَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ ا

حضرت سعد رفظ الله کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعا میں یوں کہ رہا تھا: اے اللہ میں آپ ہے جنت اور اس کی تبحی اور اس کی بہاروں اور فلاں فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم ہے اور اس کی ذبحیروں چھکڑیوں اور فلاں فلاں قسم کے عذاب سے بناہ ما نگہا ہوں۔ میرے والد سعد رفظ الله نے بیتا تو ارشاد فرمایا: میرے بیارے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے ساز عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں مبالغہ ہے کا مہا کی علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے ساز عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں مبالغہ ہے کا مہا کی میں شامل ہونے ہے بچو۔ اگر تمہیں جنت مل کئی تو جنت کی ساری نعمیں مل جا تھی گی اور اگر تمہیں جنت کی ساری نعمیں مل جا تھی گی اور اگر تمہیں جنت کی طلب اور دوز خے بناہ ما نگنا کا نی ہے۔ الرائد ادعا میں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز خے بناہ ما نگنا کا نی ہے۔ (لہذاد عا میں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز خے بناہ ما نگنا کا نی ہے۔ (لہذاد عا میں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز خے بناہ ما نگنا کا نی ہے۔ (ابداد عا میں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز خے بناہ ما نگنا کا نی ہے۔

﴿264﴾ عَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةُ، لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهُ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ اللَّهُ نَيْا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهُ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ اللَّهُ نَا اللَّهُ عَرْدَةً اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَىهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

حصرت جابر فظیم فرماتے ہیں کہ میں نے نی کریم میکنے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہررات میں ایک گھڑی الیمی ہوتی ہے کہ مسلمان بندواس میں دنیاوآ خرت کی جوخیر ما تقاب اللہ تعالی اسے ضرور عطافر ماتے ہیں۔

﴿265﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ مَنْتُ قَالَ: بَنُولُ وَثَنَا قَارِكُ وَتَعَالَى كُلُّ لِللَّهِ اللهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا جَرُ يَقُوْلُ: مَنْ بِلْمُعُولِي فاسْتَحَبُّ لَهُ \* كُلُّ لَئِلَةٍ إِلَى شَمَّاءِ اللَّهُ لَيَا حِيْنَ يَتَقَى ثُلُكُ اللَّهُ لِي الآجرُ يَقُولُ: مَنْ بِلْمُعُولِي فاسْتَحَبُّ لَهُ \*

حفرت حبیب بن مسلمہ فہری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو جماعت ایک جگہ جمع ہواور ان میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تواللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔
(متدرک عالم)

﴿261﴾ عَنْ زُهَيْرِ النَّمَيْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ هَاتَ لَيْلَةٍ، فَاتَلُنْهُ عَلْهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ ، فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَلْهُ النَّبِي عَلَيْكُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْكُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ ، فَاتَيْدُ إِنْ خَتَمَ، أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ : بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ : بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ : بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، بِآمِيْنَ فَقَدْ أَوْجَبَ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَالَ النَّبِي عَلَيْكُ ، فَاتَى الرَّجُلَ فَقَالَ: إِنْ خَتِمْ بِالسَّامِينَ وَاجْشِرْ.

رواه ابوداؤد، باب التامين وراء الامام، وقم ١٩٣٨؛

حفرت زہیر نمیری فریخ ہودایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دات رسول اللہ علیہ کے ساتھ نظرت زہیر نمیری فریخ ہودایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دات رسول اللہ علیہ کا ہوا تھا۔ نبی نظرت ہمارا گزرایک شخص کے پاس سے ہوا جو بہت عاجزی کے ساتھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ اس کی دعا سنے کھڑے ہوگے اور پھرارشاد فرمایا: یہ دعا قبول کروالے گا اگر اس پر مہرلگا دے ۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا کس چیز کے ساتھ مہرلگا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آمین کے ساتھ مہرلگا دی لیعنی دعا کے ختم پر آمین کہدی فرمایا: آمین کے ساتھ دیا کو جو اس شخص نے جس نے نبی کریم علیہ ہے مہر کے بارے میں تواس نے دعا کو جو لکر والیا۔ پھراس شخص نے جس نے نبی کریم علیہ ہے مہر کے بارے میں دریافت کیا تھا اس (دعا ما نگنے والے ) شخص سے جا کر کہا: فلال! آمین کے ساتھ دعا کو ختم کرو۔ اوردعا کی تبولیت کیا تھا اس (دعا ما نگنے والے ) شخص سے جا کر کہا: فلال! آمین کے ساتھ دعا کو ختم کرو۔ اوردعا کی تبولیت کی تبول

(262) عَنْ عَايْشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا صِوَى ذَلِك . وواه ابوداؤد، باب الدعاء، وتم: ١٤٨٢ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا صِوَى ذَلِك .

حفرت عا کشرضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ رسول الله علیہ جامع دعا وَں کو پیند فر ماتے تھے اور اس کے علاوہ کی دعا وُں کو چھوڑ دیتے تھے۔ (ابوداود)

غده: جامع دعا ہے وہ دعامراد ہے جس میں الفاظ خضر ہوں اور مفہوم میں وسعت او وہ دعا مراد ہے جس میں وسعت او وہ دعا مراد ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہویا وہ دعا مراد ہے جس میں دنیا وہ نیا کو منتاز کو مانگا گیا ہویا میں موسلے اللہ نیا میں موسلے دعامنقول ہے: رَبِّنَا اَتِنَا فِی اللّٰهُ نَیا مُوسِیلِ مُوسِیلِ مُوسِیلِ اللّٰهُ نَیا اللّٰهُ نَیا اللّٰہُ نَیا اللّٰہُ نَیا اللّٰہُ نَیا اللّٰہُ نَیا اللّٰہُ نَیا اللّٰہُ نَا اللّٰہُ نَیا اللّٰہُ نَیا اللّٰہُ نَا نَا اللّٰہُ نَ

رواه مسلم، باب بيان انه يُستجاب للداعي ....، رقم: ٦٩٣٦

الدُّعَاءَ۔

حفرت ابوہریرہ ﷺ نیدہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعانہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے بشرطیکہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا: یارسول اللہ! جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا: بندہ کہتاہے میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی ، پھرا کتا کردعا کرنا چھوڑ دیتاہے۔ (ملم)

﴿258﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارُهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ اِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر الى السَّمَاء في الصلاة، صحبح

مسلم ١/١ ٣٢ طبع داواحياء التراث العربي، بيروت

حضرت ابوہریہ وہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے ارشاد فر مایا: لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسان کی طرف اٹھانے سے باز آجا کیں ورنہ ان کی بینائی اُ چک لی جائے گی۔ جائے گی۔

فعائدہ: نماز میں دعا کے وقت آسان کی طرف نگاہ اٹھانے سے خاص طور پراس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ دعا کے وقت نگاہ آسان کی طرف اٹھ ہی جاتی ہے۔ (ڈناہہم)

﴿259﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَحْ : أَدْعُو اللهَ وَٱنْتُمْ مُوْقِئُوْنَ بِالْإِجَابِةِ، وَ اعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قُلْبٍ غَافِلِ لَاهِ.

وواه الترمدي وقال: هذا حديث عربب، كتاب الدعوات، وقم ٣٤٧٩

حضرت الوجريره وفظه دوايت كرتے بين كدرسول الله عَنْظِهُ في ارشاد فريا إنتم الله تعالى مصرت الوجريره وفظه دوايت كرتے بين كدرسول الله عَنْد كار الله تعالى ا

﴿260﴾ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ رَضَى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهُ لَدَّتَّةَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ مَلَوٌّ لَيَدْ عُوْ يَعْضُهُمْ وَيُؤْمِنُ الْنَعْصُ إِلَّا اجَا نَهْمُ اللّهِ اللهِ ع عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي. رواه مسلم، باب فضل الذكر والدعاء، رقم ١٩٢٩ عبد

حضرت ابو ہریرہ رہ دایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں اپنے بندہ کے ساتھ ویساہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ مگمان رکھاہے۔اورجس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے قومیں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (مسلم)

﴿254﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ شَىْءٌ اكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الدعاء، رقم: ، ٣٣٧

حضرت ابوہریہ مظاہر وایت کرتے ہیں کہ بی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے زد یک دعا ہے دیادہ بلندم تبہوئی چیز نہیں ہے۔ (تریدی)

﴿255﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِلِكِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيُبَ اللهُ لَهُ عِنْدَالشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِى الرَّخَاءِ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٢

حضرت ابو ہریرہ طُفِیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سے چاہے کہ اللہ تعالیٰ ختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرما نمیں اسے چاہیے کہ دہ خوشحالی کے زمانہ میں زیادہ دعا کیا کرے۔

﴿256﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِكُمُ: الدُّعَاءُ سِكَرْحُ الْعُوْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُورُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي ٤٩٣/١

حفرت على فرائية روايت كرتے بيل كه رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: دعا مؤمن كا بتيميار ب، دين كاستون باورزمين وآسان كانور بي۔ (متدرك ماكم)

﴿257﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَطِنَهُ اَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدُعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَغْجِلْ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ امَا الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: بَغُولُ: فَلَذْ دَعْوَتُ، وَفَلْدُ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِك، وَيَدَعُ

ای طرح الله تعالی کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر مثلاً ساٹھ سال ہے لیکن سے مخص فلاں نیکی مثلاً حج کرے گاس لئے اس کی عمر ہیں سال بڑھادی جائے گی اور بیاستی سال دنیا (プログ)

﴿251﴾ عَـنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِنَّكُمْ قَالَ: مَا عَلَى الْأَرْض مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْ عُ بِـمَـاْتَمِ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ. رواه الترمدي وفال: هذا حديث غريب صحيح، باب انتظار الفرج وغير ذلك، رقم: ٣٥٧٣ ورواه المحاكم وزاد فيه: أوْ يَدَّخِوُ لَهُ مِنَ الْآجْرِ مِثْلَهَا وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ٩٣/١

یر جومسلمان بھی اللہ تعالیٰ ہے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یاقطع رحمی کی بات نہ ہوتو اللہ ۔ تعالی یا تواس کو وہی عطا فرمادیتے ہیں جواس نے ما نگاہے یا کوئی تکلیف اس دعا کے بفترراس سے ہٹا لیتے ہیں مااس کے لئے اس دعا کے برابراجر کا ذخیرہ کردیتے ہیں۔ایک شخص نے عرض کیا: جب بات سے م ( كد دعا ضرور قبول موتى ہے اور اس كے بدلے ميں كچھ ند يجھ ضرور ملتا ہے ) تو م بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دینے (ترندي،متدرك ماكم) والے ہیں۔

﴿252﴾ عَنْ سَـلْمَانَ الْفَارِسِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مُكْتُلِهُ قَالَ: إِنَّ اللهُ حَييٌّ كَرِيْمُ يَسْعَحْيِيْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يُرُدُّهُمَا صِفْرًا خَانْبِتَيْن.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ان الله حبي كريم

حضرت سلمان فارى فظف روايت كرتے ميں كه ني كريم ميلين في ارشاد فرمايا: بااشبه الله تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے وہ بغیر مائے بہت زیادہ دینے والے تیں۔ جب آ دی اللہ تعالیٰ کے سامنے ما تگنے کے لئے ہاتھ الٹھا تا ہے تو آئیمں ان ہاتھوں کو خالی اور تا کا م واليس كرنے سے حيا آتى ہے (اس كے ضرور عنافر مائے كافيعله فرمات تيس)۔ ﴿253﴾ عَنْ أَبِئَ هُرَيْسُ وَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَّ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهُ كَنْ ﴿ انَّ اللَّهُ بِفُولُ ﴿ انا كَ بِهِ آيت تلاوت قُر ما كَي: وَقِمَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُ وْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

تسجمه: اورتهار عدب في ارشاد فرمايا ب جهم عدد عاما نظاكر ومين تهارى دعا . قبول کردن گا، بلاشبہ جولوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہوکر جہنم میں (زندي)

﴿249﴾ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : سَلُوااللهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يُعِبُّ أَنْ يُسْالَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ.

رواه الترمذي، باب في انتظار الفرج، وقم: ٣٥٧١

حضرت عبدالله عظیندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: الله تعالیٰ سے اس كافضل مانگو كيونكدالله تعالى كويد بات بيند ہے كدان سے مانگا جائے اور كشاوكى (كى وعاكے بعد کشادگی) کا تظار کرنا افضل عبادت ہے۔ (تنى)

فسانده: کشادگی کے انظار کا مطلب بیے کداس بات کی امیر رکھی جائے کہ جس رحمت، ہدایت، بھلائی کے لئے دعا مانگی جار ہی ہے وہ ان شاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔

﴿250﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : لَا يَرُدُ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُوِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٩٣/١

حضرت ثوبان هظیّنه روایت کرتے ہیں که رسول الله علیقی نے ارشا دفر مایا: و عا کے سواکو کی چیز نقدر کے فیصلہ کونال نہیں عتی اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کونہیں بڑھا سکتی اور آ دمی (بسااوقات) کی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔

فائده: حديث شريف كامطلب بيب كمالله تعالى كم بال بيط موتاب كه يتخص الله تعالى سے دعاما عَلَى كا اور جوما عَلَى كا وہ اسے ملے كا۔ چنانچے حدیث تریف مين آتا ہے" دعا كرائجى الله تعالى كے بال مقدر موتا ہے"۔

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ إِذْهَـبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعَى ۞ قَـالَ رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى ۞ وَيَسِّرْلِى اَمْرِى ۞ وَاحْـلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِى ۞ يَفْقَهُواْ قَرْلِى ۞ وَاجْعَلْ لِى وَزِيْرًا مِنْ اَمْرِى ۞ وَاجْعَلْ لِى وَزِيْرًا مِنْ اَمْرِى ۞ وَاجْعَلْ لِى لَيْ وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِى ۞ هَرُوْنَ اَخِى الشَّدُدْ بِهِ اَزْرِى ۞ وَاشْرِكُهُ فِى اَمْرِى ۞ كَى نُسَبِّحَكَ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْرًا ۞ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

اللہ تعالی نے حضرت موی النظافی ہے ارشاد فرمایا: فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ دہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ موی النظافی نے درخواست کی میرے رب میراحوصلہ بڑھاد بیجئے اور میرے لئے میرے (تبلیغی) کام کو آسان کر دیجئے اور میری زبان کا بندیعنی لکنت ہٹاد بیجئے تا کہ لوگ میری بات سمجھ سکیس۔ اور میرے گھروالوں میں سے میرے لئے ایک مدد گار مقرر کر دیجئے وہ مددگار ہارون کو بناد بیجئے جو میرے بھائی ہیں۔ ان کے ذریعہ میری کمر ہمت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرے (تبلیغی) کام میں شریک کر دیجئے تا کہ ہم مل کرآپ کی پائ کی بیان کریں اور خوب کشرت میرے آپ کاذکر کریں۔

(ملا)

#### احاديثِ نبويه

﴿247﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عُلْكِ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب مه الدعاء مع العبادة، رنم: ٣٣٧١

حضرت انس بن مالک رفظ الله علیه الله علیه وسلم کا ارشاد منقول ہے: دعا عبادت کامغزہے۔

﴿248﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى النَّخْ يَقُولُ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَالَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِى ٱسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِنادَتَىٰ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دْحِرِيْنَ﴾

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيحه داب ومن سورة المؤمن، رفم ٢٢٤٧

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنهما فرماتے میں کمہ میں نے نبی کریم عَبَیْتُ کَو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: دعا عبادت بی ہے۔اس کے بعد آپ عَبِیْتُ نے (بطور دلیل) قرآن کریم وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَذْعُواْ رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَمُعْفَيَةً ﴾ [الاعراف: ٥٥] الله تعالى كاارشاد ب: لوگو! اينے رب مے كُرُّ كُرُّ اكراور چَپِكَ چِپِكِرعا كياكرو۔

(اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴾ والاعراف: ٥٦

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا مانگتے رہنا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ لِلَّهِ الْآسْمَاءُ الْمُحْسَنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اچھے اچھے سب نام الله تعالیٰ کے لئے خاص ہیں لہذا انہیں ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکار اکر و۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَّنْ يَجِيْبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوْءَ ﴾ [النمل: ٦٦] الله تعالى كاار شاد ب: (الله تعالى كروا) بهلاكون ب جوب قراركى دعا قبول كرتاب جب ده بقراراس كو لكارتاب اور تكليف ومصيبت كودوركرديتا ب

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِيْنَ إِذَآ اَصَابَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ لا قَالُوْآ إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ الْوَلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ نَف وَاولَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾ الله عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ نَف وَاولَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾ [البقرة: ١٥٧،١٥٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: (صبر کرنے والے وہ ہیں جن کی بیعادت ہے کہ) جب ان پر کی فتم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو (دل سے بھی کریوں) کہتے ہیں کہ ہم تو (مال واولا دسمیت، حقیقاً) الله تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں (اور ما لک حقیق کو اپنی چیز میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، لہذا بندے کو مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت تہیں) اور ہم سب (دنیاسے) الله تعالیٰ ہی کے بندے کو مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت تہیں) اور ہم سب (دنیاسے) الله تعالیٰ ہی کے باس جانے والے ہیں جن پار جانے والے ہیں جن پران کے دب کی جانب سے خاص خاص رحمیں ہیں (جو صرف آئیں پر ہول گی) اور عام رحمت پر ہوتی ہے) اور بہی ہدایت یانے والے ہیں۔

(بقرہ)

## رسول الله صلى الله عليه وسلم سے منقول اذ كارود عاكيں

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيْبُ دَعْرَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

الله تعالیٰ نے اپنے رسول عَلِیْنَقِ ہے ارشاد فر مایا: جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں ( کہ بیس قریب ہوں یا دور ) تو آپ بتاد بیجئے کہ بیس قریب ہی ہوں، د عا مانگنے دالے کی دعا کوقبول کرتا ہوں جب وہ مجھے ہے دعامائیگے۔ ( بقر ، )

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لُوْ لَا دُعَاوُ كُمْ ﴾ [ المراد ٧٧]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ ہارشاد فرمایا: آپ فرماد بھیے، اگر تم و مانہ کرو تو میرا رب بھی تمہاری کچھ پرواونبیس کرے گا۔

عِلم وذكر

وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. قَالَ: فَهَاوُلَاءِ لِرَبِّيْ، فَمَالِيْ؟ قَالَ: قُلْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وراه مسلم، رنم: ١٨٤٨، وزاد من حديث ابى مالك: وَعَافِنِيْ وقال في رواية: فَإِنَّ هُوُلَاءٍ تَجْمَعُ لَك دُنْياكَ وَآخِرَتَكَ. رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعا، رقم: ١٥٨٥، ١٨٥٥،

حضرت سعد بن الى وقاص في الله عند الله وقاص في الله الله و الله و يهات كرب والتخص في رسول الله عليه كل خدمت ميس حاضر به كرع ض كيا: مجه كوئى ايبا كلام سكها د بجرة جس كوميس بر هتار بول - آب في في ارشا وفر مايا: يه كها كرو: لا آلله الله وَ خدَه لا شويك له ، الله الحجة المحتفرة و المتحفلة بله كثيرًا وَ المتحفلة بله كثيرًا وَ المتحفلة بله كثيرًا وَ المتحفلة بله كثيرًا وَ المتحفلة الله الله المعرفية المتحديث الله وتب العالمين ، لا تحول و لا قُوّة الله بالله المعزية

ترجعه : الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ اکیے ہیں ، ان کاکوئی شریک نہیں ۔ الله تعالی ہم عب الله تعالی ہم عب اور الله تعالی ہم عب سے پاک ہیر جوتمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت الله تعالی ہم عبانوں کے پالنے والے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت الله تعالی ایکی مددسے ہے جو عالب ہیں ، حکمت والے ہیں۔ اس دیہات کے رہنے والے خص نے عرض کیا: یہ کلمات تو میر ب رب کو یاد کرنے کے لئے ہیں۔ میرے لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کیا: یہ کلمات تو میر ب رب کو یاد کرنے کے لئے ہیں۔ میرے لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کے ذریعہ میں اپنے لئے دعا کروں)؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس طرح مائلو: الله ہم المؤون الله ہم الله ہم میں معفرت فرماد ہم ہم پر رحم فرماد ہم میں واقعہ نین واقعہ نین واقعہ نین واقعہ نے ارشاد فرمایا: یہ کلمات تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں ہے کہ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: یہ کلمات تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں گے۔

﴿246﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَايْتُ النَّبِيّ عَلْكِ يَعْقِدُ التّسْبِينَ بِيُدِهِ- رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في عقد التسبيح بالبد، رقم: ٣٤٨٦

حفرت عبدالله بن مُر ورَقَ فَيْ فَرمات مِين كه مِين في كريم صلى الله عليه وسلم كوايت باته مبارك كى انگيول برتيج شاركرت ديكها۔ (زندى) عُدْ فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ فَعَادَ، فَقَالَ: قُمْ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ. رواه الحاكم، وقال: حديث

رواته عن اخرهم مدنيون ممن لايعرف واحدمنهم بجرح ولم بخرجًاه ووافقه الذهبي ٣/١٥ ٥

حفرت جابر بن عبداللدرضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک محض رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ہائے میرے گناہ! ہے میرے گناہ! اس نے بیدویا تین مرتبہ کہا۔ رسول الله علیہ نے اس سے ارشاد فرمایا: تم کہو: اَللّٰهُم مَغْفِرَ تُلُكُ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُونِی وَرَحْمَتُكُ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُونِی وَرَحْمَتُكُ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُونِی وَرَحْمَتُكُ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُونِی وَرَحْمَتُكُ اَوْسِی بہت زیادہ وسیع ہے اُرجی عِندِی مِنْ عَمَلِی اے الله! آپ کی مغفرت میرے گنا ہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور میں این عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امید دار ہوں۔ اس محض نے بی کلمات کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: پھر کہو، اس نے پھر کے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر کہواس نے تیری مرتبہ بھی پیکمات کے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: اٹھ جاوً الله تعالی نے تہاری معفرت فرمادی۔

﴿244﴾ عَنْ سَلْمَى أُمَّ بَنِى آبِىْ رَافِعِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَّئَةُ، أَنَّهَا قَالَتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ا آخْبِرْنِى بِكَلِمَاتٍ وَلَا تُكْثِرُ عَلَىّ، قَالَ: قُوْلِىْ: اَللهُ اكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ اللهُ: هَٰذَا لِىْ وَقُولِىْ: سُبْحَانَ اللهِ عَشْرَ مِرَّاتٍ، يَقُوْلُ اللهُ: هَٰذَا لِىْ، وَقُولِىْ: اَللّٰهُمُ اغْفِرْلِیْ، یَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ: فَتَقُوْلِیْنَ عَشْرَ مِرَادٍ، یَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ۔

رواه الطرامي ورحاله رحال الصحيح، محمع الروائد ١٠٩/١٠

﴿245﴾ عَنْ سَغَدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَاءَ اغْرَائِيَّ الى رَسُوْلَ الله سَرَيَّةَ فَـقَالَ: عَلِمُنِنْيُ كَلَامًا اقْوْلُهُ، قَالَ : قُلْ: لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةً لا شَرِبُكَ لَهُ، اللَّ تُصَرِّ كَسْرً ﴿241﴾ عَنِ ابْنِ النَّرِبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ: يَا يُهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِيَّ الْكَانُ كَانَ يَقُولُ: يَا يُهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِيَّ النَّابُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِى وَادِيًا مِلْاً مِنْ ذَهَبٍ، أَحَبَّ إِلَيْهِ فَانِيًا، وَلَوْ أُعْطِى قَانِيًا آحَبَّ إِلَيْهِ فَالِيًا، وَلَوْ أَعْطِى قَانِيًا آحَبَّ إِلَيْهِ فَالِيًّا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ.

رواه البخاري، باب ما يتقى من فتنة المال رقم: ٦٤٣٨

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ لوگو! نبی کریم علی استان فر ماتے ہیں۔
اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا ، انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کری گا ، انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے ) البت اللہ اللہ تعالیٰ کی رفعت کے برم ہر بانی فر ماتے ہیں جو اپنے دل کا زُخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے (اسے اللہ تعالیٰ دنیا ہیں دل کا اظمینان نصیب فر ماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی طرف کر لے (اسے اللہ تعالیٰ دنیا ہیں دل کا اظمینان نصیب فر ماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی دولت کے بڑھانے کی دولت

﴿242﴾ عَنْ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ انَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا اِلهُ اِلَّا هُوْ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاتَّوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَلَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. رواه ابوداؤُد، باب فى الاستغفار، رقم: ١٥١٧ ورواه الحاكِم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرط مسلم الإنه قال: يَقُولُهَا ثَلاَ ثُنَا ورافقه الذهبي ١١٨/٢

حضرت زید ضطحه سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا: جُوْخُص اَسْتَ فَفِوُ اللهُ الَّذِی لَآ اِلهُ اِللهُ اللهُ ال

تسرجسه : على الدُرْتِعَالَى معْفرت جا بِتَابُول بَن كَواكُولَى معُودُونِين وه وُنده بين، تائم رہے والے بین اوران بی كے مامنے قوب كرتا بول۔ ﴿243﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ اِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِهُ فَقَالَ: وَاذْنُوبُنَاهُ وَا ذُنُوبُنَهُ، فَقَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلاَ ثَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِهِ. فَلْ: اللّٰهُمُ مَنْ مُورَدُنُ وَ اَوْمَعُ مِنْ دُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ اَرْجِي عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، فَقَالَهَا ثُمَّ قَالَ: سلے تک بھی توبہ کر لے تو تبول ہوجاتی ہے۔

﴿ 237﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَخْطَا حَطِينَةً اَوْ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَخْطَا حَطِينَةً اَوْ المَّدِينَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ بی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: جس محض نے کوئی ملطی کی یا کوئی گناہ کیا پھراس پرشرمندہ ہواتو بیشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ شخص نے کوئی ملطی کی یا کوئی گناہ کیا پھراس پرشرمندہ ہواتو بیشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ (جبیق)

﴿238﴾ عَنْ أنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي نَالَبُهُ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آذَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّانِيْنَ النَّوَّابُوْنَ-

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب في استعظام المؤمن ذنوبه. ... رئم: ٩٩ ٢ ٢

حضرت الس ﷺ من دوایت ہے کہ ٹی کریم علی ہے ارشادفر مایا: ہر آ دمی خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ میں جوتو بہ کرنے والے میں۔ (زندی)

﴿239﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُوْلُ: إنُ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اَنْ يَطُوْلَ عُمْرُهُ، وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَا بَدَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرحاه ووافقه الدهسي ١٤٠/٤

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عنبی کے ویداد شاد فرماتے ہوئے سا: انسان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہواور الله تعالیٰ اے اپنی طرف متوجہ ونے کی توفیق عطافر مادیں۔

﴿240﴾ عَنِ الْآغَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْتُ : يَا بُهَا النَّاسُ! تُؤنُوا الى اللهِ مَا أَيْوُم. مِانَةَ مَرَّةٍ.

رواه تسلمه بالماستجاب الاستمعال المالم وجاوي

A farmer

حضرت اغر وفظفاروایت کرتے میں کدرسول اللہ عقیقة نے ارشاد فربایا: او کوال نہ تی لی۔ کے ماسنے قوب کیا کرو۔ اس لئے کہ میں خودون میں سومر تبدا نٹر تی کی کے ماسنے تو باکر تا دول۔ ریسانہ ﴿234﴾ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغَلَقُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغَلَقُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةً سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغَلَقُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قَبَلِهِ.
ووه وقطعة من المحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن

صحيح، باب ماجاء في فضل التوبة، رقم: ٣٥٣٦

حضرت صفوان بن عسال عقطیته نبی کریم عقطیته سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ تو بہ کے لئے بنایا ہے (جسکی لمبائی کا تو کیا بو چھنا ) اس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے جو بھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نظے (اس وقت قیامت قریب ہوگی اور تو بہ کا دروازہ بند کردیا جائے گا)۔

(ترندی)

﴿235﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرِّغُو. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ان الله يقبل توبة العبد....، وقم: ٣٥٣٧

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: الله اتحال بندے کی تو باس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک غُرْغُر و یعنی نزع کی کیفیت شروع نه موجائے۔ موجائے۔

فائدہ: موت کے وقت جب بندے کارون جسم سے نکائیگی ہوت حال کی نالی میں ایک تم سے نکائیگی ہوت کا وقت جب بندے کارون جسم کی آواز پیدا ہوتی ہے ایک تم کی آواز پیدا ہوتی ہے موت کی تقینی اور آخری علامت ہوتی ہے البندا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد تو ہر تایا ایمان انامع ترمیس ہوتا۔

﴿236﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْلِهِ مَنْ تَابَ فَسُلَ مُوْدِهِ بِعَامٍ بِيْبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ بِشَهْرِ حَتَّى قَالَ بِجُمُعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِيَوْم، حَتَّى قَالَ مِنْهِم، حَتَّى قَالَ مِنْهُم، حَتَى قَالَ مِنْهُم، حَتَّى قَالَ مِنْهُم، حَتَّى قَالَ مِنْهُمْ مِنْهُمُ عَلَيْهِ مَنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مِنْهُمُ مِنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْ مُنْ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْ

د نفرت عبدالله بن عمر و فظی سردایت ب که دسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو محق نبن منت سے ایک سال پہلے تو بہ کر لیے بلکہ مہینہ ، نفتہ ، ایک دن ، ایک گوری اور اونٹی کا دود ھ ایس م جب بنت کے بعد دوسری مرتبد دو ہے تک کا جو تھوڑ اسادر میانی و تغہب، موت سے اتن دیر

# یوں کہم جائے یااللہ! آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کارب ہول۔

حضرت عبداللہ دی اللہ دی اللہ دی اللہ دی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی استان اللہ تعالی کو ارشان فرماتے ہوئے سان اللہ تعالی کو اپنے مؤمن بندے کی توبہ پراس شخص ہے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کی ہلاکت والے جنگل میں سواری پرجائے جس پراس کا کھانا بیٹار کھا ہوا دروہ (سواری سے اترکر) سوجائے اور جب آ تکھ کھا اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈ تارہ بے یہاں تک کہ جب ابس رخت ) بیاس کے تو کہ کہ میں والی ای جگہ جا تا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جادک گا یہاں تک کہ مرجاوی گا چنا نچے وہ باز و پر سرر کھکر لیٹ جا تا ہے تا کہ مرجائے بھروہ بیدار موتا ہوتا ہے تواس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پراس کا تو شداور کھانے پینے کا سابان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کومؤمن بندہ کی تو یہ پراس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جسٹی اس شخص کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کومؤمن بندہ کی توبہ پراس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ مسلم کا ایش سے نیادہ کو تا ہم ہوتی ہوتی ہے۔ مسلم کا اللہ کا کہ توبہ کی اللہ کو تی اللہ کا کہ توبہ کی اللہ کو کر اللہ کا کہ توبہ کی اللہ کو کر اللہ کا کہ تعالی الشفیل کے تعلی الشفیل کو توبہ کی اللہ کو تعالی الشفیل کے تعلی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کے تعلی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کی تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کی تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی ہور کی کے تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی کا تعالی الشفیل کو تعالی الشفیل کو تعالی کی تعالی کو تعالی

فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ؟ قُلْنَا: شَدِيْدًا، يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: آمَاءاِنَّهُ وَاللهِ! لللهُ آشَةُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِمٍ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ.

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والقرح بهاء: ٩٩٩٦

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: تم اس محض کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہوجس کی اوٹنی کی سنسان جنگل میں اپنی تکیل کی رکھ سنسان جنگل میں اپنی تکیل کی رکھ سنسان جنگل میں اپنی تکیل کی رکھ سنسان جنگل میں اپنی رکھا کی رکھ سندی ہو گی نوا ہوا وروہ اس اوٹنی کو دھونڈ وھونڈ کر تھک جائے گھروہ اوٹنی ایک درخت کے بتنے کے پاس سے گذر ہے تو اس کی تکیل درخت کے سنے میں اٹک جائے اور اس محف کو وہ اوٹنی اس سنے میں اٹکی ہوئی ل جائے اور اس محف کو وہ اوٹنی اس سنے میں اٹکی ہوئی ل جائے ؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ اللہ تعالی کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر رسول الله علیہ ہوئے نے ارشاد فر مایا: سنو، الله کی شم! الله تعالی کو اپنے بندے کی تو بہ پر اس محف سے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے جسنی اس محف سے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے جسنی اس محف سے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کی مادیں ہونے کے بعد ) سواری کے میں طل جانے سے ہوتی ہے۔

﴿231﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْلِظِهِ: اللهُ آهَدُ فَرَحَا بِسُوبَةِ عَبْدِهِ عِنْ يَتُوبُ اللهِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى وَاحِلَتِهِ بِارْضِ فَلاَقٍ، فَانْفَلَعَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهِا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَايِسَ مِنْهَا، فَاتَى شَجَرَةً، فَاصْطَبَعَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ آيِسَ مِنْ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَايِسَ مِنْ وَعَلَيْهِا فَقَدَ آيِسَ مِنْ وَالْحَلَيْهِ، فَيَهُ اللهُ عَلَى مِنْ شِدَّةً عِنْدَهُ، فَاتَحَذَ بِنِعَطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةٍ الْفَرَحِ. اللّهُمُ إِنْفَ عَبْدِيْ وَآنَا رَبُك، أَحْطَا مِنْ شِدَّةٍ الْفَرَحِ.

رواه مسلم باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم: ٢٩٦٠

حضرت انس بن ما لک رہے اور ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فر مایا: اللہ اللہ علیہ فی نے ارشاد فر مایا: اللہ اتفاقی ہے کی تواس وقت تعالی این بندے کی تو بست ہے کی کواس وقت ہوتے ہیں جوخوش تم میں سے کی کواس وقت ہوتی ہے بند وہ اپنی سواری کے ساتھ جنگل بیابان میں ہوا ورسواری اس سے چھوٹ کر چلی جائے جس پراس کا کھا تا بینا ہی رکھا ہوا ہو چھروہ اپنی سواری کے ملنے سے ناامید ہوکر کی درخت کے ساتے میں آکرلیٹ جائے۔ اب جب کدوہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل ناامید ہو چکا تھا کہ ساتے میں آکرلیٹ جائے۔ اب جب کدوہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل ناامید ہو چکا تھا کہ اور خوش کے غلبہ میں غلطی سے ایک کھا ہے۔ اب جب کوہ فور آ اس کی کیل پکڑلے اور خوش کے غلبہ میں غلطی سے ایک کھا ہے۔

### مجھر کے پر کے برابر کی نہیں کر علق۔

اگرتمہارے زندہ ،مردہ ،اگلے ، پیچیلے ، نبا تات اور جمادات ( بھی انسان بن کر ) جمع ہوجا ئیں اوران میں سے ہرا یک مانگئے والا اپنی خواہشات کو آخری حد تک مانگ لے لے تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جمتنی تم میں سے کوئی ہمندر کے کنار سے پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈیوکر نکال لے ۔ بیاس لئے کہ میں بہت تی ہوں ، بزرگی والا ہوں ، میرا دینا صرف کہد دیتا ہوں کہ وجاوہ ہوجاتی ہے ۔ اس کہد دیتا ہوں کہ ہوجاوہ ہوجاتی ہے۔

﴿228﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُولُ : مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً.

رواه الطبراني واسناده جيد، محمع الروائد ٢/١٥٣

حضرت عباده بن صامت رفي الله عدوايت ہے كه يل في رسول الله علي كوارشاد فرمات بوت سان جو محض مؤمن مردول اورمؤمن عورتول كے لئے استغفار كر سالله تعالى اس كے لئے ہرمؤمن مرداور ہرمؤمن عورت كے بدلے ايك يكى لكه دية بيل - (طبرانى بحن ازدائد) كے لئے ہرمؤمن مرداور ہرمؤمن عورت كے بدلے ايك يكى لكه دية بيل - (طبرانى بحن ازدائد) ( عن محفول الله من الله من الله عنه منا قال : قال رَسُول الله من الله من الله عنه منا الله والله عنه منا الله والله منا الله والله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله منا الله والله منا الله منا الله والله وال

رواه الوداؤد، باب في المصافحة، رقع ٢١١٠

حضرت براء بن عازب رضی الله عنها فرماتے ہیں کدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جب دوسلمان طلاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور الله تعالی کی تعریف کرتے ہیں اور الله تعالی کے معفرت طلب کرتے ہیں (مثلًا اللہ تحفد بنی ، یَغْفِدُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ كَتَّ بَیْس) توان کی معفرت کردی جاتی ہے۔
معفرت کردی جاتی ہے۔

﴿230﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُنَجَّ: كَلْفَ نَفُولُون بِفَرْحِ رَجُولِ النَّفَلَتَتُ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، قَجُو زِمَامَهَا بَارْضِ لَغْرِ لِبْسَ بِهَا مُعَامَّ ولا شرات. وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ، فَطَلَمَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمُّ مَرْثُ بِحَدْل شَحَرِةٍ. فنعلَن مِمامُهِ، حفرت عبدالله بن بسر رفظه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بیار شادفرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بیار شادفرماتے ہوئے سنا: خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو (قیامت کے دن) این اجامال نامے میں زماده استغفاریائے۔

رواه ابن ماجه،باب ذكرالتوبة، رقم: ٢٥٧ ٤

حضرت ابوذر رفی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں: میرے بندو! ہم ہیں سے ہر خص گنہگار ہے سوائے اس کے جسے میں بچالوں لہذا مجھ سے مغفرت مات میں معافی کردوں گا ، اور جو خص سے جانے ہوئے کہ میں معافی کرنے پر تاربوں مجھ سے معافی مانگا ہے میں اس کو معافی کردیتا ہوں۔ اور ہم سب گمراہ ہوسوائے اس کے جسے میں مانگا ہے میں اس کو معافی کردیتا ہوں۔ اور ہم سب گمراہ ہوسوائے اس کے جسے میں ابرایت مانگو میں تہمیں ہدایت دوں گا۔ اور ہم سب فقیر ہو سے اللہ میں مانگو میں تہمیں ہدایت دوں گا۔ اور ہم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں کی کردول البندا مجھ سے مانگو میں تم کوروزی دوں گا۔

اگرتمبارے زندہ ، مردہ ، اگلے یکھلے ، نبا تات اور جمادات ( بھی انسان بن کر ) جمع ہو جائیں پھرسیمارے اس شخص کی طرح ہوجا ئیں جوسب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے وال ہوتو یہ بات میری بادشان میں پھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر عمق اور اگر سیسب اسم محملے ہوکر کسی ایسے فنم کی طرح ہوجا ئیں جوسب سے زیادہ گنہگار ہوتو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں "كَلاَّ بَلْ عَسْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ" مِن ذَكر فرمايا ـ (زنرى)

﴿223﴾ عَنْ أَبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا أَصَرٌ مَنِ السُّعَفْهُ وَإِنْ عَادَ فِى الْيُومِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً . رواه ابوداؤد، باب فى الاستغفاد، ونم : ١٥١٥ استغفار، ونم: ١٥١٥

حضرت ابو بکرصدیق فی این کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو محض استغفار کرتار ہتا ہے وہ گناہ پراڑنے والاشار نہیں ہوتا اگر چہدن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (ابوداؤد)

فائدہ: مطلب ہے کہ جس گناہ کے بعد ندامت ہوا درآئندہ اس گناہ ہے کے کاپکا ارادہ ہوتو وہ قابل معافی ہے اگر چہوہ گناہ بار بار بھی سرز دہوجائے۔ (بدل الجہود)

﴿224﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ ابْ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ حَبْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ حَبْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وواه ابوداؤد، باب نى الاستغعار، رفع: ١٥١٨ د

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص بابندی ہے استعفار کرتا رہتا ہے الله تعالیٰ اس کے لئے ہرتنگی سے نکنے کا راستہ بنادیتے ہیں، ہرتم ہے استعفار کرتا رہتا ہے الله تعالیٰ اس کے لئے ہرتنگی سے نکنے کا راستہ بنادیتے ہیں، ہرتم ہے اسے نجات عطافر ماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطافر ماتے ہیں جہاں ہیں، ہرتم ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

(ابو داؤد)

﴿225﴾ عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ عَنْهُ أَنْ تَسُرُهُ صَحِيْفَتُهُ وَ225﴾ عَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ عَنْهُ أَلَ : مَنْ أَحَبُ أَنْ تَسُرُهُ صَحِيْفَتُهُ قَالَ : مَنْ أَحَبُ أَنْ تَسُرُهُ صَحِيْفَتُهُ قَالَ : مَنْ أَخِبُ أَنْ تَسُرُهُ صَحِيْفَتُهُ قَالَ : مَنْ أَخِبُ أَنْ تَسُرُهُ صَحِيْفَتُهُ فَاللهُ عَلَيْكُيْرُ فِيهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَادٍ - رواه الطبراني في الاوسط ورحاله نقات، محمع لروانه . ٢٩٧/١٠ قَلْدُكُيْرُ فِيهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَادٍ - رواه الطبراني في الاوسط ورحاله نقات، محمع لروانه . ١٠ ٢١٧ عنه المناه عنه المناه ال

حفرت زبیر فی بینی بیات به کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: جو بنس بیاب که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جو بنس بیاب که رسول الله علی کرد نے تواسے کثر ت سے استغفار کرت ربنا (قیامت کے دن) اس کا نامہ اعمال اس کوخوش کرد نے تواسے کثر ت سے استغفار کرت ربنا (جیانی جو بردند)

حضرت أم عصمه عوصيه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه رسول الله علي في ارشادفر مايا:
كونى مسلمان گناه كرتا ہے قو جوفر شنداس كے گناه لكھنے پر مقرر ہے وہ اس گناه كولكھنے ہے تين گھڑى
لينى كچھ دريكے لئے تھہر جاتا ہے۔ اگر اس نے ان تين گھڑ يوں كے دوران كى وفت بھى الله تعالى عائد تعالى عاب اس گناه كى معافى ما نگ لى تو وہ فرشتہ آخرت ميں اسے اس گناه پر مطلع نہيں كرے گا اور نوقیامت كے دن (اس گناه پر) اسے عذاب دیا جائے گا۔

(متدرك حاكم)

﴿221﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِىءِ آوِالْمُسِىء، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْهَا آلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً.

رواه الطبراني باسانيد ورجال احدها وثقواء مجمع الزوائد ٢٤٦/١٠

حفرت ابواً مامہ فریجی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے ارشاد فرمایا: یقیناً بائیں طرف کا فرشتہ گنہگار مسلمان کے لئے جھے گھڑیاں ( کچھ دیرے) قلم کو ( گناہ کے ) لکھنے سے اٹھائے رکھتا ہے یعنی ہیں لکھتا۔ پھراگر میر کنہگار بندہ نا دم ہوجا تا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی ما نگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو ہیں لکھتا ورندا کیگ گناہ کھو دیا جا تا ہے۔

(طبرانی جمع الزدائد)

﴿222﴾ عَنْ اَسِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا آخْطَا خَطِيْنَةَ نُكِتَتْ فِىٰ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتَٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللهُ ﴿كَلاَّ بَلْ سَتَ رَانَ عَلْى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴾ [المطففين، : ١٤]

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة ويل للمطففين، رقم: ٣٣٣٤

حضرت ابوہریہ وقطیح سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: بندہ جب کوئی مناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے۔ پھرا گرائس نے اِس گناہ کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالی ہے معانی ما نگ کی اور تو بہ کرلی تو (وہ سیاہ نقط ختم ہوکر) دل صاف ہوجا تا ہے اور اگر اس نے گناہ کے بعد تو بدو استعفار کے بجائے مزید گناہ کے نو دل کی سیابی اور بردہ جاتی ہے یہاں کہ دل پر جماجاتی ہے۔ آپ علی کے ارشاد فرمایا: یہی وہ زنگ ہے جے اللہ تعالی نے کہ کہ دل پر جماجاتی ہے۔ آپ علی کے ارشاد فرمایا: یہی وہ زنگ ہے جمے اللہ تعالی نے

ذَنْهَا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاعْفِرْلِى، فَقَالَ رَبُّهُ: اَعَلِمَ عَبْدِىٰ اَنَّ لَهُ رَبُّا يَغْفِرُ الدَّذُ وَيَا نُحُدُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ، ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ: اَعَلِمَ عَبْدِىٰ اَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الدَّنْبَ وَيَا ثُحَدُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىٰ، ثُمَّ مَكَ مَاشَاءَ اللهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُهُ، فَقَالَ: اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَ يَغْفِرُ الدَّنْبَ وَيَا ثُحُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىٰ ثَلاَثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَآءَ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله، رقم: ٧ . ٥

حضرت ابو ہر ریرہ نظینہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیقیہ کو ارشا دفر ماتے ہو۔ سنا: کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر (نادم ہوکر) کہتا ہے میرے رب! میں تو گناہ کر بیٹاار آپ مجھے معاف فرماد بیجے تو اللہ تعالی (فرشتوں کے سامنے) فرماتے ہیں کہ کیا میرا ہندہ، جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گنا ہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کرسکتا ہے (سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی۔ پھروہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ جا ہیں گناہ سے رکار ہ ہے۔ پھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو (نادم ہوکر) کہتاہے: میرے رب! میں تو ایک اور گناہ کر بیٹے آب اس کو بھی معاف کردیجے تو اللہ تعالی (فرشتوں سے )فرماتے ہیں: کیا میرابندہ سے جان ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اوراس پر بکر بھی کرسکتا ہے؟ (سن لو) میں ا اینے بندے کی مغفرت کردی۔ پھروہ بندہ جب تک اللہ تعالی جا ہیں گناہ سے رکار ہتا ہے۔اس کے بعد کھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو ( نادم ہوکر ) کہتا ہے : میرے رب! میں تو ایک اور گناہ کر بیٹے آپ اس کوبھی معاف کرد بیجئے ،تو اللہ تعالیٰ (فرشتوں ہے) فرماتے ہیں: کیا میرا بندہ یہ جانہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سناو) میں نے اسے بندے کی مغفرت کردی۔ بندہ جو جا ہے کرے یعنی ہرگناہ کے بعد تو بگر تارہ میں اس ک ( ;ناري ) توبەقبول كرتار ہوں گا۔

﴿220﴾ عَنْ أُمَّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْتُ : مَا مَزْ مُسْلِم يَعْمَلُ ذَبُ اللَّهِ وَقَفَ الْمَلَك الْمُؤْكَلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ ثَلاَثَ سَاعَاتِ فَإِنِ اسْتَغْفُواتَ مُسْلِم يَعْمَلُ ذَبُ اللَّ وَقَفَ الْمَلَك الْمُؤَكِّلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ ثَلاَثَ سَاعَاتِ فَإِن اسْتَغْفُواتَ مُنْ فَاللَّهِ، وَلَهْ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْفَهَامَة. مِنْ قِلْك السَّاعَاتِ لَمْ يُوقِفُهُ عَلَيْهِ، وَلَهْ يُعَذِّبُ يَوْمَ الْفَهَامَة.

رواه الحاكم وقال: هذا حليث صحيح الاسناد ول يحرحاه وو فقه منعسي ١٦٢٠ ٢

حفرت ابراہیم النظیم کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ آپ تعریف کے مستحق ،عظمت والے ہیں۔ بیں۔

﴿217﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا عَبْدِى مَا عَبَدَتَنِئْ وَرَجَوْتَنِئْ فَإِنِّى غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ، وَيَاعَبْدِى إِنْ لَقِيْتَنِى بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطِيْئَةٌ مَالَمُ تُشُولِكَ بِى لَقِيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً. (الحديث) رواه احمد ١٥٤/٥

﴿218﴾ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَادَعُوْتَنِى وَرَجُوْتَنِى خَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْك وَلَا اُبَالِىْ۔ يَاابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُك عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَوْتُ لَك وَلَا أَبَالِيْ۔

(المحديث) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب الحديث القدسي: يا ابن آدم انك مادعونني رقم: ، ٢٥٤

عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّىٰ؟ قَالَ: قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ.

حفرت ابوسعيد فدرى ولي في فرمات بين بم في عرض كيا: يارسول الله! آپ پرسلام بيم خاطر يقد و بمين معلوم بهو كيا (كربم مَنفهٰ في من السَّلامُ عَلَيْك أَيُّهَا اللَّبِي وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كَالَمُ مِي السَّلامُ عَلَيْك أَيُّهَا اللَّبِي وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كَالمُ مَهِ مِي بِهِ اللهِ عِيم اللهِ عَلَيْ مُحَمَّد عَبْدِك وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد عَبْدِك وَرَسُولِك صَلَى اللهُ عَلَيْ مُحَمَّد عَبْدِك وَرَسُولِك عَلَى اللهُ عَلَيْ مَحَمَّد عَلَي ابْرَاهِنَم وَاللهِ عَلَي ابْرَاهِنَم وَاللهِ عَلَى ابْرَاهِنَم وَاللهِ اللهُ عَلَى ابْرَاهِنَم وَاللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ابْرَاهِنَم وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

تسجمه: یااللہ این بندے اور اپ رسول محد علیہ پر رحمت نازل فر مائے جیے کہ آپ نے حضرت ابراہیم القیلی پر رحمت نازل فر مائی اور محد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محد علیہ کے گھر والوں پر برکت نازل فر مائے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم القیلی اور حضرت ابراہیم القیلی کے گھر والوں پر برکت نازل فر مائی۔ (بناری)

﴿216﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلْتَظِيّهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْبَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلّى عَلَيْنَا آهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيّ وَٱزْوَاجِهِ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَآهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ.

رواه الوداؤد، باب الصلاة على السي تَكُمَّ بعد النشهد، رقم: ٩٨٢

حضرت ابو ہریرہ دی این کریم عَیْنِی کارش اُفْلُ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پند: وکہ جب وہ ہمارے گھرانے پر درود پڑھے تو اس کا ثواب بہت بڑے بیانہ میں تا یا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھا کرے: اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ وَاَذْوَاجِهِ اَمْعَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ وَدُوْرَتِيْهِ وَاَهْلِ بَيْنِيَهِ كَمَاصَلُيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِنَمْ اِنْكَ حَمِنِدٌ مَجِنْدٌ.

 صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّك خمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

ترجمہ: یا اللہ! حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محد علیہ کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم النظی پر اور حضرت ابراہیم النظی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی ، یقیناً آپ تعریف کے سخق ، بزرگی والے ہیں۔ یا اللہ! حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم النظیم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی ، یقیناً آپ حضرت ابراہیم النظیم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی ، یقیناً آپ تعریف کے سخق ، بزرگی والے ہیں۔
(جناری)

﴿214﴾ عَنْ أَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ!: كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ كَمَا مَلَى عَلَى مَكَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ ابْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ واه البخارى، كتاب احاديث الانبياء، رنم: ٣٣٦٩

حضرت الوحميد ساعدى ﷺ سے دوايت ہے كہ صحابہ ﴿ اللهُ مَّ مَنْ اللهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ اللهُ اللهُ اللهُ ا آپ بركس طرح درود به جاكري؟ آپ نے ارشاد فرمايا: يوں كها كرو: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُ اُذْوَاجِهِ وَ ذُرِيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَادِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَذْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدً

تبرجعه: یاالله! محمقی پراورآپ کی پیویوں پراورآپ کی سل پررحمت نازل فرمائے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم الظیم کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی ۔ اور حضرت جم صلی الله علیہ دسلم پر اورآپ کی بیویوں پراورآپ کی نسل پر برکت نازل فرمائے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم النسطیہ کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی ۔ بلاشیہ آپ تعریف کے متحق ، بزرگ والے ہیں۔

﴿215﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحَدْرِيَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ الهَا السَّلَامُ

فر مایا: جتناتم چاہواور اگرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آ دھا کر دوں
آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جتنائم چاہواور اگر زیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے
عرض کیا دو تہائی کردوں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جتنائم چاہواور اگر زیادہ کرلوتو تمہارے
لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لئے مقرر
کرتاہوں۔ نبی کریم عصل نے ارشاد فر مایا: اگر ایسا کرلو گے تو اللہ تعالی تمہاری ساری فکروں کو فتم
فر مادیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کردیئے جائیں گے۔
(تندی)

﴿212﴾ عَنْ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَٰلَئِكُ : مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: ٱلْلَهُمَّ ٱنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَك يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط والكبير واسانيدهم حسنة، مجمع الزّوائد . ١ / ٢٥ ٢

حضرت رویقع بن ثابت رقط الله علیه دوایت کرتے بیل کرسول الله عَلِی نے ارشادفر مایا: جو محصلی الله علیه وسلم پراس طرح درود بیجے: اَللَّهُمَ اَنْدِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَوَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس كے لئے ميرى شفاعت واجب بوجائے گی۔

ترجمه :ا الله آپ محمصلى الله عليه وسلم كوقيامت كدن اسي باس خاص مقام قرب مين جكدد يجئ -

﴿213﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَالْنَا رَسُولَ اللهِ مَلَئِنَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ كَعْفِ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت كعب بن مجره وفضف قرمات بين بم في رسول الله عَيْنَ في به تها إرسول الله! آپ براورآپ كهروالول بربم ورووكس طرح بهجيس الله تعالى في سلام بهجيز كاطريقة تو (آپ ك وريد ب ) بميس خودى سكها ويا ب (ك بهم تَشَهُدُ مِن الشلامُ عَلَيْكَ ابْها النَّيُّ وزخسهٔ اللهِ وَبَوَ كَاتُهُ كَبِرَرَآبِ بِرسلام بجيجاكري) رسول الله عَيْنَةُ في ارشادِ في ماذِ يول بَها كرو: للْفَهُ ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرواس لئے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔لہذا جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ مجھ سے (قیامت کے دن) درجہ کے لحاظ سے اتناہی زیادہ قریب ہوگا۔

﴿210﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظِهُ قَالَ: اَوْلَى النَّاسِ بِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اكْنُورُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً ـ

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي نَتِينَ، رقم: ٤٨٤

حفرت عبدالله بن مسعود وقط به موايت كرتے بيل كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: قيامت كدن بحص حقر يب ترين ميراوه امتى بوگا جو جحه پرزياده درود يسيخ والا بوگا - (تنى) (211) عَن أَبِي بُنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِذَا ذَهَبَ ثُلْنَا اللَّيْلِ فَامَ فَقَالَ يَا يُهَا النَّاسُ! اذْكُرُ واللهُ اذْكُرُ واللهُ اللهُ جَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ تَنْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّنِي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْك بِمَا فِيهِ قَالَ أَبَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّنِي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْك فَكُمْ أَجْعَلُ لَك مِنْ صَلَا تِنْ ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: الرَّبُعَ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك قُلْتُ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: فَالنَّلْمَيْنِ؟ فَالَ: فَالنَّلْمَيْنِ؟ فَالَ قُلْتُ: الْجُعَلُ لَك صَلا تِنْ تُحَلَّقَا؟ قَالَ: إِذًا تُكْفَى فَلُلُ وَيْعُولُ لَك فَلْكَ: الْجُعَلُ لَك صَلا تِنْ تُحَلِّقَا؟ قَالَ: إِذًا تُكفَى فَلُكَ: الْجَعَلُ لَك صَلا تِنْ تُحَلِّقًا؟ قَالَ: إِذًا تُكفَى فَلُكَ: الْجُعَلُ لَك صَلا تِنْ تُحَلِّقًا؟ قَالَ: إِذًا تُكفَى فَلُك وَيُعْفُرُ لَك فَلْك وَيُعْفُرُ لَك فَلْك: إِذَا تُحْفَلُ لَك صَلا تِنْ تُعْفُرُ لَك ذَبْلِك.

دیتے ہیں۔

﴿207﴾ عَنْ عُمَيْرِ الْآنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ صَلَّى عَلَىًّ مِنْ أُمَّتِى صَلَّاةً مُنْ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَصَلُوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ مَ مَعَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ مَيْنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ.

رواه النسائي في عمل اليوم الليلة رقم: ٦٤

﴿208﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : أَكْثِرُ والصَّلَاةَ عَلَى يَوْمَ اللهِ مَلَئِكَ اللهُ عَنْ رَبِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُسْلِم يُصَلِّى الْدُرُضِ مِنْ مُسْلِم يُصَلِّى عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا صَلَّيْتُ أَنَا وَ مَلَائِكَتِى عَلَيْهِ عَشْرًا ـ

رواه الطبراني عن ابي ظلال عنه، وابو ظلال وثق، ولا يضر في المتابعات،الترعبب ٢ /٩٨٠

حضرت انس رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جمعہ کے دن جمیم پر کشرت سے دَرود بھیجا کرو کیونکہ جبر میل القلیم این دب کی جانب سے میرے پاس انہی یہ پیغام لے کرآئے تھے کہ روئے زبین پر جوکوئی مسلمان آپ پرایک مرتبہ درود بھیجے گا تو میں اس پر بیغام حتیں نازل کروں گا اور میر نے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گئے۔ دس رحتیں نازل کروں گا اور میر نے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گئے۔ (طبر انی برنیب)

﴿209﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آكُثُرُوا عَلَى مَنْ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةً أُمَّتِى تُعْرَضُ عَلَى فَى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةِ، فَمَنْ كَانَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ الْحُدَرَهُمْ عَلَى صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِى مَنْزِلَةً.

انَّهُ مَا سَمِعًا رُسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ: لَآ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، لَهُ الْهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَادِيْرٌ، مُخْلِصًا بِهَا رُوحُهُ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

حضرت يعقوب بن عاصمُ دوصحابرضى الله عنهما سے دوايت كرتے ہيں كمانهوں نے رسول الله على الله الله وَ خدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَ هُوَ عَلَى كُلِ شَيءٍ قَدِيْرٌ -اس طور پر كه كماس كا ندرا خلاص ہوا ورول زبان سے كه ہوئے كلمات كى تصديق كرتا ہوتو اس كے لئے آسان كے ورواز بے كھول ديے جاتے ہيں اوراس كے كہنے والے كوالله تعالى نظر رحمت سے ديكھتے ہيں۔ اور جس بندہ پر الله تعالى كى نظر رحمت بومائے الله تعالى اسے و سے ديں۔ رحمت برخ جائے وہ اس كاستحق ہے كم الله تعالى سے جومائے الله تعالى اسے و ديں۔ رحمت برخ جائے تو وہ اس كاستحق ہے كم الله تعالى سے جومائے الله تعالى اسے و ديں۔ (عمل اليوم والليلة)

﴿205﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مَلَكِ ۖ قَالَٰ: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ آنَا وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِىْ: لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في دعاء يوم عرفة، رقم: ٣٥٨٥

حضرت عمروبن شعيب اپن باپ واوا كے حوالے سے روايت كرتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه و بن شعيب الله عليه و الله و خدة و الله و ا

﴿ 206﴾ دُوِى عَنِ النَّبِي مَّلِيَّكُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُرًا وَ كَتَبُ لَهُ بِهَا عَشُرَ حَسَنَاتٍ رواه الترمذي، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي نَشِيَّ، ومَ: ٤٨١

ایک روایت میں رسول اللہ عظام کا ارشاد منقول ہے کہ جو خص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدیلے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِيْ وَكَانَ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ۔

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ما يقول العبد اذا مرض، رقم: ٣٤٣٠

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ نی کریم صَلِلْتُهُ فَ ارشاد فرمايا: جب كوئي كهتا به: لا إلله الله والله أخَسرُ " الله تعالى كرواكوني معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بوے ہیں' تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الله إلا أضاواً أن الحبر "مير اواكولى معبوديس اور يس سب يوامون". اورجب وه كبتاج: لآ إلله إلا الله وَحْدَهُ " الله تعالى كيسواكو في معبور بيس، وه اسطي بين، تو الله تعالى فرمات بين: لا إله إلا أنها وأنها وخدى "مير مواكوئي معود نبين اوريس اكلا مول '\_اورجبوه كهتا ب: لآ السه ولا الله وَخدَهُ لا شَرِيْك لَهُ ' الله تعالى كسواكونَى معبود نہیں وہ اکیلے ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے' تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: ألا إلى الله الله الله وَخدِي لَا شَرِيْك لِي "مير يسواكوئي معبورتيس، مين اكيلامون، مير اكوئي شريك نيس ي". اورجبوه كم الله عنه الله الله لله الله لله الملك و له الحمد "الله تعالى كسواكول معبود بس انہی کے لئے بادشاہت ہاورتمام تعریفیں انہی کے لئے بین' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: لا الله الله الله الله المملك ولي المحمد ومرسواكوكى معوديس مرس لئ بى بادشابت اور مرك لئے اى تمام تعريفيں بيں "اور جبوه كہتا ہے: لا إلله إلا الله ولا حول ولا فوة الا بالله "الله تعالى كيسواكوكى معبورتبين باوركنامون سے بچان اور نكيون يركان كي توت الشُّتُ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّا أَمَّا وَلَا حَوْلَ وَلا قُورَةَ اللَّه بني "مير سواكوئي معبودنيس ہاور گناہوں سے بچانے اور نيكيوں پراكانے كى قوت جميرى كو كے "رسول التد صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات جين: جو مختص بياري مين ان فدكور و كلمات يعني ألا المسه الأ السُلُكُ وَلَمُ الْحَمْدُ لَا إِلَهُ إِلَّا اعْدُولَ وَلَا قُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ جنم ك ألك علي المحالية (327)

﴿204﴾ عَنْ يَعْفُوك لن غاصم زجنة الله تشمع رغش من ضحاب المني 204

میں ) ہے جھڑتے ہیں،اور پر کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ (طبرانی، مجع الزدائد)

﴿201﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا عَلَى الأرْضِ اَحَدٌ يَقُولُ: لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَ اللهُ اكْبَرُ وَلَا حُوْلَ وَلا قُوَةَ إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتُ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في نضل التسبيح والتكبير و التحميد، رفم: ٣٤٦٠ وزاد الحاكم: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ

وقال الذهبي: حاتم ثقة، وزيادته مقبولة ٣/١. ٥

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کرسول الله علیہ فی ارشاوفر مایا: زمین پر جوش بھی لَا اِللهُ اِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ اِلَّا بِاللهِ بِرْهتا ہے۔ تواس کتام گناه معاف ہوجاتے ہیں خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابرہوں۔ (ترندی)

ایکروایت میں یفضیلت سُنت الله، وَالْحَمْدُ لِلهِ کَاضافہ کے ساتھ ذکر کی گئ ہے۔

﴿202﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ النَّبِى مَلَكِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهُ: وَاللهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: اَسْلَمَ اللهِ، وَالْمَدَى وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَبْدِى وَاسْتَسْلَمَ.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبى ٢/١ . ٥ رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبى ٢/١ . ٥

حضرت ابو ہر روه فضی الله علیہ میں الله علیہ کہ انہوں نے رسول الله علیہ کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سان جو تف (دل سے) سُبحان الله ، وَالْمَ حَمْدُ لِله ، وَلَا الله وَالله اَلله وَالله اَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُومً وَلَا الله وَالله اَلله وَالله اَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُومً الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالل

﴿203﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ آنَهُ فَالَ: مَنْ قَالَ: لَآ إِللهُ إِلَّا آنَا وَ آنَا ٱكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: مَنْ قَالَ: لَآ إِللهُ إِلَّا آنَا وَ آنَا ٱكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِللهُ إِلَّا آنَا وَ أَنَا ٱكْبَرُ، وَإِذَا قَالَ: لَآ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهَ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلْ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِل

یں اجرہے۔جوفس لا اللہ کے اس کے لئے بھی ہی اجرہے۔جوفس ول کی گہرائی کی اجرہے۔جوفس ول کی گہرائی سے انبخف الله کے اس کے لئے بھی بہی اجرہے۔ جوفس ول کی گہرائی سے انبخف الله مرد نے جاتے ہیں۔ کہاس کے لئے تمیں نیکیال کھی جاتی ہیں اور تمیں گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔ (عمل الیوم واللیلة)

﴿199﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْمُحَدَّرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ قِيْلَ: وَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمِلَّةُ، قِيْلَ وَ مَاهِى؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ وَ التَّهْلِيْلُ، وَ التَّسْبِيْحُ، وَ التَّحْمِيْدُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

رواه الحاكم وقال: هذا اصح اسناد المصريين ووافقه الذهبي ١٢/١٥

حضرت ابوسعید خدری الظینه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فیل نے ارشاد فر مایا: با قبات مالیات کی کثرت کیا کرو کسی نے بوجھاوہ کیا چیزیں ہیں؟ ارشاد فر مایا: وہ دین کی بنیادیں ہیں۔ عرض کیا گیا: وہ بنیادیں کیا ہیں؟ ارشاد فر مایا: تکبیر (اَللهُ انحب کُرنا) تہلیل (لَا اِللهُ اِللهُ اَللهُ کَهٰنا) تنبیج (سُبنے اَن اللهِ کَهٰنا) تخمید (اَلْحَفْدُ اللهِ کَهٰنا) اور لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ اِلّا بِاللهِ کَهٰنانہ مندرک ماکم)

ف انده: باقیات صالحات بے مرادوہ نیک اعمال ہیں جن کا تواب ہمیشہ ملتار ہتا ہے۔ رسول الله علیہ وسلم نے ان کلمات کومِلت اس کئے فر مایا ہے کہ یہ کلمات دین اسام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

حفرت عمران بن حقین رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں ہے کوئی خض ہرروزاُ مد بہاڑ کے برابر عمل نہیں کرسکتا؟ صجابہ رفی تنازع عرض کیا: یا رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہرایک کرسکتا ہے۔ صحابہ رفی نے عرض کیا: یارسول الله! وہ کون ساعمل ہے؟ ارشاد فرمایا: سنب حان الله (کا ثواب) اُمدے بڑا ہے، اُلْ حَدْمُ لَهُ کَا تُواب اُمدے بڑا ہے، اَلْ اللهُ اَلْ اللهُ کَا تُواب اُمدے بڑا ہے، اَلْ اللهُ الل

﴿ 198﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَأَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ اَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْمُحَمْدُ اللهِ، وَلَا إِلّهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَصَلَّتُ عَنْهُ عِشْرُوْنَ سَيِّنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ قَالَ: اللهُ اللهُ عَنْهُ عِشْرُوْنَ سَيِّنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ اللهُ اللهُ إِلّهُ إِلّهُ اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ اللهُ

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: ٨٤٠

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مین نے ایک کا میں سے جار کلے پنے ہیں۔ سُبْحَانَ اللهِ، الْحَمَادُ اللهِ، الْحَمَادُ اللهِ، الْحَمَادُ اللهِ، اللهِ اللهِ، اللهِ اللهِ، اللهِ اللهِ، اللهِ اللهِ اللهِ، اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ ال

مجمع البحرين في زوائد المعجمين :٣٢٩/٧ قبال الممحشي اخرجه الطبراني في الصغير و قال الهيشمي في المجمع و رجاله رجال الصحيح غير داؤد بن بلال وهو ثقة

فائدہ: حدیث شریف کے اس جملہ " بیکلمات اپنی پڑھنے والے کے آگے ہے آئیں گے" کا مطلب میہ ہے کہ قیامت کے دن میہ کلمے آگے بڑھ کر اپنی پڑھنے والے کی سفارش کریں محے" اور دائیں بائیں پیچھے سے آئے" کا مطلب میہ ہے کہ اپنی پڑھنے والے کی عذاب سے تفاظت کریں گے۔

﴿195﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُصُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. رواداحمد ١٥٢/٣

﴿ 196﴾ عَنْ عِمْوَانَ. يَغِينَ: ابْنَ حُصَيْنِ. رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ سَيَّةَ اَمَا يَسْتَطِيْعُ آحَدُكُمْ اَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحْدٍ عَمَلًا؟ قَالُوا: يَا رَسُول اللهُ وَمَنْ بِسَنطَنِي اللهُ عَمْلُ أَحُدٍ عَمَلًا؟ قَالُوا: يَا رَسُول اللهُ وَمَنْ بِسَنطَنِي اَنْ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُهُ، فَالُوا: يَا رَسُول اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اله

رواه لطراني والبزاز وارجالهما رجان عمجمع دماساه الادادا

رول الله! میں بوڑھی ہوگئی ہوں اور میری بڈیاں کمزور ہوگئی ہیں ،کوئی ایساعمل بتلا دیجئے جو مجھے ہوت میں داخل کرادے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واہ واہ! تم نے بہت اچھا موال کیا ،اور فرمایا کہ اَللهٔ اَحْبَہُ وُسوم تبہ بڑھا کرو، بیتمہارے لئے الیسے واوٹوں سے بہتر ہے ہن کی گردن میں پٹر پڑا ہوا ہو، جھول ڈلی ہوئی ہوا وروہ مکہ میں فرنگ کئے جا تمیں۔ لَا الله اِللهُ اللهُ سوم تبہ پڑھا کروہ ہم تہارے لئے الن تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کوآسان وزمین نے ھانپ رکھا ہے، اوراس دن تمہارے لئے الن تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کوآسان وزمین نے مانپ رکھا ہے، اوراس دن تمہارے مل سے بڑھ کرکسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جواللہ تعالیٰ کے بہاں قبول ہوالبتہ اس خص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے پیکمات اسٹے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ برتبہ کہ ہول۔

﴿193﴾ عَـنْ اَبِـيْ هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِكُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَوْسًا، فَقَـالَ:يَـااَبَا هُرَيْرَةَا مَاالَّذِى تَغْرِسُ؟ قُلْتُ : غِرَاسًا لِى، قَالَ: اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسِ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ اقَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلاَ اِللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبُرُ، يُغْرَسُ لَكَ، بِكُلِّ وَاحِدَةٍ، شَجَرَةٌ فِي الْجَنَةِ.

رواه ابن ماجه باب فضل التسبيح، رقم: ٣٨٠٧

حضرت ابو ہریرہ فظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ میرے پاس سے گزرے اور میں ابودے لگار ہا ہوں۔

یودے لگار ہا تھا فرمایا: ابو ہریرہ اکیالگار ہے ہو؟ میں نے عرض کیا: اپنے لئے پودے لگار ہا ہوں۔

ارثاد فرمایا: کیا میں تصیس اس سے بہتر پودے نہ بتادوں؟ سُبنحانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ بِلَهِ، وَلَا إِللهُ اللهُ ، وَاللهُ انْحَبُو کہنا، ان میں سے ہر کلے کے بدلے تمہارے لئے جنت میں ایک درخت لگا اللهُ ، وَاللهُ انْحَبُو کہنا، ان میں سے ہر کلے کے بدلے تمہارے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا ہے۔

دیا جائے گا۔

(این ماجہ)

﴿ 194﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَلْئِهِ فَقَالَ: خُذُوا جُنْكُمْ، قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ آمِنْ عَدُوٍّ حَصَرَ؟ فَقَالَ: خُدُوْ جُنْتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قُولُوْا: سُبْحَانَ آخِ، وَ الْبَحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِللهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ ٱكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَ يَاثِينَ يَوْمَ أَغَبَامَةِ مُسْتَغْدِمَاتٍ، وَمُسْتَأْخِرَاتٍ، وَ مُسْجِيَاتٍ وَمُجَنِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. ﴿192﴾ عَنْ أُمِّ هَانِيْ بِنْتِ آبِيْ طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَتْ: فَمُرْنِيْ بِعَمَلِ اَعْمَلُ فَاتَ يَوْم، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اقَدْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ، اَوْكَمَا قَالَتْ: فَمُرْنِيْ بِعَمَلِ اَعْمَلُ وَ اَنَا جَالِسَةٌ؟ قَالَ: سَبِحِى اللهِ مِانَة تَسْبِيْحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِانَة رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَاحْمَدِى اللهِ مِانَة تَحْمِيْدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ مِائَة قَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِيْنِينَ فَانَّةَ تَكْمِيْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِانَة بَدْنَةٍ مُقَلَّدةٍ مُتَعْبَلَةٍ مُعَلِينَ وَهَا تَعْدِلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْارْضِ، وَ لَا يُرفُعُ عَمَلُ اللهُ مَا اللهِ مَا اَنْهُ عِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى عَمَلُ اللهِ عَمْلُ يُحْلِي اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وقَال: هذا حديث صحيح الاسماد ووافقه الدهبي ١٤/١ ٥

حضرت أم ہائی رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول الله علیافہ میرے یہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! میں بوڑھی اور کمز ور ہوگئ ہوں، کوئی عمل ایسا بتا و بیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں؟ آپ نے ارشا وفرمایا: سُٹے کان الله سومرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب الیا ہے کویاتم اولا واساعیل میں سے سوغلام آزاد کرو۔ آلے حَمَدُ بلله سومرتبہ پڑھا کرواس کا ثواب الیے سوگھوڑ وں کے برابر ہے جن پرزین کی ہوئی ہواور لگام گئی ہوئی ہوائی ہوائی ہوائی کے راست میں سواری کے لئے دے دو۔ آلله آئجہو سومرتبہ پڑھا کرواس کا ثواب ایسے سواونوں کوؤن کے نام جانے کے برابر ہے جن کی گرونوں میں قربانی کا بیٹہ پڑا ہوا ہو۔ آلا الله الله الله سومرتبہ پڑھا کرواس کا ثواب ایسے سواونوں کوؤن کے بار بر ہے جن کی گرونوں میں قربانی کا بیٹہ پڑا ہوا ہو۔ آلا الله الله الله الله الله الله سومرتبہ پڑھا کرواس کا ثواب نے سومرتبہ پڑھا کرواس کی گھرو بتا ہے اور اس وان تمبار یے مل سے ہزئے کی اس کو کھرو بتا ہے اور اس وان تمبار یے مل سے ہزئے کی سے میں کوئی نہیں ہوگا جواللہ تعالی کے مہاں قبول جوالیت اس شخص کا مل بڑھ میں کا جواللہ تعالی کے مہاں قبول جوالیت اس شخص کا مل بڑھ میں کا جواللہ تعالی کے مہاں قبول جوالیت اس شخص کا مل بڑھ میں کی میں کی میں کی میں کوئی کی بھول کی کیا ہوں کوئی کی کی کہ ہوگی کیا ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت آم ہانی رضی اللہ عنبا فر ، ٹی تیا کہ میں استان ایا تا ہ

(منداحم)

قرآن کریم ہی کے کلمات ہیں۔

﴿189﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: لَآنْ اَقُولَ سُبْحُانَ اللهِ، وَ اللهُ اللهُ، وَ اللهُ آكْبَرُ، اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٤٧

حضرت ابو ہر روفظ فی فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مجھے سُنے خان اللهِ، لَا فِيهُ اللهُ اللهُ

﴿190﴾ عَنْ اَبِىْ سَلْمَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْ لَ اللهِ غَلَيْكِ يَقُولُ: بَخِ بَخِ بِخَـمْسِ مَاأَثْقَلَهُنَّ فِى الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ اللهِ، وَ لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ، وَ اللهُ ٱكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفِّى لِلْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ.

رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ١١/١ ٥

حضرت الوسلى هن فرمات بين كه مين في رسول الله عليه كو بدارشا وفرمات موك سنا واه واه! با في چيزين اعمال نامه كر از ومين كني زياده وزني بين -(1) لآ الله (٢) سنا واه واه! با في چيزين اعمال نامه كر از ومين كني زياده وزني بين -(1) لآ الله (٣) الله أخبر (۵) كسي مسلمان كانيك الركافوت بوجائ اوروه من الله والله الله (٣) الله أخبر (۵) كسي مسلمان كانيك الركافوت بوجائ اوروه واب كاميد برصر كرك -

﴿191﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِظِهُ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ: سُنحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشُو حَسَنَاتٍ. (وهوجزء من الحديث) دواه الطبرانى فى الكبير والاوسط ورجالهما

رحال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي و هو ثقة، مجمع الزوائد . ١٠٦/١

حفرت عبدالله بن عمرضى الله عنهماروايت كرت بي كه ميس في رسول الله علي كارشاد فرمات بوع الله علي كارشاد فرمات بوع منا: جوع سُنه حَانَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

حضرت سعد رفظه روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیمہ نے ارشاد فر مایا: کیا تہمیں بنت کے درواز ول بین سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا: ضرور بتلایے! ارشاد فرمایا:وہ دروازہ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ہے۔

(متدرک حاکم)

﴿187﴾ عَنْ آبِيْ أَيُوْبَ الْآنْصَارِيّ وَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

رواه احمد ورجال احمد رجال الصحيح غير عبداللَّهِ من عمد الرَّحمٰن بن عمرين الخطاب و هو ثقة لم يتكلم فيه احدوو ثقه ابن حيّان ، مجمع الرواند ١١٩/١٠

حضرت ابوابوب انصاری رفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی معراج کی رات حضرت ابرائیم القائل معراج کی رات حصرت ابرائیم القائل کے پاس سے گذر ہے تو انہوں نے بوچھا: جرئیل! بیتمبار سے ساتھ کون بیس؟ جرئیل القائل نے عرض کیا: محمد اللہ بیس ابرائیم القائل نے فرمایا: آپ اپن امت سے کہوہ جنت کے بودے زیادہ سے زیادہ لگا میں اس لئے کہ جنت کی مٹی مہ ہے اوراس کی ربین کشادہ ہے۔ بوچھا: جنت کے بودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: الا حَوْلَ وَ اللهُ فَوْةَ اللهِ باللهِ.

﴿ 188﴾ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ الْحَبُ الْكَلام إِلَى اللهِ أَرْبَعُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَ لَآ إِلهُ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكُورُ، لا يصُولُك بِابِهُنُ بَداْت (وهو حزه من المحديث) درواه مسلم مات كراهة التسبية بالاسعاء القبيحة مرفع ١٠٠٥، وراد احد: أَفْضَلُ الْكُلَامِ بَعْدَ الْقُورْ آنِ أَرْبَعٌ وَهِيَ مِنَ الْقُورْ آنِ وَ ٢٠٠٠

حضرت سمرہ بن جندب و فی ایت کرتے میں کدر سول اللہ عَنِی فی ارشاد فی مایا: جار کلے اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ مجبوب میں سنسخسان اللہ، اللہ حفظ مند الا الله الواملة، الله الحکو ان میں ہے جس کو جا بو پہلے پڑھو۔ (اور جس کو جا بو بعد میں پڑھنو کو فی حرین نہیں) (اسم) ایک روایت میں ہے کہ یہ جاروں کھے قرآن مجیدے بعد سب سے افضل جی اور یہ اور یہ عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

رواه مسلم، باب استحباب حمد اللُّهِ تعالَى بعد الأكلِ والشرب، رقم: ٦٩٣٢

حفرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا: الله تعالیٰ کاشکر ادا کرے مایا: الله تعالیٰ کاشکر ادا کرے مایا فی کا گھونٹ پیئے اوراس پر الله تعالیٰ کاشکر ادا کرے۔ کا گھونٹ پیئے اوراس پر الله تعالیٰ کاشکر ادا کرے۔ (مسلم)

﴿184﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ: كَلِمَتَانِ إِخْدَاهُ مَا يَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ: لَآ اللهُ اللهُ، وَاللهُ أَكْبُرُ.

رواه الطبراني ورواته الى معاذ بن عبداللَّه ثقة سوى ابن لهيعة ولحديثه هذا شواهد، الترغيب ٤٣٤/٢

(185) عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فِي يَدِى۔ أَوْ فِي يَدِم: أَسُونُ اللهِ عَلَيْكَ فِي يَدِم: أَسُنِبُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ اللهِ يَمْلُؤُهُ وَالتَّكِيِيْرُ يَمْلَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْآرْضِ.

المحدبث) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، باب قيه حديثان التسبيح نصف الميزان، رقم: ٩١٥٣

تبیلہ بوسلیم کے ایک صحابی کے ایک صحابی کے اس باتوں کو میرے ہیں کہ رسول اللہ کی کے ان باتوں کو میرے تعدید بارک پر گن کر فر مایا: سُنے کے ان اللہ کہنا آ دھے تر از وکو تو اب سے بھر دیتا ہے۔ اور اَللہُ اَخْبَرُ کا تو اب زمین و اور اَللہُ اَخْبَرُ کا تو اب زمین و اُسان کے درمیان کی خالی جگر کر دیتا ہے۔

اُسان کے درمیان کی خالی جگر کر دیتا ہے۔

(زندی)

(186) عَنْ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: اَلاَ اَوُلُك عَلَى بَابٍ مِنْ الْرَابِ اللهِ عَنْهِ عَلَى بَابٍ مِنْ الْرَابِ اللهِ عَنْهُ عَلَى بَابٍ مِنْ الْرَابِ اللهِ عَنْهُ اللهِ إِقَالَ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ عَلَى بَابٍ مِنْ

وواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٩٠/٤

مخلوق نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کے بھردینے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں آسانوں اور زمینوں کے خلاکو بھردینے کے برابر، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز کے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز ہے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز ہے۔

﴿ 181﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ وَ اَنَا جَالِسٌ اُحْرِكُ شَفَتَى فَقَالَ: بِمَ تُحرِّكُ شَفَتَى رَضُولَ اللهِ قَالَ: اَفَلَا أُخْبِرُكَ بِشَفَعَ فَقَالَ: بِمَ تُحرِّكُ شَفَتَى وَ النَّهَارُ لَمْ تَبْلُغُهُ ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: تَقُولُ: اَلْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَلَى خَلْقَهُ عَدَدَ مَا اَحْصَلَى خَلْقَهُ عَدَدَ مَا اَحْصَلَى خَلْقَهُ وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْدَ مَا اَحْصَلَى خَلْقَهُ وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْدَ مَا اَحْصَلَى خَلْقَهُ وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْدَ مَا اَحْصَلَى خَلْقَهُ وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْمَ مَا الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَلَى خَلْقَهُ وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَلَى خَلْقَهُ وَالْحَمْدُ اللهِ عِلْمَ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى عَلَيْهُ عَدَدَ كُلِ اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

رواه الطبراني من طريقين واسناد احدهما حسن، مجمع الزوائد. ١٠٩/١

حضرت ابواً مامد ما بلى رفظينه فرمات بي كدرسول الله علي تشريف لائ اور ميس بليها موا تھامیرے ہونٹ حرکت کرد ہے تھے۔آپ فے دریافت فرمایا کداسیے ہونٹ کس وجدسے ہلارہے مو؟ ميس في عرض كيا: يا رسول الله! الله تعالى كا ذكر كرربا مول -آب سف ارشا دفرمايا: كيا ميس تههیں وہ کلمات نہ بتا دوں کہ اگرتم ان کو کہ لوتو تمہارا دن رات مسلسل ذکر کرنا بھی اس کے ثواب كونة أني سكي عيس في عرض كيا: ضرور بتلاد يجيئ ارشادفر مايا: يكمات كهاكرو: ٱلْحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا أَحْصَلَى كِتَابُهُ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ عَـدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ عَـدَدَ مَا أَحْصَلي خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ مِـلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِـلْءَ سَمْوَاتِهِ وَارْضِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلّ شِّىٰيَ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَـلْـٰى كُلِّ شَىْءِ اوراسَ طرح سُبْـْحَانَ اللهِ اور اَللهُ اكْبَرُ كـساتهم بير كُمَاتَكُهَاكُودُ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا آحُدهُ ي كِتَابُسَهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَافِى كِتَابِيه، وُسُبْحَانَ اللهِ عَـدَدَ مَـا أَحْـصَلَّى خَلْقُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ سُسْوَاتِهِ وَأَرْضِهِ،وسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللهُ ٱكْجَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَافِيْ كِتَابِهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَاللَّهُ أَكُبَرُ مِلْءَ مَا فِي خُلْقِهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ سَمَوَ اتِهِ وَأَرْضِهِ، وَ اللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَانْهُ أَكْثَرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

توجمه: الله تعالى كے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں كی تعداد كے برابر جھاس كی تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں كی تعداد كے برابر جواس كی تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں كی تعداد كے برابر جواس كی تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں كی تعداد كے برابر جے اس كی

مرتبہ کہے۔ اگران کلمات کوان سب کے مقابلہ میں تولا جائے جوتم نے شیخ سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہوجا ئیں۔ وہ کلمے یہ ہیں سبخان اللهِ وَ بِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَ رَضَا نَفْدِهٖ وَذِنَةَ عَرْشِهٖ وَ مِدَادَ کَلِمَاتِهٖ ترجمه: "میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کی رضا ، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے لکھنے کی سیائی کے برابر اللہ تعالیٰ کی شبیح اور تعریف بیان کرتا ہوں '۔ (ملم)

﴿180﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ ذَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا نَوْى لَ أَوْحَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسُرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ وَبَيْنَ يَدَيْهَا لَوْمِ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَيْسُ لَا يُعْلَى اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْمُوضِ ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقَ، وَ اللهُ الْآرْضِ ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقَ، وَ اللهُ اللهُ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُو خَالِقَ، وَ اللهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِك ، وَ لَا خَوْلَ وَ لَا قُوةً إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ الْحَوْلُ وَ لَا قُوةً إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ الْحَوْلُ وَ لَا قُوةً إِلَّا اللهِ مِثْلَ ذَلِك ، وَ المحتى، ونم ، ١٥٠ ، واله الوداؤد، بالسليح بالحصى، ونم ، ١٥٠ ، واله الوداؤد، بالسليح بالحصى، ونم ، ١٥٠ ، واله الله مِثْلَ ذَلِك.

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ مِيل - (جارى)

﴿178﴾ عَنْ صَفِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَ بَيْنَ يَدَىَّ اَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ اُسَبِّحُ بِهِنَّ ، قَالَ: قَا بِنْتَ حُيَيٍّ ! مَا هَذَا ؟ قُلْتُ: اُسَبِّحُ بِهِنَّ ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: مَنْ هَذَا قُلْتُ: عَلِمْنِى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قُولِى سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ.

رواه الحاكم في المستدرك و تال: هذاحديث صحيح ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ١ /٧٠ ٥

حفرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ ہیں ہے رسی اللہ عَلَیْ ہیں ہے است میں ہے است میں ہے ہیں ہے میرے سامنے چار ہزار کھور کی معظیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر میں تنہیج پڑھ رہی ہوں۔
ارشادفر مایا: کین کی بیٹی (صفیہ )! بیکیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان تعلیوں پر تنہیج پڑھ رہی ہوں۔
ارشادفر مایا: میں جب سے تمہارے پاس آ کر کھڑا ہوں اس سے زیادہ تنہیج پڑھ چکا ہوں۔ میں
نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے کھادیں۔ارشادفر مایا: سُنہ کان اللہ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَیٰءِ
کہا کرویعنی جو چیزیں اللہ تعالی نے پیدافر مائی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پاک بیان
کرتی ہوں۔
(متدرک ماکم)

﴿179﴾ عَنْ جُويْرِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِى عَلَيْكُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرَةٌ حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِى فِي جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الصُّبْحَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى السَّبَّ وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى السَّجَالِ الَّتِي فَارَقْنُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعْم، قَالَ النَّبِي عَلَيْكِ، لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، اللهِ وَيَعَدَدُ عَلْقِهِ فَلَاثَ مَرْاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَّتُهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرَضَا نَفْسِه، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ .

رواه مسلم، باب التسبيح اول النهار و عند النوم، رقم: ٢٩١٣

حضرت جور پیرضی الله عنها سے روایت ہے کہ بی کریم عظیمی سے کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے میں ان کی کریم میں ان کے اور بیا بی نماز کی جگہ پیٹھی ہوئی آئیں مشغول تھیں ) نمی کریم صلی الله علیہ وکہ تھیں ۔ نمی کریم صلی الله علیہ وکہ تھیں ۔ نمی کریم مسلی الله علیہ وکہ تھیں ۔ نمی کریم مسلی الله علیہ وکہ تھیں انہوں نے مسلی الله علیہ وکہ میں انہوں نے مسلی الله علیہ وکہ میں انہوں نے میں نے میں انہوں نے میں نے می

﴿ 175﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وورى روايت يسسب سے زياده پنديده كلام" سُنْحَان رَبِّى وَبِعَمْدِه " ب - (تنى)

﴿176﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَئِلِهِ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظَيْمِ وَ بحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ فَخُلَةٌ فِى الْجَلَّةِ.

رواه الترمذي وقَالَ: هذا حديث حسن عريب، ساب في قصائل سحان الله و بحمده .....، وقم: ٣٤٦٥

﴿ 177﴾ عَنْ أَبِى هُوَيُورَةً وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّسِى سَنَتَ: كَلَمَتَانِ حَسِّنَانِ الى الرّ الرَّحْمَانِ خَفِيْقَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلُتَانِ فِى الْمِيْزَانِ: سُنْحَانِ اللهِ و محمَّده سُنحان اله الْعَظِيْمِ والدائيجاري، ماك نول نُتُه تعلَى و تعلى حواري تعليد حوام خدم في عليه المعطيم

۔ حضرت ابو ہریرہ وی کھنے قریاتے میں کے رسول اللہ میں کئے نے ارشہ وقر ہونا وہ کے ایک میں جو اللہ تعالیٰ کو بہت مجبوب ، زبان پر بہت سبکے اور تراز و میں بہت میں وزنی میں۔ ووفروت حفرت عبدالله بن عمر وظاله روايت كرتے بين كدرسول الله على في ارشاد فرمايا: جو أخص منبخان الله وَ بِحَمْدِه بِرُحتاب اس ك لئ جنت من ايك مجمور كاورخت لكادياجاتا ب

﴿173﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْتُكُ سُئِلَ اَتَّى الْكَلَامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلا ئِكَتِهِ اَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ.

رواه مسلم، باب فضل سُبْحَانَ اللَّهِ و بحمده، رقم: ٦٩٢٥

﴿174﴾ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اَبِى طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ قَالَ لاَ اللهُ لَهُ وَجَمَّدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ وَخَلَ الْجَنَّةُ اَوْ وَجَبَتْ لَهُ اللهُ عَلْمَ حَسَنَةٍ قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا لَا يَهْلِكُ مِنَّا آحَدٌ؟ مِائَةَ ٱللهِ حَسَنَةٍ وَارْبَعًا وَعِشْوِيْنَ ٱلْفَ حَسَنَةٍ قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا لَا يَهْلِكُ مِنَّا آحَدٌ؟ فَالَ: بَلَى، إِنَّ آخَذَكُمْ لَيَجِيءُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جَبَلِ آثَقَلَتُهُ، ثُمَّ تَجِيءُ النِّعَمُ لَنَا مَا اللهِ بَعْدَ ذَلِك بِرَحْمَتِهِ.

رواه الحاكم و قال: صحيح الاسناد، الترغيب ٢١/٢

حضرت ابوطلحہ فظیفہ روایت کرتے ہیں کر رسول اللہ علی نے نے ارشاد فرمایا: جوخص لا اللہ علی اللہ اللہ کہتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ جوشص سنب حسان اللہ و بب حفدہ سو مرتبہ بڑھتا ہے اس کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار نیکیال کھی جاتی ہیں۔ صحابہ حقیق نے عرض کیا:

ارسول اللہ! ایس حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہوسکا (کہ نیکیاں زیادہ بی ارسول اللہ! ایس حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہوسکا (کہ نیکیاں زیادہ بی مرتبی گائے کہ اس کے کہ ) تم میں کا بی ترکم کی علی اسلامی کے اس کے کہ ) تم میں سے ایک خص اتن نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جا کیں تو وہ دب جانے لیکن اللہ میں سے ایک خص اتن نیکیاں ختم ہوجا تیں گی۔ پھر اللہ تعالی اپی رحمت ہے جس کی تو اس کے کہ دفر ما کیں گار میں کے اور ہلاک ہونے ہے بیالیں گے۔ (متدرک حاکم برغیب)

نیکیاں ککھ دی جائیں گی اوراس کے ایک ہزار گناہ معاف کردیے جائیں گے۔ (ملم)

﴿170﴾ عَنِ النَّغْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّ مِمَّا تَلُكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، التَّسْبِيْحَ وَ التَّهْلِيْلَ وَ التَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيِّ كَدُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، التَّسْبِيْحَ وَ التَّهْلِيْلَ وَ التَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيِّ كَدُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ كَدُونَ لَهُ، أَوْلا يَزَالُ لَهُ، مَنْ يَكُونَ لَهُ، أَوْلا يَزَالُ لَهُ، مَنْ يَكُونَ لَهُ، أَوْلا يَزَالُ لَهُ، مَنْ يَكُونَ لَهُ، أَوْلا يَزَالُ لَهُ، مَنْ يَكُونُ بِهِ؟

رواه ابن ماجه، باب فضل التسبيح، رفم: ٢٨٠٩

حضرت نعمان بن بشررض الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا:
جن چیزوں سے تم الله تعالیٰ کی بردائی بیان کرتے ہوان میں سے سُبْ بَحان اللهِ، لَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَیْر وں سے تم الله تعالیٰ کی بردائی بیان کرتے ہوان میں سان کی آ وازشہد کی تعیوں کی بھی اللہ عند کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھنا ہے کی طرح ہوتی ہے۔ اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کئی تمہمارا ہمیشہ تذکرہ کرتا میں دکھ کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہمارا ہمیشہ تذکرہ کرتا درے؟۔

مُ (171) عَنْ يُسَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ مِلْكَ عَلَيْكُنْ بِالتَّسْبِيح وَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّقْلِيْسِ وَ اعْقِدْنَ بِالْآنَامِلِ فَانِّهُنَّ مَسْؤُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ وَ لَا تَغْفَلْنَ وَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَ اعْقِدْنَ بِالْآنَامِلِ فَانِّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ وَ لَا تَغْفَلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ . رواه الترمذي ونال: هذا حديث حسن غريب، بات في نصل النسبع برنم ٢٥٨٣

حضرت يسيره رضى الله عنها روايت كرتى بين كدرسول الله عليظة ني بهم سے ارشا وفر مايا:
الله الله عليظة ورث الله عنها ) اور تبليل (لآ إلى الله الله كهنا) اور تقديس (الله تعالى كى پاك بيان كرنا مثلًا سُنب تعانى السَّملِكِ الْقُدُوس كهنا) لازم كرلو اور الكيول بر كنا كرو، اس لئه كه بيان كرنا مثلًا سُنب تعانى السَّملِكِ الْقُدُوس كهنا) لازم كرلو اور الكيول بركنا كرو، اس لئه كه المت دى الكيول سے سوال كيا جائے گا (كدان سے كيا عمل كے اور جواب كے لئے ) بولئے كى طاقت دى الكيول سے سوال كيا جائے گا رائد تعالى كى رحمت من مورم جائے گا ۔ اور الله تعالى كى رحمت من مورم جائے گا ۔ اور الله تعالى كى درحمت من مورم كرلوگى ۔

﴿172﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْمَنِ عَسْمُرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُوَلُ اللهُ مُنْتَتَّ : مَنْ قال سُبْخَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عُرِمَتُ لَهُ نَخْلَةً فِي الْحَنْةِ .

رواه البراز واستاده حنده محمع الدواتداء فأالا الأا

اللهُ فِيهِ وَ يُصَلِّلُونَ عَلَى النَّبِيّ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ إِنْ أُدْخِلُوا الْجَنَّةُ اللهُ فِيهِ وَ يُصَلِّلُونَ عَلَى النَّبِيّ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ إِنْ أُدْخِلُوا الْجَنَّةُ اللهُ ا

حفرت ابوہریرہ ﷺ دروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ کے ارشاد فر مایا: جولوگ کسی میں بیٹھیے نے ارشاد فر مایا: جولوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم علیہ کے پر ورود جیجیس تو ان کو قیامت کے دن (ذکر اور درود شریف کے ) تو اب کود یکھتے ہوئے اس مجلس پرافسوس ہوگا۔اگر چبہ والوگ (اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ ہے ) جنت میں داخل بھی ہوجا کیں۔ (ابن حبان)

﴿168﴾ عَنْ اَبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ثَلَظِيْكُ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسِ لَايَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةٍ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً

رواه ابوداؤد، باب كراهية ان يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللُّه، وقم: ٥٥٠ ٤٨

حضرت ابو ہریرہ ظاہد ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جولوگ کسی اللہ علیہ ہیں اللہ علیہ کے اس اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ گویا (بد بودار) مردہ گدھے کے باس سے اللہ عیں اور میجلس الن کے لئے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔ (ابوداؤد)

فسائدہ: افسوں کا ذریعہ اس لئے ہوگی کیجلس میں عموماً کوئی فضول بات ہوہی جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن سکتی ہے البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرلیا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سے بچاؤ ہوجائے گا۔ سے بچاؤ ہوجائے گا۔

﴿169﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ظُلِطُهُ فَقَالَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ أَنْ بَكْسِبُ كُلُّ يَوْمِ ٱلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَالَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ اَحَدُنَا ٱلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِاقَةً تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ ٱلْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ ٱلْفُ خَطِيْعَةٍ

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٥٢

حضرت معد ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علی اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں سے کو کی شخص ہرروز ایک ہزار نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا: ہم میں سے کوئی آ دی ایک ہزار نیکیاں کر لرح کما سکتا ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا: سجان اللہ سومر تبہ پڑھے اس کے لئے ایک ہزار ولا يذكرون الله، رقم ٢٣٨٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ نجا کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: جو اوک کی میں میں میں میں میں میں میں میں ہوری کی میں میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے کہل میں بیٹوں میں نہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو عذا ب دیں گئے قیامت کے دن خسارہ کا سبب ہوگ ۔ اب میاللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو عذا ب دیں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو عذا ب دیں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جا ہے ان کو عذا ب دیں ا

﴿ 166﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ كَتُنَ أَنَهُ قَالَ: مَنْ قَعَد مَفْعَدُا لَمُ ﴿ 166﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ كَتُنَ أَنَهُ قَالَ: مَنْ قَعَد مَفْعَدُا لَمُ عَنْهُ عَنْ أَبُولُهُ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ يَرَدُّ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُو اللهُ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ يَدُّمُوا اللهُ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ يَدُوهُ وَمِن اللهِ يَوْدُ وَمِن اللهِ يَوْدُ وَمِن اللهِ يَوْدُ وَمُ اللهِ عَنْ اللهِ يَرَدُّ مَ مَعْمَدُ وَلا يَدَادُ مَنْ مَعْمَدُ وَلا يَدَادُ مِنْ اللهِ يَوْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنْهُ قَالَ: مَنْ قَعَد مَفْعَدُا لَمُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ وَسُؤُلِ اللهِ عَنْ أَنِهُ قَالَ: مَنْ قَعَد مَفْعَدُا لَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ وَسُؤُلِ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ أَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

 کے کم شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا: جس کود کیفنے ہے تہمیں اللہ تعالی یاد آکیں، جس کی بات سے تہار عمل میں ترتی ہواور جس کے مل سے تہمیں آخرت یاد آجائے۔ (ابریعلی جمع الزدائد)

﴿162﴾ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عُلَيْكُ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللهَ فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يُصِيْبَ الْآرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ٢٦٠/٤

حضرت انس بن ما لک فری ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا وفر مایا: جو خص اللہ تعالی کا ذکر کرے اور اللہ تعالی کے خوف ہے اس کی آنکھوں سے پچھ آنسوز مین پر گر بڑیں تو تیامت کے دن اللہ تعالی اسے عذا بنہیں دیں گے۔ تیامت کے دن اللہ تعالی اسے عذا بنہیں دیں گے۔

ُ ﴿163﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ تَلْكِلُهُ قَالَ: لَيْسَ شَىْءٌ اَحَبُّ اِلَى اللهِ مِنْ فَطُرَتَيْنِ وَ اَثَرَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَاَمَّا الْأَثَرَانِ فَاثَرٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَاَثَرٌ فِى فَوِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل المرابط، وجم ١٦٦٩

أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَجُلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُاللهُ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ، وَ مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَ اللهِ المَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: اَمَا إِنِّهُ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِى أَنَّ اللهَ عَزَّ إِنِى لَمْ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَرْ يُلُ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلْ يُبَاهِى بِكُمُ الْمَلَائِكَة.

رواه مسلم، ماب فصل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٧٥٨

حفرت معاویہ فالح اللہ علی کے رسول اللہ علی اللہ علی ایک صلقہ میں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمایا: تم یہاں کیے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم اللہ تعالی کا ذکر کرنے اور اس بات کاشکر اداکرنے کے لئے بیٹے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کرہم پراحسان کیا ہے۔ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: اللہ کی تتم ارشاد کو معابہ نے عرض کیا: اللہ کی قتم! صرف ای لئے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: میں نے تہمیں جھوٹا سمجھ کر فتم ہیں کی لیک بات یہ کہ جرئیل النہ ہیں ہے کہ جرئیل النہ ہیں آئے تھے اور مای اور می کریم علی کے اس آئے تھے اور میان کے کہ جرئیل النہ ہیں ہے کہ اللہ تعالی تم لوگوں کی وجہ نے فرشاقوں پر فخر فرماد ہے ہیں۔

(منم)

﴿160﴾ عَنْ أَبِى رَذِيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَلَا أَدُلُكُ عَلَى ملاك هُذَا الْآمْرِ الَّذِي تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلَ الذِّكُر وَ اذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكَ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ.

(الحديث) رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشكوة المصابح رقم ٥٠٢٥

حضرت ابورزین فضی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: کیاتم کو دین کی بنیادی چیز ندبتاؤں جس ہے تم دنیاوآخرت کی بھلائی حاصل کرلو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں بنیادی چیز ندبتاؤں جس ہے تم دنیاوآخرت کی بھلائی حاصل کرلو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اور تنبائی میں بھی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو ترکنت میں رکھو۔
میں رکھو۔

فرمایا ہے۔ (تفیرابن کیر)

﴿156﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا غَيْلُمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْوِ؟ قَالَ: غَيْلِمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ.

رواه احمد و الطبراني واسناد احمد حسن، مجمع الزوائد . ٧٨/١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فر ماتے جیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! ذکر کی عالس کا کیاا جروانعام ہے؟ ارشا دفر مایا: ذکر کی مجالس کاا جروانعام جنت ہے جنت۔ (مندالحد طبرانی جمع الزوائد)

﴿157﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُّوْلَ اللهِ عَلَيْهِ ۚ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزُّ وَجَـلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيَعْلَمُ اَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ، فَقِيْلَ: وَ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ.

رواه احمد باسنادين واحدهما حسن وابو يعلى كذَّلِك ، مجمع الزوائد . ٧٥/١

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلِی فی ارشا وفر مایا: قیامت کے دن الله عَلِی فی الله عَلَی فی م کے دن الله تجالی اعلان فرمائیں گے کہ آج قیامت کے میدان میں جمع ہونے والوں کو معلوم بوجائے گا کہ عزت واحترام والے کون لوگ ہیں عرض کیا گیا: یا رسول الله! بیعزت واحترام والے کون لوگ ہیں؟ ارشا وفر مایا: مساجد ہیں ذکر کی مجالس (والے)۔

(منداحمه،ابويعلی،مجمع الزوائد)

﴿ 158﴾ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا مَوَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا، قَالُوا: وَمَا رِيَاصُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ اللِّكُودِ وواه التربذي، وقالَ هذا عدبت عسن غريب، باب حديث في اسماء الله الحسنى، رقم: ٢٥١٠

حفرت انس بن ما لک رفتی سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: جب بنت کے باغ کیا : جب بنت کے باغ کیا ؟ بنت کے باغوں پرگذرو تو خوب جرو صحابہ رفتی نے عرض کیا: یا رسول الله! جنت کے باغ کیا بُن ارشاد فر مایا: ذکر کے طفے۔ بُن؟ ادشاد فر مایا: ذکر کے طفتے۔

﴿ 159﴾ عَنْ مُعَادِيَةَ وَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: إِنَّ وَسُولُ اللهِ مُلْكِثْ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ

ان پررشک کرتے ہوں گے۔ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: یہ ا لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں ہے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے دور ہوکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے (ایک جگہ) جمع ہوتے تھے اور یہ سب اس طرح چھانٹ چھانٹ کراچھی ہاتیں کرتے تھے جیسے مجبوریں کھانے والا (محجوروں کے ڈھیریس سے) اچھی محجوریں چھانٹ کر نکالیا رہتا ہے۔

(طبرانی، مجمح الزوائد)

فساندہ: حدیث شریف میں رحمان کے داہن طرف ہونے سے مرادیہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالی کے یہاں خاص مقام ہوگا۔ رحمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں کا مطلب سے ہے کہ جیسے داہنا ہاتھ خوبیوں والا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں خوبیاں ہی ہیں۔

ا نبیاعلیہم السّلام اور شہداء کا ان پررشک کرنا ان لوگوں کے اس خاص عمل کی وجہ ہے ہوگا اگرچید حضرات انبیاعلیہم السّلام اور شہداء کا درجہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ (جمع بحار الانوار)

﴿155﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَسُوْلِ اللهُ عَلَى وَالْعَشِيَ ﴾ اللهُ عَلَى بَعْضِ اَبْيَاتِهِ ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ ﴾ اللهُ عَلَى مِنْهُمْ قَائِرُ الرَّاسِ وَ جَاتُ الْجِلْدِ اللهَ يَعْلَى مِنْهُمْ قَائِرُ الرَّاسِ وَ جَاتُ الْجِلْدِ وَ وَاللهُ وَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُمْ لَا يُولِلهُ وَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُو

فر شتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ کیتی ہے، سکیندان پر نازل ہوتا ہے اور اللّٰہ تعالٰی ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔

﴿153﴾ عَنْ آبِيْ الدَّوْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ مَلَّئِلَهُ : لَيَبْعَثَنَّ اللهُ أَقْوَامًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِى وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّوْلُوْ، يَغْيِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوا بِٱنْبِيَاءَ وَ لَاشُهَدَاءَ قَالَ: فَحَشَا أَعْرَابِيَّ عَلَى رُحْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفُهُمْ، قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُوْنَ فِي اللهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَ بِلَادٍ شَتَّى يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ.

رواه الطيراني واسناده حسن، مجمع الزوائد، ٧٧/١

حضرت ابودرداء ظرمایا: قیامت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن اللہ تعلق بعض لوگوں کا حشر اس طرح فر مائیں گے کہ ان کے چروں پر نور جمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے۔ لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہدا نہیں ہوں کے۔ ایک دیہات کے رہنے والے (صحابی) نے گھٹوں کے بل بیٹھ کرعرض کیا: یارسول اللہ! ان کے دایک دیہات کے رہنے والے (صحابی) نے گھٹوں کے بل بیٹھ کرعرض کیا: یارسول اللہ! ان کا حال بیان کرد نیج کہ کہم ان کو پہچان لیس - نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: وہ لوگ ہوں ہے جو الدر تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے آکرایک جگہ جمع ہوگئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی وکرمیں مشغول ہوں ۔ (طبرانی، جمع الروائد)

﴿154﴾ عَنْ عَسْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظُهُ يَقُولُ: عَنْ بَعِبْنِ الرَّحْمَٰنِ.وَ كِلْنَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ. رِجَالٌ لَيْسُوا بِإِنْبِيَاءَ ، وَلَا شُهَدَاءَ ، يَغْشَى بَيَاصُ وُجُو هِهِمْ نَظُرَ النَّاظِرِيْنَ ، يَغْيِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشَّهَدَاءُ بِمَفْعَدِهِمْ ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ، قِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ امْنُ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ نَوَازِعِ الْقَبَائِلِ، يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ، فَيَنْتَقُونَ اَطَابِبَ الْكَلَام، كَمَا يَنْتَقِى آكِلُ التَّمْرِ اطَابِيَهُ.

رواه الطبراني و رجاله موثقون، مجمع الزوائد ٧٨/١٠

حضرت عمروبن عبسہ رہ فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدار شاد فرماتے ہوں ہوئے سنا: رخمٰن کے داہنی طرف۔اور ان کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ پچھالیہ لوگ ہوں کے دونو نی ہوں گئے نہ شہید،ان کے چبروں کی نورانیت و یکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ رکھی ان کے طرف متوجہ کے بات کے طرف متوجہ کی اوجہ سے انبیاءاور شہداء بھی

پھرنے والی ایک جماعت ہے جوذکر کے علقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس آتی ہے اور ان کو گھیر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد (پیغام دے کر) اللہ تعالیٰ کے پاس آسان پر بھیجی ہے۔ وہ ان سب کی طرف ہے کوش کر تا ہے: ہمارے دب! ہم آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی نعمتوں (قرآن ایمان ، اسلام) کی بڑائی بیان کر دہ ہیں ، آپ کی کتاب کی تلا وت کر دہ ہیں ، آپ کے نبی محصلی اللہ تعلیہ وسلم پر درود شریف بھیجی رہے ہیں ، اور اپنی آخرے اور دنیا کی بھلائی آپ ہے ما نگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں : ان کومیری رحمت ہے ڈھانپ دو کے وہ نہیں ، ان کومیری رحمت ہے ڈھانپ دو کے وکہ بیا کی گئر کا رہندہ بھی محال اللہ تعالی فرماتے ہیں : ان سب کومیری رحمت ہے ڈھانپ دو کے وکہ بیا لیے لوگوں کی مجلس ہوتا۔

﴿ ادا کُی مَنْ اللّٰ مَنْ وَاللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ عَنْ مُنْ اللّٰهُ عَنْ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَنْ مُنْ اللّٰهُ عَنْ مُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَنْ مُنْ اللّٰهِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ قُوْمُوا اللّٰهِ عَنْ وَسُولِ اللهِ اللّٰهِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ قُوْمُوا مَنْ مُنْ اللّٰهُ عَنْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ قُوْمُوا مَنْ اللّٰهُ عَنْ وَ اللّٰهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَنْ وَمُولُ اللهُ عَنَّ وَمُولُ اللهُ عَنَّ وَمُوا اللّٰهِ عَنْ وَمُولُ اللهُ عَنَّ وَمُولُ اللهُ عَنْ وَمُولُ اللهُ عَنْ وَمُولُ اللهُ عَنْ وَمُولُ اللهُ عَنْ وَمُولُ اللّٰهِ عَنْ وَمُولُ اللّٰهُ عَنْ وَمُولُ اللّٰهِ عَنْ وَمُولُ اللّٰهُ عَنْ وَمُولُ اللّٰهِ عَنْ وَمُولُ اللّٰهُ مَنْ السّمَاءِ اَنْ قُومُولُ اللّٰهُ عَنْ وَمُولُ اللّٰهُ عَنْ وَمُولُولُ اللّٰهُ عَنْ وَمُولُولُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ وَاللّٰهُ عَنْ و

رواه احمد وابو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط، وفيه: ميمون

المرئي، وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجال احمد رحال الصحيح، محمع الزوائد. ٧٥/١

حضرت انس بن ما لك فالله عند اوایت ہے كدر سول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جولوگ الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جولوگ الله تعالی می كر مضا ہوتو آسان سے الله تعالی می كر دخا ہوتو آسان سے ایک فرشتہ (الله تعالی ہے كہ بخش ہونے پر) اعلان كرتا ہے كہ بخش بخشائ الله جاؤ تم ہمارى برائيوں كوئيكوں سے بدل دیا گیا ہے۔ (منداحم بطرانی ابو يعلی بزار ، جن ازوائد) جاؤ تم ہمارى برائيو هر يُورَة و آبي سَعِيْدِ الْحُدُدِي وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى النَّبِي الْحُدُويَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى النَّبِي الْحُدُويَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِي الْحُدُويَ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى النَّبِي الْحُدُويَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى النَّبِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا اللهُ اللهُ

وواه مسلم، بات قضل الاحتشاع على تلاوة القرآن - مرقم. ٥٨٨٥

حضرت ابو ہر مرواور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنماد ونول حضرات اس بات کی گوائی ویتے ہیں کہ جی کر می صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جو ہماعت اللہ تھ کی کے ذکر میں شغول: و

كرتے ہيں: اگروہ آپ كود كير ليتے تواور بھى زيادہ عبادت ميں مشغول ہوتے اور اس سے بھى زیادہ آپ کی تنبیج اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشے عض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کررہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے جنت کودیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اللّٰد کی تنم!اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تونہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہوتا ہے کہا گروہ جنت کودیکھے لیتے توان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اگروہ اس کو دیکھ لیتے تو اس ہے بھی زیادہ جنت کے شوق ،تمنااوراس کی طلب ںالگ جاتے۔ پھراللہ تعالی کاارشاد ہوتا ہے: کس چیز سے پناہ ما تگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض رتے ہیں: وہ جہنم سے پناہ ما تک رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے جہنم کو يكها بي؟ فرشة عرض كرت بي: الله كالمتم! الدرب انهول في ديكها تونهيل -ارشاد موتا ب: اگرو كيه ليتة توكيا حال ہوتا؟ فرشتے عرض كرتے ہيں: اگر د كيھ ليتے تو اور بھى زياد واس سے ارتے اور بھا گنے کی کوشش کرتے ۔اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے: اچھاتم گواہ رہویس نے ال مجلس والول کو بخش ویا۔ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتاہے کہ وہ شخص اللہ تعالی کے ذکر کرنے دالوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت ہے مجلس میں آیا تھا ( ادران کے ساتھ بیٹے گیاتھا) ارشاد ہوتا ہے: بیلوگ ایس مجلس والے ہیں کدان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی (اللہ تعالی کی رحمت سے )مخروم نبیس ہوتا۔ (بخاری)

﴿150﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلْكِنَا قَالَ: إِنَّ لِلْهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَا لِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلْقَ اللّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي مَلْكِنَا قَالَ: إِنَّ الْعِزَّةِ مِلْكُونَ اللّهَ عُلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى عَبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَا عَكَ، وَ يَتَلُونَ كِتَابَك، نَبَازَكَ وَ تَعَالَى : فَيَقُولُونَ خَلَى نَبِيلَكُ مُحَمَّدِ اللّهِ اللّهَ عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَا عَكَ، وَ يَتَلُونَ كِتَابَك، وَ يَشَالُونَ كَتَابَك، وَ يَشَالُونَ كِتَابَك، وَ يَشَالُونَ كِتَابَك، وَيَشَلُونَ عَلَى نَبِيلَ مُحَمَّدِ النّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللل

رواه البترار مس طريق زائدة بن ابي الرقاد، عن زياد النميري، و

كالإمسا وثق على صَعفه، فعاد هذا اسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠ /٧٧

حضرت انس دینی نوی کریم میلینی کاارشا فقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فرشتوں کی جانے

فانده: حفرت اساعیل النظیم کی اولا دکاذ کراس کے فرمایا کہ دوعربوں میں افضل اورشریف ہونے کی وجہ سے زیادہ فیتی ہیں۔ (ابوداؤد)

﴿149﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اِنَّ اللهِ مَلَائِكَةَ يَطُوفُونَ فِي الطَّرُقِ يَلْتَمِسُونَ اللهُ عَلَيْكُو، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهُ تَنَادُوا هَلُمُوا اللى عَاجَيْكُمْ، فَيَحُفُونَهُمْ بِاجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُهُمْ عَزَّ وَجَلَّ، وَ مَا يَقُولُ عِبَادِى ؟ قَالَ: تَقُولُ اللهُ عَبَدُونَكَ وَ يُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَ يُحَبِدُونَكَ فَيَقُولُ اللهُ عَلَى مَجِدُونَكَ فَيَقُولُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُهُمْ عَزَّ وَجَلَّ، وَ يُحْبَدُونَكَ وَ يُكَبِرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَ يُحْبَدُونَكَ فَيَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا رَاوْكَ، قَالَ فَيَقُولُ اللهَ عَبَادَةً، وَاشَدَّ لَكَ عَمْجِيدًا، وَاكْمُولَ لَكَ مَمْجِيدًا، وَاكْمُولَ لَكَ مَمْجِيدًا، وَاكْمُولَ لَكَ مَمْجِيدًا، وَاكْمُولُ اللهَ مَا لَوْفَكَ الْمُحَلِّدُ اللهُ عَلَى الْمَحْتَةِ، قَالَ يَقُولُ اللهُ مَنْهُمْ رَاوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّدُ اللهُ مَنْهُمْ رَاوْهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ اللهُ مَنْهُمْ رَاوْهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ اللهُ مَنْهُمْ وَالْمُعَلِّدَةً عَلَيْهَا حِرْصًا وَ اشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَ اعْظُمْ وَيُهُمْ رَاوْهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ اللهَ يَعُولُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رواه البخاري، باب فضل ذكر الله عرُّو خل، رقم: ٦٤٠٨

 فَقَلْ بُوِئَ مِنَ النِّفَاقِ. وواه الطبراني في الصغير وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٧٩/٢٥

﴿146﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَهُ قَالَ: لَيَذْكُرَنَّ اللهُ قَوْمٌ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

رواه ابو يعلى و اسناده حسن، مجمع الزُّوايد . ١٠/١

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشا وفر مایا: بہت سے لوگ اللہ علی نے ارشا وفر مایا: بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نرم نرم بستر ول پراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے علیٰ در جول میں پہنچا دیتے ہیں۔

(ابو یعلی جُمِع الزوائد)

﴿147﴾ عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِى مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ۔ رواه ابوداؤد، باب فی الرجل یجلس متربعا، رقم: ، ٤٨٥

حضرت جابر بن سمره وظاهی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو چارزانو بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔

﴿148﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: لَآنُ ٱقْعُدَ مَعَ قَوْم يَلْكُرُونَ اللهُ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقِ اَرْبَعَةُ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَ لَآنُ اَفْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إلَى اَنْ تَعُرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُ إِلَى مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَوْبَعَةً. وواه ابوداؤد، باب في القصص، وقم: ٣٦٦٧

حفرت انس بن ما لک رفتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: میں مج کی نماز کے بعد ہے آفاب نکلے تک الی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مغنول جو یہ مجھے حضرت اساعیل القلیمیٰ کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیند ہائی ہما تھ ہمائی القلیمیٰ کی اولا دمیں سے جاس کے ساتھ ہمائی جماعت کے ساتھ میموں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو یہ مجھے حضرت اساعیل القلیمیٰ کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے ذکر میں مشغول ہو یہ مجھے حضرت اساعیل القلیمیٰ کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیند ہے۔

حضرت معاذ رقطی فرماتے میں کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیمی ہے بوچھا: کون سے جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا: جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو بوچھا: روزہ داروں میں سب سے زیادہ اجر کے ملے گا؟ ارشاد فرمایا: جواللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ پھرای طرح نماز، زکوۃ ، جج اور صدقہ کے متعلق رسول اللہ علیمی فرمایا: کہوہ نماز، زکوۃ ، جج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بمر فرمایا: ابو مُفْص! ذکر کرنے والے ساری خیرو بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ علیمی کہتے ہو۔ (مندامی)

#### فانده: ابوهُفُص حفرت عمرضى الله عنه كى كُنِّيت بـ

﴿143﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَيْكُ : سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَـالُـوْا: وَ مَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْتَهْتَرُوْنَ فِىْ ذِكْرِ اللهِ يَضَعُ الذِّكُرُ عَنْهُمْ اَثْقَالَهُمْ فَيَاثُنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسس غريب، باب سبق المفردون ، رفم :٣٥٩٦

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مُفَدِّد لوگ بہت آ کے بڑھ گئے ۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول الله! مُفَدِّد لوگ کون ہیں؟
ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر میں مرمشنے والے، ذکر ان کے بوجھوں کو ہاکا کردیگا، چنانچہ وہ
قیامت کے دن ہلکے چیکئے آئیں گے۔

قیامت کے دن ہلکے چیکئے آئیں گے۔

﴿144﴾ عَنْ أَبِيْ مُوْسِلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُنْتَظِّةً: لَوْ أَنْ رَجُلًا لَيْ جَجْرِهِ ذَرَاهِمُ يُقَيِّسُمُهَا، وَ آخَوُ يَذْكُوُ اللهُ كَانَ ذِكُو اللهِ أَفْضَلَ.

وواه الطراني في الاوسط و رحاله ولقواء محمع الرواتد ، ٧٧/١

حضرت ابوموی وی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَنْ فَتْ فِي ارشاد فریایا: اُٹرایک فینس کے پاس بہت سے روپے ہوں اور ووان کوتشیم کرر ہا ہواور دوسر اِقْتُنم الله تعالیٰ کَ وَکر مِیں مشغول ہوتو اللہ تعالیٰ کا ذکر (کرنے والا) اُنتل ہے۔ (خِینْ بُنْنَ سِرواند)

﴿145﴾ عَنْ آبِي هُمَوْيُمَ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهَ كُنْ مِنْ اكْثَرُ ذَكُراهُ

(طبرانی، جامع صغیر)

كروبه

﴿140﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا مِنْ رَاكِبِ يَخُلُوْ فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ فَحُومٍ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانٌ - يَخْلُوْ فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ فَحُومٍ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانٌ - يَخْلُوْ فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ فَحُومٍ اللهُ مَلَكُ، وَلَا يَخْلُوْ بِشِعْرٍ وَ نَحْوِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانٌ - يَخْلُو فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ فَعُومٍ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جوسوار ایٹ مشر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جوشخص بیہودہ اشعار یا کسی اور بیکارکام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔
ساتھ رہتا ہے۔
(طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿141﴾ عَنْ أَبِى مُمُوْسلى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَثَلُ الَّذِى يَذُكُو رَبَّهُ وَاللَّذِى لَا يَذْكُو رَبَّهُ مَثَلُ الْمَحِيّ وَالْمَيّتِ. (رواه البحارى، باب فضل ذكر الله عزوجل، رقم: ٧٠١٧ ونى روابة لمسلم: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُسَذْكُرُ اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْثُ الَّذِي لَا يُذْكَوُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَ الْمَبِّتِ.

حضرت ابوموی کی دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقے نے ارشادفر مایا: جو خض اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں ریبھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا تا ہوزندہ شخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ تا ہوؤ مردہ شخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ تا ہوؤ مردہ شخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ تا ہوؤ مردہ شخص کی طرح ہے یعنی ویران ہے۔

(جاری مسلم)

﴿142﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ: أَى الْمِجِهَادِ الْحَظُمُ اَجُرُا قَالَ: فَاَى الصَّائِمِينَ اَعْظَمُ اَجُرًا قَالَ: أَعْظَمُ اَجُرًا قَالَ: فَاَى الصَّائِمِينَ اَعْظَمُ اَجُرًا قَالَ: أَعْظَمُ اَجُرًا قَالَ: فَاَى الصَّائِمِينَ اَعْظَمُ اَجُرًا قَالَ الْحَسَرُهُ مَ اللهُ الْحَدَّ وَالصَّدَقَةَ كُلُّ الْحَدَرُهُ مَ اللهُ عَلَى فَيْ مَا لَكُ وَكُوا اللهُ عَلَى فَيْ مَا لَكُ مَ اللهُ عَلَى فَيْ اللهُ عَلَى فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت ابودرداء وَهِ الله الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى اله

رواه مسلم، باب فضل دوام الذكر، .... رقم: ٦٩٦٦

حضرت حظلہ اُسیدی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فر مایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تمہارا حال ویسار ہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہوتو فرشتے تمہارے بستر وں پر اور تمہارے راستوں میں تم ہے مصافحہ کرنے لگیس کیکن حظلہ بات ہے کہ یہ کیفیت ہروقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے نے یہ بات تین مرتبہار شادفر مائی یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہروقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے نے یہ بات تین مرتبہار شادفر مائی یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہروقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے ایس بات یہ بلکہ حالات کے ایس باتی رہتی ہے۔

﴾ ﴿ 138﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْتِظِيمٌ: لَيْسَ يَتَحَسَّرُ الهُلُ الْجَنَّةِ عَلَىٰ شَیْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوااللهُ عَزَّوَجَلُ لِمِيْهَا.

رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان و هو حديث حسر، الحامع الصعبر ٢٦٨/٢

حضرت معاذین جبل رفی فیندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عَلَیْ نے ارشاد فر مایا: جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کمی چیز کا افسوس نہیں :وگا سوائے اس گھڑی کے ج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ (طبیانی بنتی ،جان سنے )

رِهِ 139﴾ عَنْ سَهْل بْنِ حُنَيْفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي سَنَةَ الْمُواحَقُ الْمحالس (139) عَنْ سَهْل بْنِ حُنَيْفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي سَنَةَ عَلِيْرًا والعلمان في لكسر وهو حديث حسل المامع عدم المامة أَذْكُرُو اللهُ كَلِيْوا العلمان في لكسر وهو حديث حسل المامع عدم المامة المحالية ال

حضرت سبل بن حنیف خیاد وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سنی اللہ ملیہ اللم نے ارش ا فر مایا: مجلسوں کاحق اوا کیا کرو (اس میں سے ایک یہ ہے کہ ) کہ تب فی افاقی ان میں کیا ہے ہے۔

## ن كامير بنا كربيبجا قعااس موقع پرييڭفتگو موئي قلى-

130 ﴾ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: اَلا أَنْبَثُكُمْ بِغَيْرِ أَعْمَالِكُمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْهَاقِ اللَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ لَكُمْ مِنْ اِنْهَاقِ اللَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُوْا أَعْنَاقَهُمْ وَ يَصْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: لَرُ اللهِ تَعَالَى . وواه الترمذي، باب منه كتاب الدعوات، الرقم: ٣٢٧٧ لئوم: ٢٢٧٧

﴿135﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِى خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَ لِسَاتًا ذَاكِرًا، وَ بَدَنَا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَ زَوْجَةً لَا تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَ لَا مَالِهِ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجال الاوسط رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٤٠٠

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشا وفر مایا: چار چزیں ایسی ہیں جس کو دہ ل گئیں اس کو زنیا وآخرت کی ہر خیر مل گئی۔ شکر کرنے والا ول، ذکر کرنے. والی زبان ، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن اور ایسی ہیوی جو ندا سپے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔
(طبر ان، جمع الزوائد)

﴿ 136 ﴾ عَنْ آبِى السَّرُودَاءِ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِهُ: مَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنَّ اللهُ مَنَّ يَسُسُنُ بِهِ عَلَى عِبَادِهٍ وَ صَدَقَةً، وَ مَا مَنَّ اللهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ بُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ. (وحوحز، من الحديث) رواه الطبراني في الكبير، و فيه: موسىٰ بن يعقوب الزمعي، ونشاس معين وا من حبان، وضعفه امن العديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢ ٩ ٤/٢ مَعَ عَبْدِي إِذًا هُوَ ذَكَرَ نِيْ وَ تَحَرَّكَتْ مِيْ شَفَتَاهُ . رواه ابن ماجه، باب فضل الذكر، رفم: ٢٧٩٢

حفرت ابو ہریرہ دیجے اور ایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب میرابندہ جھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یا دیس ملتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔

﴿132﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرُثُ عَلَى فَاخْبِرْنِي بِشَيْءِ آتَشَبَّتُ بِهِ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرُثُ عَلَى فَاخْبِرْنِي بِشَيْءِ آتَشَبَّتُ بِهِ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن بسر رہے ہے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! احکام تو شریعت کے بہت ہے ہیں (جن پڑمل تو ضروری ہے ہی لیکن) بجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنامعمول بنالوں، آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے ہر وقت تررہے۔

﴿133﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ مَلَئِنَهُ فَلَتُ مَا أَنْ تَمُوْتَ وَ لِسَانُكَ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَزَّوَجَلًا قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ وَ لِسَانُكَ وَطُبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى - رواه ابن السنى فى عمل البوم والليلة، رقم: ٢، وقال المحقق: احرجه وطبّ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى - رواه ابن السنى فى عمل البوم والليلة، وقم: ٢، وقال المحقق: احرجه الميزار كما فى كشف الاستار ولفظه: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آخْيِرُ نِيْ بِاَفْضَلِ الْآعُمَالِ وَ أَقْرَبِهَا الميزار كما فى كشف الاستار ولفظه: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آخْيِرُ نِيْ بِاَفْضَلِ الْآعُمَالِ وَ أَقْرَبِهَا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فانده: جدال كردت كامطل يدي كررول شاعق مد من تاندة مند

وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَضُوبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ.

رواه الطبراني في الصغير والاوسط و رجالهما رجال الصحيح مجمع الزوالد ٧١/١

حصرت جابر بن عبداللدرض الله عنها نے نمی کریم علیہ کا بیاد شادقل کیا ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر سے بردھ کر کسی آ دمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والانہیں ہے۔ عرض کیا گیا: الله تعالی کے داستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: جہاد بھی اللہ تعالی کے عذاب سے بچانے میں اللہ تعالی کے ذکر سے بردھ کر نہیں محمر سے کہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ ملوار جاتے جا سے بچانے والا ہوسکت ہے۔ جا نے جا دی کری طرح عذاب سے بچانے والا ہوسکت ہے۔ جا دی طرانی بھی ذکری طرح عذاب سے بچانے والا ہوسکت ہے۔ جا دی طرانی بھی از دائدی

﴿130﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى عَلَيْنَ : يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: آلَا عِنْدَ ظَنِ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى عَلَيْنَ اللهُ عَنْهُ وَإِنْ فَكَرَنِى فِى نَفْسِهُ ذَكُونُهُ فِى نَفْسِهُ وَإِنْ فَكَرَنِى لِى نَفْسِهُ ذَكُونُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ فَكَرَنِى لِى اللهِ خَكُونُهُ فِى نَفْسِى، وَإِنْ تَقَرَّبَ لِى خِبْرًا تَقَرَّبُ وَلَا ثَقَرَّبُ وَإِنْ عَقَرَّبَ اللهِ فِرَاعًا، وَ إِنْ تَقَرَّبَ اللهِ فَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ اللهِ فَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ اللهِ فَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبُ اللهِ فَرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبُ اللهِ فَرَاعًا وَإِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

رواه البخاري، باب قول الله تعالى و يحذّركم الله نفسه ٢٦٩٤٦ طبع دارابن كثير بيرومته

حفرت الوجريره فظیفروایت کرتے بیل که نی کریم علی نے ارشادفر مایا: بیس بندے کے ساتھ دیانی معالمہ کرتا جو وہ جھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ جھے اپنے دل بیس یاد کرتا ہے تو بیس بھی اس کواپنے دل بیس فیل کرتا ہے تو بیس بھی اس کواپنے دل بیس فیل کرتا ہے تو بیس بھی اس کواپنے دل بیس فیل کرتا ہوں۔ اگر وہ جُمع میں بیس کے جمع میں اس کا یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ جُمع میں بیس کے جمع میں اس کا مزک ایک ہوتا ہے تو بیس ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بیس ایک ہاتھ اس کی طرف ستوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو بیس دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو بیس اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ (بناری)

فسائدہ: مطلب بیہ کہ جو تحص اعمال صالحہ کے ذریعہ جتنا زیادہ میراقرب عاصل بتا ہے میں اس سے زیادہ اپنی رحمت اور حدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

﴿ إِذَا ﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِ اللهُ عَزُّوجَلُّ يَقُولُ: أَنَا

والے ہون اور پھران كوعذاب ديں۔ (انفال)

وَقَالَ بَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذلِك وَاصْلَحُوْآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [النحل: ١١٩]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فر مایا: پھر بیشک آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جونادانی سے کوئی برائی کر بیٹھیں پھر اس برائی کے بعد وہ تو بہ کرلیں اور اپنے اعمال درست کرلیں تو بیشک آپ کارب اس تو بہ کے بعد بڑا بخشنے والا ،نہایت مہر بان ہے۔ (مل)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تم لوگ الله تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تا کہ تم پر رحم کیا (منل)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾ [النور: ٣١]

الله تعالى كارشاد ب: ايمان والواتم سب الله تعالى كسامن توبركروتا كرتم بهلائى باؤر

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا تُوْبُواۤ إِلَى اللهِ تَوْبُهُ نَصُوْحًا ﴾ [النحرب: ١٨] الله تعالى كاارشاد ہے: ايمان والواتم الله تعالىٰ كے سائنے سے ول سے تو به كرو (كه دل بيس اس كناه كاخيال بھى ندر ہے ) -

#### احاديث نبويه

﴿129﴾ عَنْ جَابِرِبُنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ الَى الشَّيْ كَنْ ۖ قَالَ مَا عَمَلَ آدَمَيْ عَـمَلًا ٱلْسَجْسِي لَـهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، قَبْلَ : وَ لَا الْحَجَادُ فَيْ سَبْلَ الذَّ فال (الزاب)

بان کیا کرو۔

وَفَالَ ثَمَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلْكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ والاحزاب: ٥٦]

الله تعالیٰ کا ارشادہے: بیشک الله تعالیٰ ادراک کے فرشتے نبی پر درود بھیجے ہیں۔ ایمال الواتم بھی ان پر درود بھیجا کرواورخوب سلام بھیجا کرو۔ (احزاب: ۵۲)

لینی اللہ تعالی اپی خاص رحت سے اپنے نی کونواز تے ہیں اور اس خاص رحت کے این کا للہ تعالی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے لئے فرشتے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں۔ البذام ملمانو اِئم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم کے لئے اس خاص رحمت کے نازل ہونے کی دعا کیا کرواور آپ پر کثرت سے سلام بھیجا کرد)۔

وَلَى اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا لَعَلَوْا فَسَاحِشَةَ اَوْظَلَمُوْ آ انْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ اللهُ تَعَالُوا فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْا عَلَى مَا فَعَلُوا اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُونَ وَ اللهُ عَلَمُونَ وَاللهُ عَلَمُونَ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُونَ وَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ ال

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تقوے والوں کی صفات ہیں ہے ہے ہوہ لوگ جب کھٹم کھلاً

دلک جیائی کا کام کر پیٹے ہیں یا اور کوئی ہری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے

ماتوا کا کھوا للہ تعالیٰ کی عظمت وعذاب کو یا دکر لیتے ہیں چھراہے گناہوں کی معافی چاہئے گئے

مادر بات بھی ہے کہ مواسے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف ہوجاتے ہیں) یہی وہ لوگ ہیں

ار تر نیس اور وہ یقین دکھتے ہیں (کو قوب سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں) یہی وہ لوگ ہیں

مر ار اللہ کرب کی جانب سے بخش اور الیہ یاغ ہیں جن کے پینچ ہم یں بہدرہی ہیں، یہ

مر از ان نقالیٰ وہ اللہ کی اور کام کرنے والوں کی کسی اچھی مزووری ہے۔ (آل عران)

و اللہ نقالیٰ وہ اور ماتو اور اللہ تعالیٰ کی سے شان بی نہیں ہے کہ لوگ استعقاد کرنے

اللہ نقالیٰ نے ارشاو فر مایا: اور اللہ تعالیٰ کی سے شان بی نہیں ہے کہ لوگ استعقاد کرنے

پر بھر وسدر کھیئے جوآپ کواس وفت بھی دیکھتا ہے جب آپ تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس وفت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کودیکھتا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں۔ بیشک وہ کو خوب سننے والا، جانے والا ہے۔
(شعراء)

[الحديد: ٢٤

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾

الله تعالى كارشاد ب: اورالله تعالى تهمار عساته بين جهال كهيس تم مو و مديد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنَ ﴾ [الزحرف: ٣٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جو الله تعالی کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کردیے ہیں چر ہروفت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۞ لَلَبِتُ فِيْ بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۞ لَلْبِتُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر یونس الطینی می جھلی کے پیٹ میں بھی اور مجھل کے پیٹ میں جانے ہے بہلے بھی، الله تعالیٰ کی کثرت سے تبیع کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مجھل کے بیٹ سے تکلیا نصیب نہیں ہوتا ( یعنی مجھلی کی غذا بن جاتے۔ مجھلی کے بیٹ میں حضرت یونس اللہ یک کی الظّلِمِیْنَ متی )۔

رسانات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَسُبْحُنَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴾ الروه: ١٧]

الله تعالی کاارشاد ہے: تواللہ تعالی کی تبیح ہروت کیا کروخصوصاً شام کے وقت اور مبیرے وقت۔ وقت۔

وَقَالَ تَعَالَى: يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْتُوا اذْكُرُوااللهُ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَمُسَبِّحُوهُ بَكُوهُ وَأَصِيْكِ ﴾ وقالَ تَعَالَى: الأحراب: ١٠٠١)

الله تعالى كاارشاد ب: ايمان والواالله تعالى كوبب يادكيا كرواورمس مناسس كي تسيق

الله تعالی کاارشاد ہے: اور الله تعالی کی یا د بہت بوی چیز ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ آلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾

[آلِ عمران: ١٩١]

الله تعالی کاارشادہ بنظمندوہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ، ہر حال میں الله تعالیٰ لویاد کیا کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُوااللَّهُ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَ كُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم الله تعالیٰ کا ذکر کیا کروجس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ الله تعالیٰ کا ذکر اس ہے بھی زیادہ کیا کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَاذْكُرْرَبُّك فِي نَفْسِك تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةٌ وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُفِلِيْنَ﴾ [الاعراف: ٢٠٥]

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: اور شیح وشام اپنے رب کودل ہی دل میں عاجزی ،خوف اور بیت آواز سے قرآن کریم پڑھکر یا تنہیج کرتے ہوئے یا دکرتے رہے،اور مانل ندر ہے۔

الله تعالى نے اسپے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: اور تم جس حال میں ہوتے ہویا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہویاتم لوگ کوئی (اور) کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہوہم تبارے سامنے ہوتے ہیں۔

رُفْالَ تَعَالَى:﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ۞ الَّذِيْ يَوْكَ حِيْنَ تَقُوْمُ۞ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّبِدِيْنَ۞ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ [الشعراء: ٢١٧-٢١٠]

الله تعالى في السيخ رسول علي الشادفر ما يا: اورآب، اس زبروست رحم كرف وال

# الله تعالی کے ذکر کے قضائل

### آياتِ قرآنيه

[البقرة: ١٥٢]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُ وْنِي ٱذْكُرُ كُمْ ﴾

(بقره)

الله تعالی کارشاد ہے:تم مجھے یا در کھو، میں تنہیں یا در کھوں گا۔

لین دنیاوآ خرت میں میری عنایات اورا حسانات تمہارے ساتھ رہیں گے۔

[المزمل: ٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتُّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴾

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علی کے ارشاد فرمایا: اور آپ اپنے رب کے نام کو یا دکرتے رہا سیجنے اور ہرطرف سے لاتعلق ہوکران ہی کی طرف متوجد ہئے۔ (مزل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلاَ بِلِكُواللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾

الله تعالی نے ارشادفر مایا: خوب مجھلو، الله تعالی کے ذکر ہی ہے دلوں کو اطمینان ہوا کرتا

(رتد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَذِكُو اللَّهِ ٱكْبَرُ﴾

[العنكبوت: ٥٤]

حفرت عقبہ بن عامر رفی فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ جھہ اور اللہ علیہ کے درمیان چل رہا تھا کہ اچا نک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا کیا۔ رسول اللہ علیہ میں اللہ علیہ کے درمیان چل رہا تھا کہ اچا نک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھا کیا۔ رسول اللہ علیہ کے اور جھ سفل اغو ذ بر بر النہ اللہ تعالی کی بناہ لینے گئے اور جھ نے ارشاد فرمانے گئے : عقبہ تم بھی بید وسور تیں پڑھ کر اللہ تعالی کی بناہ لینے میں کوئی دعا ایس ان جیسی دوسور توں کی طرح کی چیز سے بناہ ہیں کی سندہ سوسیت میں بید وسور تیں بے مثال ہیں۔ حضرت نہیں ہے جوان دوسور توں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں بید وسور تیں بے مثال ہیں۔ حضرت عقبہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوامامت کرتے وقت ان دونوں سور توں کو راوداوں کو بھتے ہوئے سا۔

فانده: جُخفة اور أبواء مكه كرمه اوردينه منوره كراسته مي ووشهورمقام تهدد) (بزل المجود)

﴿128﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ: يُنُوتنى بِالْفُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، قَقْدُمُهُ سُؤرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ. (الحديث) رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن و سورة البقرة، رقم: ١٨٧٦ع

حضرت نواس بن سمعان کلائی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے کا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں ارشاد فرماتے ہوئے سان قیامت کے دن قرآن مجید کولا یا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جواس بھل کیا کرتے تھے۔ سورہ بھر ہ اور آلی عمران (جوقرآن کی سب سے پہلی سورتیں کے جواس بھل کیا کہ بیش بیش ہوں گی۔
(ملم)

الْفَلَق، قُلْ اَعُودُ بِوَبِ النَّاسِ تَيْن مرتبه پڑھ ليا كروية سورتيں ہر (تكليف دينے والى) چيز سے تمہارى حفاظت كريں گى۔ (ابوداؤد)

فاندہ: بعض علماء کے نزدیک ارشاد نبوی کا مقصد ہیہے کہ جولوگ زیادہ نہ پڑھ کیں وہ کم از کم یہ تین سورتیں صبح وشام پڑھ لیا کریں بہی ان شاءاللہ کا فی ہوں گی۔ (شرح اطبی)

﴿125﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : يَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ! إِنَّكَ لَنْ تَـفْرَا سُوْرَةً اَحَبَّ إِلَى اللهِ، وَلَا اَبْلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ اَنْ تَقْرَاً''قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" فَإِن اسْتَطَعْتَ اَنْ لَا تَقُوْتَكَ فِىْ صَلَاةٍ فَافْعَلْ. رواه ابن حبان ( واسناده نوى) ٥/٠٥٠

حضرت عقبہ بن عامر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے (مجھ سے) ارشاد فرمایا:
اے عقبہ بن عامر! تم اللہ تعالی کے نزدیک سورہ "فُلْ اَعُوْ ذُیرَبِّ الْفَلَق" سے زیادہ محبوب اور
اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی اور کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے ۔لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے
اس کے نماز میں پڑھنامت چھوڑو۔
(ابن جان)

﴿126﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَادِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ : اَلَمْ تَرَآيَاتٍ اُنْذِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطًّ! "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ".

رواه مسلم، باب فضل قراءة المعوذتين، رقم: ١٨٩١

حضرت عقبه بن عامر فظی مصروایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشا وفر مایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں جھ پرنازل کی گئیں (وہ الی بے مثال ہیں کہ) ان جیسی آیات و کی نظم بین نہیں آئیں۔وہ سورہ قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِ النّاس و کی نہیں آئیں۔وہ سورہ قُلْ اَعُوٰذُ بِرَبِ النّاس میں۔

﴿127﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا آسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ شَلَيْكَ بَبُنَ اللهِ عَنْ عُنْهُ اللهِ عَلَيْكَ بَبُنَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُولُولِ اللهِ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

رواه ابو داؤد، باب في المعوذتين، رقم: ١٤٦٣

بنا كر بهجا۔ وہ اپنے ساتھيوں كونماز پڑھاتے اور (جو بھی سورت پڑھتے اس كے ساتھ) اخير ميں فَكُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ پڑھتے۔ جب بيلوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس كا تذكرہ نى كريم عليقة فَكُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ پڑھتے۔ جب بيلوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس كا تذكرہ نى كريم عليقة في ان سے كيا۔ آپ نے ارشاد فرمايا: ان سے بوچھو كہ بيرائيا كيوں كرتے ہيں؟ لوگوں نے ان سے بوچھاتو انہوں نے جواب ديا كہ اس سورت ميں رحمان كي صفات كابيان ہے اس لئے اسے زيادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ نى كريم عليقة نے ارشاد فرمايا: انہيں بتادوكہ اللہ تعالى بھى ان سے محبت فرماتے ہيں۔ (بخارى)

﴿123﴾ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جُمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيْهِمَا فَقَرَا فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ آحَدٌ، وَ قُلْ آعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِه، يَبْدَا بِهِمَا عَلَى وَأْسِه وَوَجْهِه وَ مَا أَفْبَلَ مِنْ جَسَدِه، يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول عند النوم، رقم: ٦ ٥ . ٥

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علی کہ معمول تھا کہ جب رات کوسو نے کے لئے لیٹے تو دونوں بھیلیوں کو ملاتے اور قُلْ اُحُو الله اَحَد اور قُلْ اَعُو ذُ بِرَبِّ الله اَعُو دُ بِرَبِّ الله اَحَد اور قُلْ اَعُو دُ بِرَبِ النَّاس، پڑھ کہ بھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہال تک آپ کے الفاق ،اور قُلْ اَعُو دُ بِسِرَ بِ النَّاس، پڑھ کر بھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہال تک آپ کے جھے پر ہاتھ مبارک پر پھیرتے، پہلے سراور چرے اورجم کے سامنے کے جھے پر پھیرتے۔ بیمل تین مرتبہ فرماتے۔

﴿124﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ حَبَيْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: قُلْ، فَلَمْ أَقُلُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوَّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِى وَ حِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِينْكَ مِنْ كُلِّ فَعُلْ هُوَ اللهُ اَصِح رَقم: ٨٤٠ ه وواه ابوداؤد، باب ما يقول اذا اصبح رقم: ٨٤٠ ه

حفرت عبدالله بن ضبيب ضرفي دوايت كرتے بين كه (جمع م) رسول الله علي في الله علي الله علي في الله علي في الله علي الله علي في ارشاد فرمايا: كهو، بين ني دبا، چرارشاد فرمايا: كهو، بين ني من كيا: يارسول الله اكبول؟ ارشاد فرمايا: صبح وشام فُلْ هُوَ اللهُ أَحَد، فُلْ اَعُوذُ بِسَرَبَ

عَلَيْ كَمَا تَهُ دو پِهِ كَا كَانَا نَهُ بِهُوتُ مِائَ تَوْمِيلَ نَهُ كَانَ كُورَ بِي وَى (كُهُ آپ كَمَا تَهُ كَانَا سَعَادت كَلَات مِ ) فِهِ النَّصَاحب كَهِ پاس كَمَا تُود يَكُمَا كَهُ وه جَا چَكَ تَقِ (الله) (120) عَنْ أَبِى اللَّذُوْ اَءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَا فِي اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَا فِي اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحَدُ اللهُ اَحَدً اللهُ اَحَدً اللهُ اَحَد، رقم: ١٨٨٦ الْقُرْآن.

حضرت ابودرداء هنان سے زوایت ہے کہ رسول اللہ عن نے ارشاد فر مایا: کیاتم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ ہنان نے فرآن کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی کریم عن نے ارشاد فر مایا: فیل محض کیا: ایک رات میں تہائی قرآن کے برابرہے۔

هُوَ اللهُ اَحَد تَہائی قرآن کے برابرہے۔

﴿121﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِي رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ اللهُ لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ لَهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

رواه البخاري، بال ماجاء في دعاء النبي سنية . رقم: ٧٣٧٥

حضرت عائشەرضی اللەعنبا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیقی نے ایک شخص کولشکر کا امیر

وَالْفَتْحُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرآنِ، قَالَ: اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا يُهَا الْكُفِرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: اَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْآرْضُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَزَوَّجُ تَزَوَّجُـد رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في اذا زلزلت، رقم، ٢٨٩٥

فائدہ: رسول الله علیہ کے ارشاد کا مقصدیہ ہے کہ جب تمہیں یہ سورتیں یا وہیں تو تم غریب نہیں بلکٹنی ہولہٰ ذاتمہیں شادی کرنی چاہے۔ (عارضة الاحوزی)

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبدرسول اللہ علیہ کے ساتھ آیا۔ آپ نے ایک خص کو قُل هُوَ اللهُ اَحَد پڑھتے ہوئے من کرار شاد فرمایا: واجب ہوگئ۔ میں نے پو چھا: یارسول اللہ! کیا واجب ہوگئ؟ ارشاد فرمایا: جنت واجب ہوگئ۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جاکر یہ خوشخبری سنادوں پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد مِن توحيد كابيان نهايت عمده طريق بركيا كياب سوده قُلْ يَآيهُا الْكَفِوُون چوتھائى قرآن كے برابراس طور پرہے كها گرقرآن كريم ميں توحيد، نبوت، احكام، واقعات يه چار مضمون سمجھ جائيں تواس سورت ميں توحيد كابہت اعلىٰ بيان ہے۔

بعض علاء کے نزد یک ان سورتوں کے آ دھے ،تہائی اور چوتھائی قر آن کریم کے برابر ہونے کا مطلب سے ہے کہ ان سورتوں کی تلاوت پرآ دھے تہائی اور چوتھائی قر آن کریم کی تلاوت کے برابراجر ملے گا۔ (مظاہریں)

﴿116﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَـَقْـرَا اَلْفَ آيَيةٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالُوْا: وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذَٰلِكَ! قَالَ: اَمَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَا اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ-

رواه الحاكم وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات و عقبة هذا غير مشهورووافقه الذهبي ٦٧/١ه

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنهما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاوفر مایا: کیا تم میں ہے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قر آن شریف کی ایک ہزار آیتیں پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کی نے عرض کیا: کس میں سیطاقت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھ،ارشاد فرمایا: کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کرسکتا کہ سورہ "اَلْهَا کُمُ التَّکَافُو" پڑھ لیا کرے (کہ اس کا ثواب ایک ہزار آیتوں کے برابر ہے)۔

﴿117﴾ عَنْ نَوْفَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكِلَهُ قَالَ لِنَوْفَلٍ: اِقْرَأْ "قُلْ يَا يُهَا الْكَفِرُونَ" ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَانَّهَا بَرَاءَ قُ مِنْ الْشِرْكِ. رواه ابوداؤد، باب مايقول عند النوم، رقم ٥٠٥٥

حضرت نوفل رفی الله الله علی که نی کریم صلی الله علیه وسلم نے مجھے ارشا وفر مایا: سودہ فل یَا یَبُها الْکَفِرُون بِرِ هِنے کے بعد بغیر کسی جات کئے ہوئے سوجایا کرو کیونکہ اس سورت میں شرک سے براءت ہے۔

﴿118﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَظِيْهُ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ آصْحَابِهِ: هَـلْ تَـزَوَجْـتَ يَـا فُلَانُ؟ قَـالَ: لَا ، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا عِنْدِى مَا آتَزَوَّ جُ بِهِ قَالَ آلَيْسَ مَعَكَ قُلُ هُوَ اللهُ آحَدٌ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ثُلُثُ الْقُرْآنِ، قَالَ : آلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھرعذاب سری طرف ہے آتا ہے تو سرکہتا ہے کہ تیرے لئے میری طرف ہے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ (حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ) بیہ سورت قبر کے عذاب کورو کنے والی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کو کسی رات میں پڑھااس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔

﴿114﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ سَرَّ هُ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَاْئُ عَيْنٍ فَلْيَقُرَاْ:" إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ" إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ" وَ "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ".

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، ياب ومن سورة " إذالشمس كورت"\_ رقم :٣٣٣٣

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جسے بیشوق ہوکہ قیامت کے دن کا منظر گویا پی آنکھوں سے دکھے لے تواسے سورہ "إذا الشَّمْسُ كُورَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" پڑھنی چاہئے (اس لئے کہان مورتوں میں قیامت کابیان ہے)۔

مورتوں میں قیامت کابیان ہے)۔

﴿115﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الْفُوْآنِ، وَقُلْ يَآيُهَا الْكَفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُوْآنِ، وَقُلْ يَآيُهَا الْكَفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُوْآنِ. وَقُلْ يَآيُهَا الْكَفِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُوْآنِ. ووه الترمِذي وقال: هذا حديث غريب، بأب ماجاء في اذا زلزلت، رقم: ٢٨٩٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فیے ارشاد فرمایا: سورہ إِذَا زُلْزِلَتْ آد هِ قَرْآن کے برابرہے، سورہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ایک تہائی قرآن کے برابرہاور سورہ قُلْ یَا یُھا الْکَفِرُونَ چِوَهَائی قرآن کے برابرہے۔ (تندی)

فائده: قرآن کریم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیاہے اور اسورہ اِذَا زُلْزِلَتْ میں آخرت کی زندگی کا مؤثر انداز میں بیان ہاں گئے یہ سورت آدھے قرآن کے برابر اس لئے فرمایا کہ قرآن کے برابر اس لئے فرمایا کہ قرآن کے برابر اس لئے فرمایا کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پرتین قسم کے ضمون ندکور ہیں: واقعات، احکامات، تو حید۔ سورہ

حفزت ابو ہرمیرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِی فی نے ارشاد فر مایا: قر آن کریم میں ایک سورت تمیں آیات کی الی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہال تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے وہ سورہ" مَبَارَك الَّذِی "ہے۔ (ترندی)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهُ حِبَانَهُ عَلَى قَلْمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ حِبَانَهُ عَلَى قَلْمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل سورة الملك ، رقم: ٢٨٩٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ کس صحابی رفی ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچا نگ اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الَّذِی پڑھتے ہوئے سا تو نہی کریم علی ہے ہے کہ حکم علوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچا تک میں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الَّذِی آخرتک پڑھتے ہوئے سا۔ نبی کریم صلی ہے۔ اچا تک میں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الَّذِی آخرتک پڑھتے ہوئے سا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیسورت الله تعالی کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات ولانے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات ولانے والی ہے۔ (تندی)

﴿ 113﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يُولَىٰ الرَّجُلُ فِى قَبْرِهِ فَتُولَىٰ رِجُلَاهُ فَتَقُولُ رِجُلَاهُ لَيْسُ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِىٰ سَبِيْلٌ كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ بِى سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُولَىٰ مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ اوْ قَالَ بَطْنِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِىٰ سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِى سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمُّ يُولَى مِنْ قِبَلِ يَوْلَىٰ يَقْرَأُ بِى سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمُّ يُولَىٰ مَا قِبَلِىٰ سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِى سُوْرَةَ الْمُلْكِ، ثُمُّ يُولِىٰ مَا قِبَلِىٰ سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِى سُوْرَةَ الْمُلْكِ، فَهِى يُولِينَ مَا قِبَلِى مَا قِبَلِىٰ سَبِيْلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِى سُوْرَةَ الْمُلْكِ، فَهِى النَّوْرَاقِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَاهَا فِى لَيْلَةٍ فَقَذَ الْمَالِكِ، مَنْ قَرَاهَا فِى لَيْلَةٍ فَقَذَ الْمَالِكِ، مَنْ قَرَاهَا فِى لَيْلَةٍ فَقَذَ الْمَالِكِ، مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِى فِى التَّوْرَاقِ سُوْرَةُ الْمُلْكِ، مَنْ قَرَاهَا فِى لَيْلَةٍ فَقَذَ الْمَالِكِ، وَاه المَاكِمُ وَالنَ عَذَا حديت صحيح الاساد و لم يحرجاه ووافقه الدهى ١٩٨٤٤

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ قبر میں آدی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تواس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف ہے آنے کا کوئی راستنہیں کیونکہ بید سورہ ملك پڑھتا تھا۔ پھروہ سینے یا پیٹ کی طرف ہے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے لئے حفرت ابوسعید خدری دی این اوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ کہوں کا ور خروف کی سے ادائی کی کے ساتھ )اس طرح پڑھا جس طرح کہوہ نازل کی گئی ہے تو میسورت اپنے پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کرمکہ کرمہ تک نور ان جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر دخال تک آلاوت کی بھر دخال اس پرقابونہ یا سکے گا۔

دخال نکل آیا تو دجال اس پرقابونہ یا سکے گا۔

﴿108﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَا آلَمَ تَنْزِيْلٌ، وَتَبَارَكَ اللهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَا آلَمَ تَنْزِيْلٌ، وَتَبَارَكَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَه: ٢٨٩٢ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَمَه: ٢٨٩٢

حضرت جابر صطفی سے روایت ہے کدرسول اللہ عظی اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ اللہ مسجدہ (جواکیسویں پارے میں ہے) اور تَبَارَكَ اللّٰذَى بِيَدِهِ الْمُلْكُ نه بِرُه لِيتے۔

حضرت جندب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مورہ لیبین کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھی تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔
(ابن حبان)

﴿110﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتِهُ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَا الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ. دواه البيهةى فى شعب الايعان ٢٩١/٢ مَنْ قَرَا الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ.

حضرت عبدالله بن مسعود و في فرمات بين كديس في رسول الله صلى الله عليه وملم كويد ارشاد فرمات بوسكم الله عليه وملم كويد ارشاد فرمات بوسك من بردات سوره واقعد يرهى اس يرفقر نهي آئے گا۔ (بيق) الله عَنْ أَبِى هَرَ يُووَ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ فَالَ: إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْفُرْ آنِ فَلاَ كُوْنَ اللهُ مُنْفَعَتْ لِرَجُلِ حَتَى عُفِرَ لَهُ وَهِى سُورَةً تَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُذَلِكُ.

(رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن ، باب ماجاء في فضل سورة الملك، وقم: ٢٨٩١

سفارش کریں گی۔اورخصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، یا دکر تا اور ہجھنا ہرکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا محروی کی بات ہے۔اور اس سورت سے فلط قتم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔معاویہ بن سلام گہتے ہیں مجھے یہ بات پیچی ہے کہ غلط قتم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر بھی کسی جادوگر کا جادونہیں چلے گا۔ (ملم)

﴿106﴾ عَنْ مَفْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ ثَلَيْكُ قَالَ: الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ
وَ ذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُوْنَ مَلَكًا، وَ اسْتُحْوِجِتْ " اَللهُ لَآ اِللهُ إِلَّا هُوَ الْحَقُ
الْقَيُّوْمُ" مِنْ تَسَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَ " يُسَ " قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَاهَا
الْقَيُّوْمُ " مِنْ تَسَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَ " يُسَ" قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَاهَا
الْحَلَّ يُرِيْدُ اللهُ. تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَى وَالدَّارَ اللهَ حِرَةَ إِلَّا خُفِرَ لَهُ وَاقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ.

حضرت معقل بن بیار ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا: قرآن کریم کی چوٹی لینی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی ہرآیت کے ساتھ استی فرشتے اترے ہیں اور آیت الکری عرش کے نیچ سے نکالی گئی ہے لیمی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھراس کو سورہ بقرہ کے ساتھ طادیا گیا لیمی اس میں شامل کرلیا گیا۔ اور سورہ لیمین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جوشن اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گاتو لیمین اس کی مخفرت کردی جائے گی۔ لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والول کے پاس پڑھا کرو لے اس کی مقرت کردی جائے گی۔ لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والول کے پاس پڑھا کرو لے نکتے میں آسانی ہو)۔

فائدة: حديث شريف بين سوره بقره أن كريم كى چوفى غالباس وجد فر مايا به كداسلام كے بنيادى اصول اور عقائداور شريعت كا حكام كا بعثنا تقصيلى بيان سوره بقره بل كا كيا بهات اتواور اس طرح قرآن كريم كى كى دوسرى سورت من تيل كيا كيا - (سارف الحدث) حمل المورة المورة أن كريم كى كى دوسرى سورت من تيل كيا كيا - (سارف الحدث) حمل أن يَن أَن أَن أَن كَ عَنْ أَنِي سَعِيْدِ الْمُحُدِدِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ أَن فَرا عَنْ أَن أَن اللهِ عَنْهُ أَن أَن اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَن أَن اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَن أَن اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَنْهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ قَوَا عَنْهُ وَمَنْ قَرَا عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَمَنْ قَرَا عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَمَنْ قَرَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ قَرَا عَنْهُ وَمُنْ قَرَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَرَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَرَا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ قَرَا عَنْهُ وَمُن قَرَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَمُنْ قَرَا عَنْهُ وَمُنْ قَرَا عَنْهُ وَمُنْ قَرَا عَنْهُ وَمَا لَهُ عَنْهُ وَمُنْ قَرَا عَنْهُ وَمُنْ قَرَا عَنْهُ وَمُنْ قَرَا عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَمُنْ قَرَا عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَالَهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَلَا عَلَالْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَالَهُ ع

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/١٥٥

﴿103﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكَ قَالَ: إِذَا قَالَ آحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَقَالَتِ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُمُ قَالَ: إِذَا قَالَ آحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَقَالَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْآخُولِي، عَفِورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ.
رواه البخاري، باب فضل التامين، رقم: ٧٨١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی (سورہ فاتحہ کے آخر میں) آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے آسان پر آمین کتے ہیں، اگر اس مخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ال جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿104﴾ عَنْ اَسِيْ هُــرَيْـرَةَ رَضِــىَ اللهِ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْظِيْهُ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

رواه مسلم، باب استحباب الصلاة النافلة في بيته .....، رقم : ١٨٢٤

حضرت ابو ہر مرہ دھی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقابی نے ارشا دفر مایا: اپنے گھروں کو قررت اللہ عقابی نے گھروں کو قبرستان نہ بناؤلیحنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آبادر کھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھرسے بھاگ جاتا ہے۔

﴿105﴾ عَنْ آبِي أَصَامَةَ الْبَاهِلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلَّ لَهُ يَقُولُ: الْمُقَرَةَ وَا الدُّهُرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَا الشَّعْرَانَ، فَانَّهُمَا عَمْرَانَ، فَانَّهُمَا عَيْايَتَانِ، اَوْ وَسُورُةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا عَيْايَتَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا عَمَامَتَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا عَمَانَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا عَمَانَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا عَمَانَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا عَمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا عَمْرَانَ، فَوَاللَّهُ مَا الْمَعْرَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو

حضرت ابواُ مامہ بابلی عظیۃ فرماتے ہیں کہ پس نے رسول اللہ علیہ کو میدار شاوفر ماتے ہیں کہ پس نے رسول اللہ علیہ کو میدار شاوفر ماتے ہوں کہ سنا: قر آن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کو دن اپنے پڑھے والوں کا سفار تی بن کر آئے گا۔ سور ابقرہ اور آل عمران جو دونوں روثن سور تیں ہیں ( خاص طور سے ) پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کون اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سامیر میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابرے دونکر ہوں کے دونوں میں دونوں اپنے پڑھنے والوں کے ایک طرح آئیں گی جیسے وہ ابرے دونکوں کے لئے اور سائیان بوں یا قطار بائد ھے پرندوں کے دوغول ہوں ، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے

حفرت وافلہ بن اسقع فظی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: جھے تورات کے بدلے میں ''مِین'' تورات کے بدلے میں ''مِین'' ایون اس کے بدلے میں ''مثانی'' یعنی اس کے بعد کی بیس ایون اس کے بعد کی بیس سورتیں میں اور آجیل کے بدلے میں ''مثقشل'' بجھے فاص طور پردی گئی ہیں۔ سورتیں ملی میں اور اس کے بعد آخر آن تک کی سورتیں ''مثقشل'' بجھے فاص طور پردی گئی ہیں۔ (منداحی)

﴿101﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا جِنْرَئِيْلُ قَاعِلٌ عِنْدَ النَّبِي مَلَّئِلُهُ، سَمِعَ نَقِيْتُ عَنْ النَّعَ النَّبِي مَلَّئِلُهُ، سَمِعَ نَقِيْتُ عَنْ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيُوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَمَنْ وَلَارْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَيْنَهُ مَاللَّهُ مَلَكُ وَقَالَ: هذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْارْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: الْمَعْنَ اللَّهُ عَلَى الْارْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطْ اللَّهُ الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللِيلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

فساندہ: یعنی اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا تواب ملے گا، اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گا۔ (سلم)

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

حضرت عبدالملک بن عمير فرماتے بين كدرسول الله عَلَيْقَة في ارشاد فرمايا: سورو فاتحه شر بريباري سے شفا ہے۔ کے رُفقاء سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس آکررات کوا پی قیام گا ہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور رات کوان کے قرآن مجمد پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گا ہوں کو بھی پیچان لیتا ہوں اگر چہدن میں، میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پراتر تے ہوئے ندد یکھا ہو۔

(ملم)

﴿98﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ النَّبِيّ اللَّهُ قَالَ: مَنْ خَشِىَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَمْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ مَخْضُوْرَةٌ، وَهِى أَفْضَلُ. اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَ ةَ الْقُرْآنِ فِى آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَهِى أَفْضَلُ.

رواه الترمذي، باب ماجاء في كراهية النوم قبل الوتر، رقم: ٥٥٥

حفرت جابر ظلیہ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جس کو میدا ندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری مصے میں نہ اُٹھ سکے گا اس کورات کے شروع میں (سونے سے پہلے) وِرَ پڑھ لینے چاہئیں۔ اور جس کورات کے آخری مصے میں اٹھنے کی امید ہواسے اخیر رات میں ورّ پڑھنے چاہئیں کیونکہ رات کے آخری مصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فر شیتے حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت تلاوت کرنا فعنل ہے۔

(زندی)

﴿99﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ مُسْلِمِ يَانُحُدُ مَضْجَعَهُ يَقُولُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتَّى يَانُحُدُ مَضْجَعَهُ يَقُولُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتَّى يَانُحُدُ مَضْجَعَهُ يَقُولُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيْهِ حَتَّى رَواه النومذي، كتاب الدعوات، وقم: ٧ . ٣٤ .

حضرت شدادین اول کھنے دوایت کرتے ہیں که رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی ہی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں۔ پھر جب بھی وہ بیدا رہواس کے بیدار ہونے تک کوئی تکیف دہ چزاس کے بیدار ہونے تک کوئی تکیف دہ چزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

تکیف دہ چزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

﴿100﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْآسُقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِى عَلَيْتُ قَالَ: أُعْطِيْتُ مَكَانَ التُؤْرَاةِ السُنعَ وَأُعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَعَانِى وَ فُضِلْتُ السُنعَ وَأُعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَعَانِى وَ فُضِلْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَعَانِى وَ فُضِلْتُ مَلَى مَلْكُمُ مُنْ الْمُعَانِى وَ فُضِلْتُ مَلَى اللهُ مُصُلِ. دواه احمد ١٠٧٤ مالمَعْضُلِ.

قَرَا عَشَرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

(الحديث) رواه الطبراني في الكبير والاوسط وفيه اسماعيل بن

عباش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة، مجمع الزوايد ٧/٢٥ ٥

حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو محض کسی رات دس آیات کی تلاوت کرے اس کے لئے ایک قنطار
لکھاجا تا ہے اور قنطار دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ (طرانی بجمع الزوائد)

﴿95﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْتُكُم: مَنْ قَرَا عَشَرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حضرت ابو ہرمیرہ ظافیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محف رات میں دس آیتوں کی تلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شارنہیں ہوگا۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ قَرَا فِي لَيْلَةٍ مِالْةَ آيَةً كُوبَ مِنَ الْقَانِيْنَ . (وهو بعض الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٠٨/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جو محفی رات میں سو آیات کی خلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شار کیا جائے گا۔
(مندرک مام)

﴿97﴾ عَنْ آبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ : إِنَّى لَآغُرِفُ أَصْوَاتَ رُفُقَةِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُوْآنِ، حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ، وَآغُرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ آصُوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّهُارِ. (الحديث)

رواه مسلم، باب من قضائل الاشعريين رضي الله عنهم، رقم: ٢٠٠٢

حضرت ابوموی فی این می دوایت ہے کدرسول الله میانی نے ارشاد فرمایا: می اَحْمَر آوم

إِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُؤْرَةُ الْبَقَرةِ ، وَ فِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّلَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ.

رواه الترمذي و قال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٨

حفرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: ہر چیز کی کوئی چونی ہوتی ہے (جوسب سے او پر اور بالاتر ہوتی ہے ) اور قر آن کریم کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اور ال میں ایک آیت ایس ہے جوقر آن شریف کی ساری آیتوں کی سردارہ، وہ آیت الکری ہے۔

﴿92﴾ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِنْكُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا فَسْلَ أَنْ يَنْحُلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ بِٱلْفَىْ عَامِ ٱنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ ﴿ حَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُفْرَآنِ فِي دَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في آخر سورة البقرة رقم: ٢٨٨٢

حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنهما سے روايت ہے كه نبى كريم عليف نے ارشاد فرمايا: آسان وزمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب کھی۔اس کتاب میں سے دو آيتيں نازل فرمائيں جن پراللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کوختم فرمایا۔ بيآ يتيں جس مکان میں تين رات تك پڑھى جاتى رہيں شيطان اس كے نزد ديك بھى نہيں آتا۔ (زنزی)

﴿93﴾ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْآنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ للهُ: مَنْ قَرَا الْآيَنَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقم: ٢٨٨١

حضرت ابومسعود انصاري رفظ الله عليه على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المالية الم تخف سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں کسی رات میں پڑھ لے توبید دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہوجائیں گی۔ (زنزی)

فسانده: دوآيتول ككافى موجاني كدومطلب بين ايك سيكدان كارر هف والا ال دات ہر زُرائی ہے محفوظ رہے گا۔ دوسرا میدکہ میددوآ یتیں ہجبد کے قائم مقام ہوجا کیں گا۔ (نودی) (94 ﴾ عَنْ فَضَا لَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ غَلَيْكُ قَالَ: مَنْ ابوہریرہ!تم جانتے ہو کہتم تین راتوں ہے کس سے باتیں کررہے تھے؟ میں نے کہانہیں! آپُ نے ارشاد فرمایا: وہ شیطان تھا (جواس طرح مکروفریب سے صدقات کے مال میں کی کرنے آیا تھا)۔

حضرت ابوابوب انصاریﷺ کی روایت میں ہے کہ شیطان نے یوں کہا:تم اپنے گھر میں آیت الکری پڑھا کروتہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نیا کے گا۔ (تریزی)

﴿90﴾ عَنْ أَبَي بْنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِا السَّنْدِرِ اَتَهْرِى آَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: يَا أَبَا السَّنْدِرِ اتَدُرِى آَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: " اَللهُ لاَ إِلهُ إِلهُ إِلهُ وَالْحَقُ الْقَيُّومُ " قَالَ: فَضَرَبَ فِى صَدْرِى وَ قَالَ: وَاللهِ إليَهْنِكَ الْعِلْمُ آبَا الْمُنْدِرِد رواه مسلم، باب فضل سورة الكهف وآية الكرس، رقم: ١٨٨٥ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَهَا لِسَانًا وَ شَفَيْن تُقَدِّسُ الْمَلِك عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ.

قُلْتُ: هُوَفي الصحيح باختصار رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٩/٧

حضرت أنى بن كعب في الله المرت كرت بين كدرسول الله علي الله علي الله على الله كا كون ك الله الله الله الله الله كا كون ك آيت تهارك باس سب سن زياده عظمت والى بيج بين في عرض كيا الله اوران كرسول بى سب سن زياده جانت بين - بى كريم على في الله في خياد الوالمنذ را كياتم جانت بوكه تمهارك باس كن بالله كاسب عظيم آيت كون ك بي بين في عرض كيا: " الله قل الله والله والمنذ را كياتم عاب الله والله والمنذ را تحقيم ما وك بوس سنة برباته ما دا الكوياس جواب برشاياتي وي اورارشا دفر ما يا: الوالمنذ را تحقيم مم مرادك بوس (سلم)

ایک روایت میں آیت الکری کے بارے میں فرمایا :قتم ہے اس ذات کی جس کے بینے میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دو مونٹ میں جوعرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتے ہیں۔

﴿91﴾ عَنْ آبِي هُمَرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الْفَيِشَكِيُّ : لِكُلِّ شَيْءِ سَنَامٌ وَ

رات کیا کیا؟ (الله تعالی نے آپ کواس واقعہ کی خبر دے دی تھی) میں نے عرض کیا: یارسول الله! ال نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علی نے فرمایا: خبر دار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ علیہ کے فرمان کی وجہ سے یقین ہوگیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی تاک میں لگار ہا۔ (وہ آیا) اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ من نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے رسول اللہ علیہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے میں ضرورت مند ہوں میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پردم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب منج ہوئی تورسول اللہ علیہ نے بھی سے پھر فرمایا: ابو ہریرہ! تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس کوچھوڑ دیا۔آپ علاقے نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا! اس نے جھوٹ بولاہے وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھراس کی تاک میں رہا۔ (وہ آیا) اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے ائے پکڑ کرکہا کہ میں تھے ضرور رسول اللہ علیہ کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ تیسرااور آخری موقع ے، تونے کہاتھا آئندہ نہیں آؤں گا مگرتو بھرآ گیا۔اس نے کہا مجھے چھوڑ دومیں تنہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کراللہ تعالیٰ ان کی دجہ ہے تہمیں نفع پہنچا ئیں گے۔ میں نے کہاوہ کلمات کیا ہیں؟اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لکوتو آیت الکری پڑھ لیا کرو۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والامقرررہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کورسول الله عَلِينَةِ نے مجھے فرمایا: تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: اس نے کہا تھا كدوه بجمير چندايي كلمات سكمائ كاجن سے الله تعالی مجھے نفع پہنچا كيں گے تو ميں نے اس مرتبہ بحی اسے چیوڑ دیا۔ رسول اللہ علی نے نے فر مایا وہ کلمات کیا تھے میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا: جب تم ا پنسر پر لینن لگوتو آیت الکری پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت كرنے والامقرررہے كا اور صبح تك كوئى شيطان تمہارے قريب نہيں آئے گا۔ راوى كہتے ہيں محابر رام المنظمة فيرك كامول يربهت زياده حريص تقے۔ (اس لئے آخری مرتبہ فيركى بات من كر اُے چھوڑ دیا) آپ علی نے ارشا دفر مایا :غور سے سنوا گرچہوہ چھوٹا ہے کیکن تم سے بچے بول گیا۔

عَلَيْكُ ، قَالَ: إِنِّى مُسختَاجٌ وَعَلَى عِيَالٌ وَلِى حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ، قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : يَا آبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ آسِيْرُكُ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَك وَ سَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ عِنْ إِنَّهُ سَيَعُودُ " فَرَصَدْ تُهُ، فَجَعَلَ يَحْنُوْ مِنَ الطَّعَام فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَارْفَعَنَّكَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ ، قَالَ دَعْنِيْ فَانِيَّ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ، لَا آعُوْدُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا أَبَاهُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ اَسِيْرُك؟ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: آمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكُ و سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَآخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ اِلَّى رَسُولِ اللهِ مَلْكِلَّهُ وَ هَلَمَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ اِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ : دَعْنِي أُعَلِّمُك كَلِمَاتٍ يَنْفَعُك اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَاهُنَّ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ اللي فِرَاشِك فَاقْرَ أَآيَةَ الْكُرْسِيّ " الله آلا إله إلا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ" (البقرة: ٢٥٥) حَتَّى تَخْتِمَ الآيَة، فَإنَّك لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَا فَعَلَ آسِيْرُك الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلِّيتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ:قَالَ لِيْ: إِذَا اَوَيْتَ اللَّى فِرَاشِكَ فَاقْرَاْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ اَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ "اَللهُ لَآ اِلهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْـقَيُّـوْمُ" وَقَـالَ لِـيْ: لَـنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَ لَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ٬ وَ كَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَ هُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذْ ثَلَاثِ لَيَالِ يَا آباً هُونِوْةَ؟ قَالَ: لا مَ قَالَ: ذَاك شَيْطَانٌ ـ رواه البخارى، باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا .....رقم: ٢٣١١ وفي رواية الترمذي عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبُ الْأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِقْرَاهَا فِي بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ. رقم: ۲۸۸۰

حضرت ابو ہریرہ وظافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے صدقہ فطری تکرانی پر جھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ ہی کر خلہ لینے لگا۔ میں نے اے پکڑلیا اور کہا: میں تجھے ضرور سول اللہ علی ہے کہا میں ایک محات ہوں میرے اوپر میرے اہل و میال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرور تمند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ دی فی نفر ماتے ہیں میں نے اے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم علی ہے نے جھے نے جھے نرمایا: ابو ہریرہ! تمبارے قیدی نے کل

حفرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ نی کریم علیہ فی ارشاد فر مایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات میں کہف کی شروع کی دس آیات یار کرلیں وہ دجال کے فتنے سے حفوظ ہو گیا۔اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری دس آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے۔

(مسلم)

﴿86﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيِّ ءَلَكِ ۖ قَالَ: مَنْ قَرَاَ الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَالِ.

رواه النسائي في عمل اليوم واللية، رقم: ٩٤٨ قال المحقق:هذا الاسناد رجاله ثقات

حضرت توبان منظی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: جو محض سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھ لے تویہ پڑھ نااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔
(عمل اليوم والليلة)

﴿87﴾ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْـهُ مَـرْفُوعًا: مَنْ قَرَاَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمٌ الى لَمَانِيَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ، وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ.

التفسير لابن كثير عن المختارة للحافظ الضياء المقدسي ٧٥/٣

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محض جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آٹھ دن تک یعنی الحکلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر اس دوران رجال نکل آئے تو بیاس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔

﴿88﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : سُوْرَةُ الْبَقْرَةِ فِيْهَا آيَةً سَيِّدَةُ آيِ الْقُوْرَةِ لِيهَا آيَةً سَيِّدَةُ آيِ الْقُوْرَةِ لِيهَا آيَةً الْكُوْسِيّ.

رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد، الترغيب ٢٧٠/٢

حضرت ابو جريره هُ الله عن الله عنه الله عليه وسلم في ارثا وفر مايا: سوره بقره مين ايت جيم بي ارثا وفر مايا: سوره بقره مين ايك آيت جيم بي كى گرمين بقره مين ايك آيت جيم بي كى گرمين بيخ عن ايت جيم بي كى گرمين بيخ عن اين شيطان بهوتو فورا نكل جا تا ج، وه آيت الكرى جر (متدرك عالم ، ترغيب) بيخ عن أين هُورَيْسَ وَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَلَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلْنَا لِي بِعِفْظِ زَكُوهِ وَمَضَانَ ، فَا تَابِيْ آتِ فَجَعَلَ يَحْفُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَا حَذْتُهُ وَقُلْتُ : لَا زُفَعَنَّكَ الله رَسُولِ اللهِ وَمُضَانَ ، فَا تَابِيْ آتِ فَجَعَلَ يَحْفُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَا حَذْتُهُ وَقُلْتُ : لَا زُفَعَنَّكَ الله رَسُولِ اللهِ وَمَانَ ، فَا تَابِيْ آتِ فَجَعَلَ يَحْفُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَا حَذْتُهُ وَقُلْتُ : لَا زُفَعَنَّكَ الله رَسُولُ اللهِ وَمُنَانَ ، فَا تَابِيْ آتِ فَجَعَلَ يَحْفُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَا حَذْتُهُ وَقُلْتُ : لَا زُفَعَنَّكَ الله رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ وَقُلْتُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَلْهُ وَقُلْتُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

يَقْرَءُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ الإَّ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱجْذَمَ.

رواه ابوداؤد، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ..... رقم: ١٤٧٤

حفرت سعد بن عبادہ ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو تحف قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال ہیں آئے گا کہ کوڑھ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ (ابوداؤد)

فافدہ: قرآن کو بھلاویئے کے ٹی مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ایک ہے کہ ددیکے کہ کھر کھے کہ مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ایک ہے کہ ددیکے کہ بھی نہ پڑھ سکے۔ تیسرا ہیے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے۔ کو تھا ہیے کہ قرآنی احکامات کو جائے کے بعداس پڑمل نہ کرے۔

(بذل الحجود ،شرح سنن اني دا ؤد تعيني )

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: قرآن کریم کوئین دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ (ابوداؤد)

فساندہ: رسول الله علیہ وسلم کابیار شادعوام کے لئے ہے، چنانچ بعض صحابہ وظاہر کے بارے میں تین دن ہے کم میں ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ (شرح الطیم)

﴿84﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ قَرَا ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ.

·رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل سورة الكهف، رقم: ٢٨٨٦

حضرت ابودرداء ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی تین آئیس پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے بچالیا گیا۔ (تر ندی)

﴿85﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ شَلَطْكُ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّل سُوْرَةِ الْكَهْفِ مُصِمَّ مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَّالِ، وَفِيْ رِوَانِةِ: مِنْ آخِرِالْكَهْفِ.

رواه مسلم، بات فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم: ١٨٨٣

جائیں گے جن کی قیت دنیاوالے نہیں لگا سکتے۔والدین کہیں گے:ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے
پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا: تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے ۔ پھر
صاحب قرآن سے کہاجائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا
جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے تھم رکھر کر پڑھے وہ
(منداحمہ فتح الربانی)

فاندہ: قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن دالے کے سامنے آنادر حقیقت بین خود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے را توں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پڑل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنالیا تھا۔ (انجاح الحاجہ)

﴿80﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اَللهِ اللهِ وَخَاصَّتُهُ.

رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة اوجه عن انس هذا اجودها ١/٦ ٥ ٥

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے لئے بعض لوگ ایسے جس کے عرض کیا: وہ کئے بعض لوگ ایسے ہیں جسے کی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں صحابہ ﷺ نے عرض کیا: وہ کون لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فر مایا: قر آن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ (متدرک حاتم)

﴿81﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : إِنَّ الَّذِي كَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءً مِنَ الْقُرْآن كَالْبَيْتِ الْخَوبِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه شتي.....وقم: ٢٩١٣

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے میں که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جس خفس کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے لینی جیسے مکان کی رونق وآبادی قرآن کریم کا کوئی حصہ ہے ایسے ہی انسان کے دل کی رونق وآبادی قرآن کریم کو یادر کھنے سے ہے۔

یادر کھنے سے ہے۔

﴿82﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكِ ، مَا مِنِ الْمُرِى ع

اس کو جوڑا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کوکرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ پھر درخواست کرے گا اے میرے رب! اور پہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اکرام کا پورا جوڑا بہنا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے دب! اس شخص ہے راضی ہوجا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجا ئیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا: قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت تعالیٰ اس سے راضی ہوجا کیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا: قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور (اُس کے لئے ) ہرآیت کے بدلہ میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گا۔

﴿79﴾ عَنْ بُرَيْدَة رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِندَ النَّبِي النَّا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ الْقُوْآنَ يَلَفِي صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ: مَاآعُرِفُك، فَيَقُولُ: آنَا هَلْ تَعْرِفُنِي ؟ فَيَقُولُ: مَاآعُرِفُك، فَيَقُولُ: آنَا صَاحِبُك الْقُرْآنُ الَّذِي اَظْمَاتُك فِي الْهُوَاجِرِ وَ اَسْهَرْتُ لَيْلَك وَ إِنَّ كُلَّ تَاجِرِ مِنْ وَرَاءِ صَلَى اللهُ لَك اللهُ وَالْحُلْدُ بِشِمَالِهِ وَ يُوْضَعُ عَلَى وَأَسِه تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ حُلَّيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا اللهُ لِيَا فَيَقُولُانِ: بِمَ كُينَا عَلَى رَاْسِه تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ حُلَّيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا اللهُ لِي الْهُولَانِ وَيُحْسلى وَالِدَاهُ حُلَّيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا اللهُ لِاللَّذِي فَيَقُولَانِ: بِمَ كُينَا عَلَقُولَانِ: بِمَ كُينَا هُولُ اللهُ لِي الْهُولَانِ: وَمُولِلَانَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

حضرت بریدہ نظافہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سان قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبرسے نظرگا تو قرآن اس سے اس حالت میں سلے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آ دئی ہوا ورصاحب قرآن سے پوجھے گا: کیاتم جھے پہانتے ہو؟ وہ کہا فا میں تہمیں نہیں بہپانتا۔قرآن ووبارہ پوجھے گا: کیاتم جھے بہپانتے ہو؟ وہ کہے گا: میں تہمیں نہیں بہپانتا۔قرآن کو باراساتھی قرآن ہوں جس نے تہمیں شخت کہے گا: میں تہمیں نہیں بہپانتا۔قرآن کے گا، میں قرآن ہوں جس نے تہمیں شخت کری کی دو بہر میں بیاسار کھا اور رات کو جگایا (یعن قرآن کے تھم پھل کی وجہ ہے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی اہر تا جرائی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور آن کو تم اپنی تجارت سے سب نے دیا دہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائم میں ہاتھ میں بادشا ہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا بروانہ دائم میں بادشا ہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا بروانہ دیا جائے گا اور اس کے والدین کو دوا ہے جوڑے بہنائے

اور هم رخم رئز ه جبیها که تو دنیا مین تهر تخم رکز رئه ها کرتا تھا۔ بس تیرا مقام وہی ہوگا جہا ل تیرن آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ (رزندی)

فائدہ: صاحبِ قرآن سے حافظِ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم (طیبی،مرقاق)

يرتدبر كے ساتھ كل كرنے والا مراد ہے۔ ﴿77﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرْآن مَعَ

السُّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَءُ الْقُرْآنَ وَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ.

رواه مسلم، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، رقم ١٨٦٢

حضرت عا كشرضى الله عنها روايت كرتى بين كهرسول الله عظيفة في ارشاد فرمايا: حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہواور پڑھتا بھی اچھا ہواس کا حشر قیامت میں ان مُعرِّ ز فر مانبردار فرشتول کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کولوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص قرآن شریف کواٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھا تا ہے اس کے لئے دوہرا اجر

**فائدہ**: انگنےوالے سے مرادوہ حافظ ہے جسے قر آن شریف اجھی طرح یا دنہ ہولیکن

وہ یا دکرنے کی کوشش میں لگار ہتا ہو۔ نیز اس سے مرادوہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہوسکتا ہے جود مکھ كر پڑھنے ميں بھى انكتا ہوليكن سيح پڑھنے كى كوشش كرر ماہو، ايسے خص كے لئے دواجر ہيں۔ ايك

اجرتلاوت کا ہے دوسرا اجربار بارا کلنے کی وجہ ہے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ (طبی،مرقاۃ)

﴿78﴾ عَنْ اَبِيى هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يَجِيءُ صَاحِبُ الْقُرْآن يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ: يَارَبَ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكُرَامَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَارَبَ رَدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكُرَامَةِ، نُمَّ يَقُوْلُ: يَارَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَوْضَى عَنْهُ قَيْقَالُ لَهُ إِقْرَاْ وَارْقَ وَيُزَاهُ بِكُلِّ آيَةٍ

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب، وقم: ٢٩١٥

حفرت ابو ہریرہ صَحْجُنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم عَلِی کے ارشاد فرمایا: صاحب قرآن قیامت کے دن (اللہ تعالی کے دربار میں) آئے گا تو قر آن ٹریف اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا حفرت يرَاء مَنْ اللهُ عَلَيْهُ دوايت كرت إلى كدرسول الله عَنْ فَيْ ارشاد فرمايا: الحِيم آوازت قر آن شريف كومُو عادي من كروكونكم الحِيم آواز قر آن كريم كُنْ كوبوها دي م درك مام) (متدرك مام) ﴿ 74 ﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَوْلُ: اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَا لْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب من قرء القرآن فليسال الله به، رقم: ٢٩١٩

حضرت عقبہ بن عامر رض الله فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا ثواب علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔اورآ ہت میڑھنے والے کا ثواب جھپ کرصدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ (زندی)

فیائی © :اس حدیث شریف سے آہت پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے بیاس صورت میں ہے جب کدریا کا شبہ ہو، اگر ریا کا شبہ نہ ہواور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہوتو دوسر کی روایات کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ بیددوسروں کے لئے ترغیب کا ذریعہ بے گا۔ (شرح اطبی)

﴿75﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسِنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَالِيُكُ لِاَبِيْ مُوسِٰي: لَوْ رَايْتَنِيْ وَ اَنَا اَسْتَمِعُ قِرَاتَتَك الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِالْ ِ دَاؤُدَ-

رواه مسلم؛ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٥٢

حضرت ابوموی ﷺ نے ان سے ارشاد فرمایا: اگر تم مجھ گذشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تہارا قرآن توجہ سے سن رہاتھا (تو یقیناً خوش ہوتے) تم کو حضرت داؤر الطبیع کی خوش الحانی ہے حصہ ملاہے۔

﴿76﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ظَلِيْكَ قَالَ: يُقَالُ يَغنى لِضاجب الْقُرْآنِ اِقْرَاْ وَارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنيَّا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَا بِهَا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في حوفه من القرآن. وقد: ٢٩١٤

عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے ارشاوفر مایا: (قیامت کے دن) صاحبِ قرآن ہے کہا جائے گا: قرآن شریف پڑھتا جااور جنت کے درجوں پر جڑھتا جا مالداروں ہے آ دھےدن پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ بیآ دھادن پانچ سوسال کا ہوگا۔ (ابدداؤر)

فائدہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ کو پہچانے اور باقی لوگوں کونہ پہچانے کی وجہ تایہ ہوگی کہ رات کا اندھیر اتھا اور حضرت ابوسعید خدری ﷺ چونکہ آپ سے قریب تھے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔

کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔

﴿71﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ هِلَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحَزَنٍ فَإِذَا قَرَ أَتُمُوهُ فَابْكُوا ، فَإِنْ لَّمْ تَبْكُوْ ا فَتَبَاكُو ا، وَتَغَنَّوا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. رواه ابن ماجه، باب في حسن الصوت بالقرآن،.....رقم: ١٣٣٧

حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: بیقر آن کریم فکر و بے قرراری (پیدا کرنے) کے لئے نازل ہوا ہے۔ جب تم اسے پڑھوتو رویا کرو،اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنالو۔اور قر آن شریف کو ایجی آ واز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہماری ایجی آ واز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔

فسائدہ: علاءنے اس روایت کے دوسرے معنی پیھی لکھے ہیں کہ جو شخص قر آن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہووہ ہم میں سے نہیں ہے۔

﴿72﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِلِهِ: مَااَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَعَنَّى بِالْقُرْآنِ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٤٥

حفرت ابو ہر برہ و فی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عیافیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اتاکی کی طرف تو جنہیں فر ماتے جتنا کہ اس نبی کی آ واز کو توجہ سے سنتے ہیں جوقر آن کریم خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔ (ملم)

رُّ 73 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمْ اللهِ عَلَيْكِ : زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الله

رواه الحاكم ١/٥٧٥

﴿70﴾ عَنْ آبِیْ سَعِیْدِ الْحُدْرِیِ رَضِی الله عَنْهُ قَالَ: جَلَسْتُ فِیْ عِصَابَةٍ مِنْ صُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ، وَإِنَّ بَعْصَهُمْ لَیَسْتَتِرُ بِبَعْضِ مِنَ الْعُرْیِ، وَقَارِیْ یَقْرا عَلَیْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ الْعُرْیِ، وَقَارِیْ یَقْرا عَلَیْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ الْعَرْیِ، وَقَارِیْ فَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ: مَا كُنتُمْ اللهِ عَلَیْتُ فَعَامَ عَلَیْنَا فَکُنّا نَسْتَمِعُ إِلَی کِتَابِ اللهِ تَصْنَعُهُونَ ؟ قُلْنَا: یَا رَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْتُ اللهِ اللهِ عَلَیْتُ اللهِ عَلَیْنَا فَکُنّا نَسْتَمِعُ إِلَی کِتَابِ اللهِ تَعَالَى، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ وَسُطَنَا لِیَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِیْنَا، ثُمَّ قَالَ بِیدِهِ هَکَذَا، نَفْسِیْ مَعَهُمْ قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ وَسُطْنَا لِیَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِیْنَا، ثُمَّ قَالَ بِیدِهِ هَکَذَا، فَصَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ وَسُطَنَا لِیَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِیْنَا، ثُمَّ قَالَ بِیدِهِ هَکَذَا، فَعَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ وَسُولُ اللهِ عَلَیْكِ الْمُهَاجِزِیْنَ بِالنُورِ التَّامِ یَومَ الْقِیَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْكِ الْمُهَاجِزِیْنَ بِالنُّورِ التَّامِ یَومَ الْقِیَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ وَیْنَ بِاللّٰوْرِ التَّامِ یَوصُفُ یَوْم، وَذَالِكُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ.

رواه ابوداؤد، باب في القصص، رقم: ٣٦٦٦

اللهِ بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ آقْرَا فِيْ مِرْبَدِى، إِذْ جَالَتْ فَرَسِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، رقم: ١٨٥٩

حفرت ابوسعید خُدری رفظ الله فرماتے ہیں کہ حفرت اسید بن حفیر رفظ این باڑے میں ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔اچا تک ان کی گھوڑی اچھلنے لگی۔انہوں نے اور پڑھاوہ گوڑی اورا چھلنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے گھوڑی پھرا چھلی ۔حضرت اسید رہے فی فر ماتے ہیں مجھے خطرہ اوا کہ گھوڑی کہیں میرے نیچ کیچی کو (جوو ہیں قریب تھا) کچل نہ ڈالے، اس لئے میں گھوڑی کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا تو کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرکے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں جراغوں کی طرح کچھ چیزیں روش ہیں بھروہ بادل کی طرح کی چیز فضامیں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کەمیری نظروں سے اوجھل ہوگئی۔ میں صبح کورسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: الله کے رسول! میں گذشتہ رات اینے باڑے یں قرآن پڑھ رہا تھا اچا تک میری گھوڑی اچھنے لگی ۔رسول الله علی نے ارشا دفر مایا: ابن حفیر! پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا : میں پڑھتار ہاوہ گھوڑی پھراچھی \_رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: ابن حفیر پڑھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا: میں پڑھتار ہا پھر بھی وہ اچھلتی رہی۔آپ نے ارشادفر مایا: ابن حفیر! پڑھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا: پھر میں اٹھ کر چل دیا کیونکہ میر الڑ کا بچی گھوڑی کے قریب ہی تما جھے پی خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں بیچیٰ کو کچل نہ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں جراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں پھروہ چیز فضا میں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ ميرى نظرول سے ادجهل ہوگئ \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سنے آئے تھا گرتم مبح تک پڑھتے رہتے تو اورلوگ بھی ان کودیکھ لیتے ، ووفر شتے ان ہے تھے ندرہتے ۔ (ملم)

رِيْـُحُـهُ فِــِيْ كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلِى مِسْكِ.

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم:

حضرت ابو ہر مرہ وظافی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: قرآن شرابا پھراس کو پڑھو، اس لئے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس رہتا ہے اس کی مثال اس کھلی تھیلی کی ہے جو مُشک سے بھری ہوگی ہوکہ اس کی خوشبوتم میں جیاتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر با وجود اس کے کہ قرآن کریم اُس میں ہے وہ سوجاتا ہے بینی اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا اس کی مثال اس مُشک کی تھیلی کی ط جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔

فساندہ: قرآن کریم کی مثال مُشک کی ہے اور حافظ کا سیناس تھلی کی طرر میں مشک ہو۔ لہذاقر آن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھلی کی طرح ہے جسم کھلا ہو۔ اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بند تھیلی کی طرح ہے۔

﴿68﴾ عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَلْكُ مَنْ قَرَا الْقُوْآنَ فَلْيَسْاَلِ اللهُ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ أَقُواهٌ يَقْرَتُوْنَ الْقُرْآنَ يَسْالُوْنَ بِهِ النَّا مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَلْيَسْالُ الله به، رقم:
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب من قرأ القرآن فليسال الله به، رقم:

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عا یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو محف قرآن مجید پڑھے اسے قرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے ا کرنا چاہئے ، عنقریب ایسے لوگ آئیں کے جو قرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریہ سے سوال کریں گے۔

﴿ 69﴾ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْحُلْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أُسَيْدُ بْنَ حُضَيْرٍ، بَيْنَهَا هُوَ، لَهُ فِي فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أَيْصُا، قَالَ فَحَشِيْتُ أَنْ تَطَا يَحْيَى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِى، فِيْهَا آمُنَالُ ا عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ سَلَيْ فَقُلْتُ: يَ (6) عَنْ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَثَلُ اللهُ الل

حفرت ابوموی اشعری رفت اور ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: جو کا تر آن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکوتر ہے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی اور خرہ کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کی اور خرہ کو من قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کی بوتو نہیں لیکن ذائقہ بیٹھا ہے۔ اور جومنافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبود ارکا کی مثال خوشبود ارکا کی مثال کی طرح ہے کہ خوشبو کی تہیں اور مزہ کروا۔

فسائندہ: اِندرائن خربوزہ کی شکل کا ایک پھل ہے جود کیھنے میں خوبصورت اور ذا لکتہ ابہت تلخ ہوتا ہے۔

6 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ مَنْ قَرَاحَوْفًا كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اقُوْلُ الْهَ حَرْق وَلِكِنْ اَلِفْ حَرْفٌ لَا الْحَرْفُ وَلِيكِنْ اَلِفْ حَرْفٌ وَلِيكُنْ اَلِفْ حَرْفٌ إِلَامُ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ .

رواه الترمذي، و قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في من قرأ حرفًا،.....رقم ، ٢٩١

حفرت عبداللہ بن مسعود ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: جو محف قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لئے ایک حرف کے بدلہ ایک نیکی ہے۔ ادرایک نیکی کا اجردس نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں بنہیں کہتا کہ سارا آئم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہوئے اس پڑھیں نیکیاں ملیں ایک حرف ہوئے اس پڑھیں نیکیاں ملیں کی۔

(تهذى) ﴿ وَهُ فَإِنْ مَنْلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمُهُ فَقَرَاهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثْلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَقُوْ كُ لِنَا أَوْهُ فَإِنْ مَنْلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَاهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثْلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَقُوْ كُ

گا: اے میرے رب! میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے رو کے رکھامیر کا شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کہے گا: میں نے اسے رات کوسونے سے روکا ( کہ بیر رات کو نوافل میں میری تلاوت کرتا تھا) میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائے۔ چنا نجے دونوں اس کے لئے سفارش کریں گے۔

(منداحر، طرانی، مجمح الزدائد)

﴿62﴾ حَنْ مُحَمَّرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَلْكِلَةً قَالَ: إِنَّ اللهُ يَرْفَعُ بِهِلْذَا الْكِتَابِ أَقُوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَوِيْنَ. وواه مسلم، باب فضل من يقوم بالقرآن.....وتم:١٨٩٧

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ تعلقہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس قرآن شریف کی وجہ ہے بہت ہے لوگوں کے مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سوں کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں یعنی جولوگ اس پڑمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا وآخرت میں عزت عطافر ماتے ہیں۔اور جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذکیل کرتے ہیں۔

جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذکیل کرتے ہیں۔

(ملم)

﴿63﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ وَلَابِيْ ذَرِّ): عَلَيْك بِبَلَاوَةِ الْقُوْآن، وَذِكْرِ اللهِ عَزُّوَجَلُ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي الْسَمَاءِ، وَ نُوْرٌ لَك فِي الْاَرْضِ.

(وهو جزء من الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٤٢/٤

حضرت ابوذر ﷺ مرائت کرتے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فر مایا: قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسانوں میں تمہاراذ کر ہوگا اور پیٹمل زمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا۔ (جبق)

﴿ 64 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَكِنَهُ قَالَ: لَا حَسَدَ اِلَّا فِى الْنَتَئِنِ؟ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. (واه مسلم، باب فضل من يغوم بالقرآن،....رنم :١٨٩٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے ارشاد فرایا: دوہی شخصوں بررشک کرنا جا ہے۔ ایک وہ جس کواللہ تعالی نے قر آن شریف عطا کیا ہواوروہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ دوسراوہ جس کواللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہواورد دین رات اس کوخرج کرتا ہو۔ ى اللهِ بِشَىءٍ اللَّهِ مِنَّهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حفرت ابوذرغفاری ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد رمایا: تم لوگ الله تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کرکسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جوخود الله اللہ نے لئی ہے یعنی قرآن کریم۔
(متدرک حاکم)

(60 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِ اللهِ قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقُ مَنْ جَعَلَهُ آمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ:

رواه ابن حُبّان واستاده جید) ۳۳۱/۱

حضرت جابر رہے ایت ہے کہ نبی کریم علی فی استاد فرمایا: قرآن کریم الی الی الی مقاعت حضرت جابر رہے ہا ہے کہ اس کا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا کہ الیم کرلیا گیا جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے لینی اس پڑمل کرے اس کو بیے جنت میں کہنچا دیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے بیٹے وال دیے لین اس پڑمل نہ کرے اس کو بیے ہم میں گراد یتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے بیٹے وال دیے لین اس پڑمل نہ کرے اس کو بیے ہم میں گراد یتا ہے۔ اور جواس کو بیٹے میں گراد یتا ہے۔

فساندہ: '' قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اُس کا جھگڑ اسلیم کرلیا گیا''اس کا مطلب سے کہ پڑھانے میں اللہ تعالیٰ مطلب سے کہ پڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھڑتا ہے اور اس کے حق میں لا پرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میراحق کیون نیس اداکیا۔

﴿61﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُوْآنُ بَسُفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَىْ رَبِّ مَنْعَتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهُوةَ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، وَنَعُرُلُ الْقُرْآنُ: مَنْعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَانِ لَهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الزوايد ١٩/٣ ٤

حفرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: روز واور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔روزہ عرض کر ب [الواقعه:٥٧٥.٧٥]

الْعَلَمِيْنَ ٢٦ أَفَبِهِلْذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُذْهِنُوْنَ ﴾

الله تعالی کاار شاد ہے: میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قتم کھا تا ہوں اور اگرتم سمجھوتو یہ تم بہت بڑی شما نہ اور کہ حفوظ سمجھوتو یہ تم بہت بڑی شمان والا ہے جولوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن رب ملا میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن رب العالمین کی جانب ہے بھیجا گیا ہے تو کیا تم اس کلام کوسر سری بات سمجھتے ہو۔ (واقد)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَلَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: (قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ )اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے (اور پہاڑ میں شعور و مجھ موتی ) تو آپ اس پہاڑ کود کھتے کہ وہ اللہ تعالی کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔

#### احاديث نبويه

﴿58﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ: يَقُوْلُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَخَلَهُ الْفُوْآنُ عَنْ ذِكْرِى، وَمَسْاَلَتِى اَعْطَيْتُهُ اَفُضَلَ مَا اُعْطِى السَّالِلِينَ، وَفَصْلُ كَالُمُ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

رواه الترمذي وقال :هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، رقم: ٢٩٢٦

حضرت ابوسعید رفین فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے بیر مدید فتری بیان فرمائی:
الله تعالیٰ کا بیفرمان ہے: جس شخص کوقر آن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا کی الله تعالیٰ کا بیفرمان ہے: جس شخص کوتر آن شریف کی مشغول کی وجہ سے ذکر کرنے اور الله تعالیٰ ما تکنے کی فرصت نہیں ملتی ، میں اس کو دعا کیں ما تکنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور الله تعالیٰ کے کلام کوسار سے کلاموں پرالی ہی فضیلت ہے جیسے خود الله تعالیٰ کوتمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ کے کلام کوسار سے کلاموں پرالی ہی فضیلت ہے۔ اور الله تعالیٰ کوتمام تحلوق پر فضیلت ہے۔ اور ذنی ا

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ الْعِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْنَيْ النَّكُمْ لَا تَرْجِعُونَ

قرآن اس دنیا ہے بدر جہا بہتر ہے جس کودہ جمع کررہے ہیں۔ (ینس)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَهُدّى وَقُالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَهُدّى وَبُشُوكَ لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴾

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِيْنَ ﴾

[بنی اسرائیل:۸۲]

الله تعالی کا ارشاد ہے: بیقر آن جوہم نازل فرمارہے ہیں ، بیمسلمانوں کے لئے شفا اور شہ-

وَقُالَ تَعَالَى ﴿ أَتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: جو کتاب آپ پر اتاری گی ہے اس کی علاوت کیا سیجے۔

رَفَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتُلُوْنَ كِتُبَ اللهِ وَاَقَامُوْا الصَّلُوةَ وَٱنْفَقُوا مِمَّا زَرَقْنَهُمْ مِرًّا وَعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴾

الله تعالیٰ کارشاد ہے: جولوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علائی خرج کیا کرتے ہیں وہ بیٹنا ایک تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو بھی نقصان بیٹنے والانہیں بعنی ان کوان کے انفال کا جرونواب پوراپورا دیا جائے گا۔

(فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلآ أَفْسِمُ بِمَوقِعِ النَّجُوْمِ ﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمُ وإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمُ وإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمُ وإِنَّهُ لَكُوْرَانَ كَوِيْمُ وَفِي كِتَبِ مَّكُنُونِ ٥ لَا يَسَمَّسُهُ إِلَّا الْمُطَهُّرُونَ ٥ مَنْزِيْلٌ مِنْ رَّبِ



# فر *کر*

الله تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا یعنی اللہ رب العزت میرے سامنے ہیں اوروہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

## قرآن كريم كے فضائل

#### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَهَا يُهَا النَّاسُ قَلْ جَآءَ تُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ لا وَ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَقُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْاطُ هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُوْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! تمہارے پاس بتمہارے رب کی طرف سے ایک الی کتاب آئی ہے جوسراسر نصیحت اور دلوں کی بیاری کے لئے شفا ہے اور (ایجھے کام کرنے والوں کے لئے اس قر آن میں ) رہنمائی اور (عمل کرنے والے ) مؤمنین کے لئے ذریعے رحمت ہے۔ آپ کہ۔ ویجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل ومہر پانی یعنی قر آن کے اتر نے پر خوش: و نا چاہئے۔ یہ ویکٹی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل ومہر پانی یعنی قر آن کے اتر نے پر خوش: و نا چاہئے۔ یہ

قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ.

رواه احمدو الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٨٢/١

حفرت ایوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف قرماتے ہیں کہ مُرُ وہ (پہاڑی) پر حفرت عبداللہ بن عمراور حفرت عبداللہ بن عمراور حفرت عبداللہ بن عمروبن عاص ﷺ کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر وظی ہے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر طرح ہے دہاں دورے دہاں روتے ہوئے حالے ایک ان سے بوچھا: ابوعبدالرحمٰن! آپ کیوں رورے ہیں؟ حضرت ابن عمر ظی نے ایک آدمی نے ان سے بعنی حضرت عبداللہ بن عمر وضی اللہ عنہما ابھی بتا کر عیں؟ حضرت ابن عمر طرح ہیں اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالی اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالی اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔

هَوْلَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: امْسِكْ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانٍ.

رواه اليخارى، باب فكيف إذا جئنا مِنْ كُلِّ امة بشهيد.....الآية،رقم: ٤٥٨٢

حضرت عبدالله بن معود مقطقه فرماتے ہیں کہ جھے سول الله علیہ نے ارشاد فرمایا:
جھے قرآن پڑھ کرسناؤ۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا میں آپ کو پڑھ کرسناؤں جبکہ آپ پر
قرآن اتراہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں اس بات کو پند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن
سنول۔ چنا نچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نیساہ پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت
سرپہنچا " فکیف اِذَ ا جِئنا مِنْ کُلِ اُمَّةٍ ؟ بِشَهِیْدٍ وَجِنْنا بِک عَلَی هؤ لَاءِ شَهِیْدُا" ترجعه:
اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہرامت میں سے ایک گواہ لا کیں گے اور آپ کوا پی امت برگواہ
بنا کیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا: بس اب رک جاؤے میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ
آپ سِلی الله علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنو جاری ہیں۔
(جاری)

﴿56﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْآمْرَ فِى السَّسَمَاءِ صَرَبَتِ الْمَلَا ئِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِّقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَاذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْ بِهِمْ قَالُوْا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: الْحَقَّ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ۔

رواه البخاري، باب قول اللُّه تعالىٰ و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن لها الآية، رقم: ٧٤٨١

حضرت الوجريره ظلی روايت کرتے بین کدرسول اللہ علی فی ارشادفر مایا: جب اللہ تعالی آسان میں کوئی تھم نافذ فرماتے بین تو فرشتے اللہ تعالی کے تھم کی ہیبت ورعب کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے پرول کو ہلانے لگتے ہیں۔فرشتول کو اللہ تعالی کا ارشاداس طرح سائی دیتا ہے جیسے چئے پھر پرزنجر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھرا ہٹ دور کردی جاتی ہے توایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم ویا؟ وہ کتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم ویا؟ وہ کتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم ویا؟ فرم کتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم ویا؟ فرم کتے ہیں کہ تن ایسی سائمة بن عبد الرّ خمن بن عوف رَحِمهُ اللهُ قَالَ: اِنْتَقَى عَبْدُ اللهِ بَنُ عَمْدِ وَ وَعَبْدُ اللهِ بَنْ عَمْدِ وَ مَعْدَى اللهِ مَنْ عَمْدِ وَ وَعَبْدُ اللهِ بَنْ عَمْدُ وَ وَعَمْدُ اللهِ اللهِ مَنْ عَمْدُ وَ وَعَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ عَمْدُ وَاللهِ مَنْ عَمْدُ وَ وَعَبْدُ اللهِ بَنْ عَمْدِ وَ وَعَمْدُ اللهِ مُنْ عَمْدُ وَ وَعَمْدُ اللهِ ال

تم پردم کیا جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ فَانِ اتَّبَعْتَنِى فَلاَ تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان ہزرگ نے حضرت موی النیجی سے فرمایا: اگر آپ (علم حاصل کرنے کے لئے ) میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں پوچس نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خودہی نہ بتا دوں۔
میں پوچس نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خودہی نہ بتا دوں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ آخسَنَهُ طُ أُولَيْك الَّذِيْنَ هَذَا هُمُ اللهُ وَأُولِيْكَ هُمْ أُولُوا الْآلِبِ ﴾ [الزمر:١٨٠١٧]

الله تعالى نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: آپ میرے اِن بندوں کوخوشخری ساد تیجئے جواس کلام اللی کو کان لگا کر سنتے ہیں پھراس کی اچھی باتوں پڑمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں۔ (دمر)

وَقَىالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَنَبًا مُّتَشَابِهَا مَّنَانِيَ تَقْشَعِرُمِنْهُ جُلُودُ اللهِ عَلَى فَعُشَابِهَا مَّنَانِيَ تَقْشَعِرُمِنْهُ جُلُودُ اللهِ عَلَى فَعُشَائِهَا مَالِي فِحْرِ اللهِ ﴾ [الزمر٢٣]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: الله تعالیٰ نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے وہ کلام ایک کتاب ہے جس کے مضامین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جولوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کوئ کر کانپ اٹھتے ہیں، چران کے جم اوران کے دل زم ہوکر الله تعالیٰ کی یا دکی طرف متوجہ وجاتے ہیں۔ (زم)

## احاديثِ نبويه

﴿ 55﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: إِقْوَاْ عَلَىٰ مُ اللهِ عَلَيْكُ أُ نُولَ؟ قَالَ فَانِنَى أُحِبُّ أَنْ السَمَعَهُ مِنْ عَيْرِىٰ، فَقَرَاْتُ عَلَىٰ مُ وَرَةَ النِّسَاءِ حَتَى بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ \* بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِلْ عَلَى

# قرآن کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا

### آياتِ قرآنيه

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَآانُزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى آغَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِي ﴾ والمالدة: ٨٣]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول صلی الله عليه وسلم سے ارشاد فر مايا: اور جب يه لوگ اس كتاب كو يغتے ہيں جورسول پرنازل ہوئی ہے تو آپ (قرآن كريم كے تاثر سے ) ان كى آنكھوں كوآ نسودَل سے بہتا ہواد يكھتے ہيں، اس كى دجہ يہ بے كمانہوں نے حق كو پہچان ليا۔ (١٠٤٠)

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴾ وقال تَعالى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ﴾

الله تعالی کارشاد ہے: اور جب قرآن پڑھا جائے تواہیہ کان لاہ کر سنواور چپ ر: وہ ک

رواه ابو داؤد، باب الكلام في كتاب الله بلاعلم وقم: ٣٦٥٢

بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ ٱخْطَاً۔ حضرت جندب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس نے قرآن کریم (کی تفسیر) میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ حقیقت میں صحیح بھی ہوتب بھی اس (ابوداؤر)

فائده: مطلب يب كه جوهن قرآن كريم كانفسرا بي عقل اوردائے سے كرتا ب پھرا تفا قاوہ سچے بھی ہوجائے تب بھی اس نے فلطی کی کیونکہاں نے اُس تفسیر کے لئے نہا جادیث كى طرف رجوع كياا درنه بى علائے أمت كى طرف رجوع كيا۔ (مظاہرحق)

الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ،آپ كا چره مبارك (غصة ميں) ايساسرخ بور ما تقا كويا آپ كے چره مبارك پر انارك وانے نجوڑ ديئے گئے بول - آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:
لوگو! كياتم اس (جھگڑ ے) كے لئے دنيا ميں بھيج گئے ہو يا تمہيں اس كا حكم ديا گيا ہے؟ مير ب اس دنيا ہے جانے كے بعد جھگڑ نے كی وجہ سے ایک دوسر ہے كی گر دنیں ماركر كا فرند بن جانا (كه ميل كفرتك پہنچاد يتا ہے)

(طبرانی بحج الزوائد)

﴿52﴾ حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ: اَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَـلَيْهِ السَّلَامُ قَـالَ: إِنَّـمَا الْاُمُورُ ثَلاَ ثَةٌ: اَمْرٌ تَبَيَّنَ لَك رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَاَمْرٌ تَبَيَّنَ لَك غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَاَمْرٌ اُخْتُلِفَ فِيْهِ فَوُدَّهُ إِلَى عَالِمِهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد١ ١٠/٣٩

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمارسول اللہ علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیلی التیکی التیکی التیکی التیک التیکی ا

﴿53﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: اِتَّقُوُ الْحَدِيْثَ عَبَى الْأ مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَ مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْبِهِ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماحاء في الذي يفسر القران برايه رقم: ٢٩٥١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عبیانی نے ارشاد فر مایا: میری طرف نسبت کرکے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صرف ای حدیث کو بیان کروجس کا حدیث ہونا تمہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان یو جی کرمیری طرف غلط حدیث منسوب کی اے اپناٹھ کا نہ دوز خ میں بنالینا جا ہے۔ جس نے قر آن کریم کی تغییر میں اپنی رائے سے بہم کہا اے اپناٹھ کا نہ دوز خ میں بنالینا جا ہے۔

﴿54 ﴾ عَـنْ جُـنْـدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُنْتَئِثُهُ: مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ

قَالَ لِاَصْمَحَابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أُوْلِيْكَ؟ قَالَ أُوْلَيْكَ مِنْكُمْ وَأُوْلِيْكَ وَقُوْدُ النَّادِ ـ

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الْخَتْعَمِيَّة التابعية لم أرمن وثقها ولاجرحها، مجمع الزوائد\_ ١٩١/١ طبع مؤسسة المعارف، بيروت و هند مقبولة\_ تقريب التهذِيب

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿51﴾ عَنُ أنسس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ تَتَذَاكُو لَمُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَاتَمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُ لِنُزِعُ هَذَا بِآيَةٍ وَيَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ فَخَوَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَاتَمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُ الرَّمُ انِ فَقَالَ: يَا هَلُولَآء بِهِ لَمَا أَمْ بِهِ لَمَا أُمِو تُمْ ؟ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَارًا يَضُرِبُ . المُرْتُمُ وَقَابَ ابْدَات البَات، مجمع الزوائد ٢٨٩/١ بعضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ . وواه النظراني في الأوسط ورجاله ثقات اثبات، مجمع الزوائد ٢٨٩/١

حفرت انس رہ بھنے اس کے پاس بیٹے ہے کہ ہم رسول اللہ علیاتی کے دروازے کے پاس بیٹے ہوئے اس میں میں اس طور پر ندا کرہ کررہے تھے کہ ایک شخص ایک آیت کواور دوسرا شخص دوسری آیت کواپنی بات کی دلیل میں بیش کرتا (اس طرح جھٹڑ ہے کی کی شکل بن گئی) اتنے میں رسول

قیامت کے دن آ دی کے دونوں قدم اس وقت تک (حساب کی جگدسے ) نہیں ہٹ سکتے جب تک اُس سے اِن چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اپنی عمر کس کام میں خرچ کی؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی؟ (زندی)

﴿48﴾ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْآزْدِيّ رَضِى الله عَنْهُ صَاحِبِ النّبِيّ عَلَيْكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِيّ عَلَيْكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿49﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ خَيْرٍ فَقِيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ضَرَّهُ جَهْلُهُ، إقْرَاالْقُرْآنَ مَا نَهَاك، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَءُ هُد وواه الطبراني في الكبيرو فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقدوثن، مجتمعُ الزوائد ٤٤٠/١

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ بو فی چاہئے اس سے خالی ہوتے ہیں ) اور جس کا علم اسے فائدہ نہ بہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گا۔ قرآن کریم کوتم (حقیقت میں ) اُس وقت پڑھنے والے (شار) ہوگے جب تک وہ قرآن منہیں (گناہوں اور برائیوں سے ) روکتارہ اور اگر وہ تہمیں نہ روک تو تم اس کو حقیقت میں بڑھنے والے بی نہیں۔ (طبرانی بحی الزوائد)

﴿ 50﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلْئِلَةٌ اللهُ قَامَ لَيُلَةً بِمَكُمَّةً مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغُتُّ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَامَ عُمَرُبْنُ الْحَطَّابِ، وَكَانَ أَرُّاهَا، فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَ حَرَّضْتَ وَ جَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنُ الْإِيْمَانُ حَنِّى بُوْدُ الْكَفُرُ إلى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُحَاصَنُ الْبِحَارُ بِالإسْلاَمِ، وَلَيَاتِيَنَ عَلَى النَّامِ وَمَانَ يَتَعَلَّمُونَ اللهِ اللهُورُ اللهِ مَانُ عَلَمُونَ اللهِ اللهُ وَلَيَاتِينَ عَلَى النَّامِ وَمَانَ يَتَعَلَّمُونَ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى النَّامِ وَمَانَ يَتَعَلَّمُونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى النَّامِ وَمَانَ اللهُ عَلَى النَّامِ وَمَانَ يَتَعَلَّمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّامِ وَمَانَ يَتَعَلَّمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّامِ وَمَانُ اللهُ اللهُ

(44 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِنَهُ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم كُتَّمَهُ ٱلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْهِيَامَةِ- رواه ابوداؤد، باب كراهية منع العلم، رفم: ٣٦٥٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس شخص سے علم کاکوئی بات بوچھی جائے اوروہ (باوجود جاننے کے ) اُس کو چھپائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیس گے۔
(ابوداؤد)

﴿45﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمُّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. ثُمُّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ.

رواه الطبراني في الأوسط وفي اسناده ابن لهيعة، الترغيب ١٢٢/١

حفرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس مخص کی مثال جومل سیمتا ہے بھر لوگوں کوئییں سکھا تا اس مخص کی طرح ہے جوفر ان جع کرتا ہے بھراس میں ہے خرج نہیں کرتا۔

(طبرانی ، ترفیب)

﴿46﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَبَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَهُ كَانَ يَقُولُ: اَللْهُمَّ! إِلَى اَعُوْذَهِ لَا عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَبَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِ مَنْ عَلْمِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ ذَهْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا المُعْرَةِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. (وهو قطعة من الحديث) رواه مسلم، بأب في الادعية، رقم: ٦٩٠٦

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن صحيح، باب في القيامة رقم: ٢٤١٧

حضرت ابو برزه اسلمي فظف فرمات مين كدرسول الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

حضرت ابو ہر میرہ مقطیعیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیطیعی فی ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس شخف سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاح ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخے والا ہو، رات میں مردہ کی طرح (پڑاسوتار ہتا) ہو، دن میں گدھے کی طرح ( دنیاوی کاموں میں ہی بھنسا رہتا) ہو، دنیا کے معاملات کا جانے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جائل ہو۔ (این حبان)

﴿42﴾ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُمْفِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّى قَدْ سَمِمْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيْرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِى أَوَّلَهُ آخِرُهُ فَحَدِّثْنِى بِكَلِمَةٍ تَكُوْنُ جِمَاعًا، قَالَ: اتَّقِ اللهُ فِيْمَا تَعْلَمُ وَ الترمذي و قال: هذا حديث ليس اسناده بمتصل وهو قَالَ: اتَّقِ اللهُ فِيْمَا تَعْلَمُ -

عندى مرسل، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٣

حضرت بزید بن سلم بعقی رفی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول الله! میں نے آپ
سے کی حدیثیں تی ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو مجھے یا در ہیں اور پہلی حدیثیں
یا دندر ہیں، مجھے اس لئے کوئی جامع بات ارشا دفر مادیں رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جن
امور کا تنہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی ہے ڈرتے رہویعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔
(زندی)

﴿43﴾ عَنْ جَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مَالَئِلُهُ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْهِلْمَ لِيَّالُهُ فَالَ ذَالِك، لِتُبَاهُوا بِهِ الْمُمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، لِتُبَاهُوا بِهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، فَالَّذَارُ النَّارُ النَّامُ والعَمل به، رنم: ٢٥٤

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرتے بیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: علماء پر بردائی جمانے ، بیوتو فول سے جھگڑنے یعنی نامجھ وام سے الجھنے اور مجلسیں جمانے کے لئے علم حاصل نہ کرو۔ جو خض ایسا کرے اس کے لئے آگے۔ (ایس اج)

فاف ( المجليس جمانے كے لئے حاصل ندكر و اس جملے كامطاب يہ كاملا كذر يعد الوكوں كوا في ذات كى طرف متوجه ندكرو- حضرت ابو ہر یرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ استاد فرمایا: مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتارہتا ہے اُن میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، در راصالح اولا دہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جومیراٹ میں چھوڑا گیا ہو، چوتھا مجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچوال مسافر خانہ ہے جس کو اُس نے محمد ہے جو بنا گیا ہو، پانچوال مسافر خانہ ہے جس کو اُس نے جاری کیا ہوں ساتوال وہ صدقہ ہے جس کو این زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعدال کا ثواب ملتارہ (مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو)۔

(ابن ماجہ)

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِلَّهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاً ثَا حُتَى تُفْهَمَ. (الحديث)، رواه البخارى، باب من اعاد الحديث.....رنم: ٥٥

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کوتین مرتبہ دہراتے تا کہ (اس بات کو) مجھ لیا جائے۔

فانده: مطلب بيه كه جب آپ صلى الله عليه وسلم كوئى اجم بات ارشاد فرمات تواس بات كوتين مرتبدد مرات تا كه لوگ اچھى طرح سمجھ ليس \_

﴿40﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مُلْتُلِمْ بِقَبْضِ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَصَلُوا الْعَلْمَ الْعَلْمَ عِلْمَ فَصَلُوا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله علیہ ولا آخرى زمانے میں ) اس طرح نہیں اٹھا کیں سے کہ کوریار شاد فرماتے ہوئے سا: الله تعالیٰ علم کو (آخری زمانے میں ) اس طرح نہیں اٹھا کیں سے کہ کوگوں (کے دل وو ماغ) ہے اسے پورے طور پر نکال لیس بلکہ علم کواس طرح اٹھا کیں سے کہ علماء کو الکہ ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے یہال تک کہ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بات جا ہوں کو اپنا سردار بنالیں گے ، ان سے مسئلے بو چھے جا کیں گے اور وہ علم کے بغیر فتو کا دیں برائے جاہموں کو اپنا کہ خود تو گراہ تھے ہی دوسروں کو بھی گراہ کردیں گے۔ تیجہ بیروگا کہ خود تو گراہ تھے ہی دوسروں کو بھی گراہ کردیں گے۔ (بناری) کو نیز فی فیل کی الله مالیٹ الله کا فیفون کی الله مالیٹ الله کا فیفون کی الله کا کہ خود تو گراہ کردیں گے۔ نظر کی الله مالیٹ الله کی فیفون کی الله مالیٹ الله کا کہ خود تو گراہ کہ خود تو کی دین الله کی فیفون کی الله مالیٹ کی خود کی الله کا کہ خود تو کی دینے الله کی خود کی دین کا کہ کا کہ خود تو کی دینے کا کہ خود تو کی دینے کا کہ خود تو کر خود تو کی دینے دینے کا کہ خود تو کی دینے کے دینے کی دینے کر کے کہ کی دینے کے کا کو دینے کی دو دینے کی دینے کی دینے کے دینے کی دینے کے دینے کی د

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ سے بی اسرائیل کے دو محصوں کے بارے میں بوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا۔ دوسرادن کوروزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اس عالم کی نضیات جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا اسی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا اسی بیتیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا اسی کہ جیسے میری فضیات تم میں سے اونی درجہ کے خص پر ہے۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْظُيْ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَانِّى المُرُوَّ مَقْبُوضٌ وَانَّ الْعِلْمَ سَيُقَبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِى الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا مِقَابُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقَبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِى الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا وَانَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ١٥٥/٢ بها۔

حضرت عبداللد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: قرآن سیکھواور اوگوں کو سکھاؤ ، فرمایا: قرآن سیکھواور اوگوں کو سکھاؤ ، فرض احکام سیکھواور لوگوں کو سکھاؤ کو نیا ہے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھالیا جائے گا یہاں تک کہ دوشخص ایک فرض تھم کے بارے میں اختاا ف کریں گے اور (علم کے کم موجائے کی وجہ ہے ) کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جوان کواس فرض تھم کے بارے میں صبح بات بتادے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: يَأَيُّهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ أَنْ يُوفَعَ الْعِلْمُ. (الحديث) رواه احمد ٢٦٦/٥

حضرت الواً مامه با بلی رفظ دوایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو اعلم کے واپس لیے جانے اورا محالے جانے سے پہلے علم حاصل کرلو۔ (سنداحمہ)

رَدِي ﴿ 38 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُلُهُ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَةً وَ نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرُنَهُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَةً وَ نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرُنَهُ وَمُنْ عَلَهِ لَى السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْنَهُوا آجُواهُ، أَوْصَدَقَةَ آخُرَجَهَا مِنْ مَالِهِ لَى اللهِ لَى السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْنَهُوا آجُواهُ، أَوْصَدَقَةً آخُرَجَهَا مِنْ مَالِهِ لَى صَحْتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ . رواه الن ماحه الله المال المال العير المال العير المناس العير المناس العير الله الله المناس العير الله المناس العير المناس العير الله المناس العالم الناس العير المناس العالم الناس العير المناس العالم الناس العير المناس العالم الله الله المناس العالم الناس العير الناس العالم الله المناس العالم الله المناس العالم الناس العالم المناس الله المناس العالم الناس العالم المناس المناس المناس المناس العالم الناس العالم المناس المناس المناس المناس المناس المناس العالم المناس المناس العالم المناس المناس العالم المناس المناس العالم المناس العالم المناس العالم العالم المناس العالم المناس العالم المناس العالم المناس العالم العالم المناس العالم المناس العالم المناس العالم ا

تہمیں دیکورہے ہیں۔ پھراس خص نے عرض کیا: مجھے قیامت کے بارے میں بنایے (کہ کب آئے گی)؟ آپ نے ارشاوفر مایا: اس بارے میں جواب دینے والا ، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانا پھر جھے اس خرارہ نہیں جانا پھر جھے اس کی بھر فیصل سے عرض کیا: پھر جھے اس کی بھی نشانیاں ہی بنا دیجے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (اس کی ایک نشانی تو یہ کہ) باندی اپنی مالکہ کو جنے گی اور (دوسری نشانی ہے کہ) تم دیکھو کے کہ جن کے پاؤں میں جونا اور جم پر کپڑ انہیں ہے، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی ہوار تیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر دی ہے ہیں پھروہ مخص ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر دی ہوئی ہوئی ہوں تھی کیا) پھر آپ نے خود ہی مجھ سے پوچھا: عمر! جانے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض آپ نے خود ہی جمھے کیا: اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل التابی اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل التابی کیا: اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل التابی کیا۔ اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل التابی کیا۔ اللہ اور ان کے رسول ہی نیادہ جانے ہیں۔ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل التابی کیا۔ سے جو تہارے پاس تہارا وین سکھانے کے لئے آئے ہیں۔ (مسلم)

فعافی ایک و جنے کا ایک مطلب سے کہ قیامت کی نشانیوں میں با ندی کا اپنی ما لکہ کو جنے کا ایک مطلب سے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافر مانی عام ہوجائے گی یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف سے کہ ماؤں کی نافر مان ہو جا میں گی جس طرح ایک مالکہ النان پراس طرح تھم چلائیں گی جس طرح ایک مالکہ اپنی باندی پر تھم چلاتی ہے۔ ای کورسول اللہ صلی اللہ کو جنے گی۔ ای کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر فر مایا ہے کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب سے کہ قیامت کے قریب مال اور دولت ان لوگوں کے ہاتھ بیں آ جائے گی جواس کے اہل نہیں ہول گے۔ ان کی دلچی او نے او نے مکانات بنانے میں ہوگی اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ (معارف الحدیث)

﴿ 35 ﴾ عَنِ الْسَحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْ لُ اللهِ طَلِّلَكُ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي السَرَائِيلَ، أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالْآخَوُ بَصُوْلُ اللهِ طَلِّيَا وَ يَقُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ النَّهَا وَيَعُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ النَّالَ كَفَصْلًا عَلَى الْعَالِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَكُتُنِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَقَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ فَآخُبِرْنِی عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: اَنْ تَمْبُدَالله كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،: قَالَ: فَآخُبِرْنِی عَنِ الْآسَائِلِ، قَالَ: فَآخُبِرْنِی عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعِةِ؟ قَالَ: فَآخُبِرْنِی عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: اَنْ تَلِدَ الْآمَةُ رَبَّتَهَا، وَآنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْفُرَاةَ، الْعَالَة، دِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْمَلُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُنْكُمْ.

رواه مسلم، باب بيان الايمان والاسلام ..... زقم ٩٣

حضرت عمر بن خطاب والشيخة فرمات بي كدايك دن جم رسول الشصلي الشعليه وسلم كى خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، نداس کی حالت سے سفر کے آٹار طاہر تھے (کہ جس سے سمجھاجاتا کہ یہ کوئی مسافر مخص ہے) اورنہ ہم میں ہے کوئی اس کو پہچانتا تھا (جس سے بیطا ہر ہوتا کہ بید بیند کا مقامی ہے ) بہر حال وہ مخض رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اپنے قريب آكر پيشا كه اپنے تھنے آپ كے تھنوں سے ملالتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے۔اس کے بعد اس نے عرض کیا: اے محر! مجصے بتائيے كماسلام كيا ہے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: اسلام ( ) اركان میں ہے) بیہے کہتم (ول وزبان ہے) یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت و ہندگ کے لائق نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، نماز ادا کرو، رمضان کے روز بر رکھواورا گربیت اللہ کے جج کی طافت رکھتے ہوتو جج کرو۔ بین کراس مخص نے کہا: آپ نے سے فرمایا۔حضرت عمر عظی فرماتے ہیں ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے ( کو یا کہ جانیانہ ہو)اور پھرتقدیق بھی کرتا ہے (جیے پہلے سے جانیا ہو) بھرای شخص نے عرض کیا: جھے بتائي كما يمان كيام؟ آپ نے ارشادفر مايا: ايمان سيم كمتم الله تعالى كو، ان كے فرختوں كو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کودل سے مانو اور اچھی بری تقدیم پر ایقین ۔ رکھو۔اس شخص نے عرض کیا: آپ نے کچ فر مایا۔ کھراک شخص نے عرض کیا: بجھے بتائے کہا حسان كيا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: احسان سے كهتم الله تعالى كى عبادت اور بندگى اس طمرت كرو موياتم الله تعالى كود مكيد بم مواورا كريه كيفيت نصيب منه موتو كجراتنا تو دهيان من ركحوكه الله تعالى

يلم وذكر

البته الله تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیزیں جو الله تعالیٰ سے قریب کریں ( بعنی نیک عمل ) اور عالم اور طالب اللہ علم کہ بیسب چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحت سے دور نہیں ہیں۔ (تندیٰ)

﴿ 32 ﴾ عَنْ آبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلْكِنَهُ يَقُولُ: أُعُدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّمَا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْتَحَامِسَةَ فَتَهْلِك وَالْنَحَا مِسَةُ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَاَهْلَهُ رواه الطبراني في الثلاثة والبزادورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٢٨/١

حضرت ابو بکرہ عظیٰ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سازتم یا تو عالم بنو، یا علم توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو (ان چارکے علادہ) یا نچویں قسم کے مت بنوور نہ ہلاک ہوجا و گے۔ یا نچویں قسم یہ کہتم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔

(طبرانی، بزار، مجمع الزوائد)

﴿ 33 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مُلْكِلَّهُ يَقُوْلُ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى الْنَتُيْنِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. رواه البخارى، باب انفاق المال فى حقه، رقم: ٩ ١٤٠٩

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: حسد دو شخصوں کے علاوہ کی پرجائز نہیں یعنی اگر حسد کرنا کسی پرجائز ہوتا تو یہ دو تحض ایسے سے کہ ان برجائز ہوتا۔ ایک وہ شخص جس کواللہ تعالی نے مال دیا ہواوروہ اسے اللہ تعالی کی رضا والے کاموں میں خرج کرتا ہو۔ دوسرے وہ جس کواللہ تعالی نے علم عطا فرمایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہواورا سے دوسروں کو سکھا تا ہو۔

(بخاری)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ النَّحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ أَلَّ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَ الرَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَ ارْجُلَّ شَدِيْهُ بَيَاضِ القِيَّابِ، شَدِيْهُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُوَى عَلَيْهِ اللّهُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ، حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ، فَاسْنَدَ وُحُبَيْهِ إِلَى وُكْبَعَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللّهِ عَلَيْهِ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِهِ، وَ تَعْقِيمَ الطَّهُ اللهِ مَلْئِلَةً، وَتُعْرَفِي عَنِ الْإِسْلَامِ اللهِ مَلِيلِهُ، وَ تَعْمَدُ اللهِ مَلْكِلَةً، وَتُولِيلَ اللهِ مَلْكِلَةً، وَتُعْمَ الطَّهُ اللهِ مَلْكِلَةً، وَتُعْمَ الطَّهُ اللهِ مَلْكِلِهُ مَا اللهِ مَلْكِلَةً مَا اللهِ مَلْكِلَةً وَلَا اللهُ مَلْكَ اللهُ مَالَحَلَقَ اللهُ مَا اللهِ مَلْكُلُهُ وَيُعَلِمُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿ 29 ﴾ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـى اللهُ عَـنْهُــمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْنَظِّهُ فَقِيْةٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ـ

رواه الترمذي و قال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عالم دین شیطان پرایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ (تندی)

**فائدہ:** حدیث شریف کا مطلب ہیہے کہ شیطان کے لئے ایک ہزار عابدوں کودھو کہ دینا آسان ہے، پورے دین کی سمجھ رکھنے والے ایک عالم کودھو کہ دینامشکل ہے۔

﴿ 30 ﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ مَلَكُ وَكُلَانِ اللهِ مَلَكُ وَكُلانِ اللهِ مَلَكُ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْقَابِدِ كَفَضْلِى اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلَكُ الْعَالِمِ عَلَى الْقَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى اَذْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكُ اللهُ وَمَلا بُكَتَهُ وَاهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِيْنَ حَتَّى النَّمُلَة فِي جُحْدِهَا وَ حَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْحَيْر. وواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحبح، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رفم: ٢٦٨٥

حضرت ابواً مامہ با بلی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عابرتھا اور دوسراعالم ۔رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عالم کی نضیات عابد پرالی ہے جیسے میری فضیات تم میں ہے ایک معمولی خض پر۔اس کے بعد نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو بھلائی سکھلانے والے پراللہ تعالی ،ان کے فرشتے ، بعد نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو بھلائی سکھلانے والے پراللہ تعالی ،ان کے فرشتے ، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات بہاں تک کہ چیوٹی اپنے بل میں اور مچھلی (پانی میں اپنے اپنے ابنے ابنے ابنے ایران میں کرتمت بھیجتی اور دعا کیں کرتی ہیں۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ آبِىٰ هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِكُ يَقُوْلُ: اَلاَ إِنْ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَمَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُاللهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث ان الدنيا ملعونة، رقم: ٢٣٢٢

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:غور سے سنو! دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ الله تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے،

وجہ اے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے برول کو بچھادیے ہیں بعن علم عاصل کرنا اُس کے لئے جنت میں داخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے پرول کو بچھادیے ہیں۔ عالم کے لئے آسان وزمین کی ساری مخلوقات اور مجھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلاشبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایس ہے جیسے چودہویں دات کے چاند کو سارے ستاروں پرفضیلت ہے۔ بلاشبہ عالم انبیاعلیم السلام کے وارث ہیں اور انبیاعلیم السلام دینار اور درہم (مال ودولت) کا وارث نہیں بناتے وہ تو علم کا وارث نہیں بناتے وہ تو علم کا دارث بیں البذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے (اس میراث میں سے) بھر پور حصرال۔

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: وَ مَوْتُ الْمُعَالِمِ مُصِيْبَةً لَا تُجْبَرُ وَ ثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ وَ هُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيْلَةٍ آبُسَوُ مِنْ مَوْتِ عَلَيْهِ مُصِيْبَةً لَا تُسَدُّ وَ هُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيْلَةٍ آبُسَوُ مِنْ مَوْتِ عَلَيْهِ الْعَمَانِ ٢٦٤/٢ عَالِمٍ.

حضرت ابو درداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سان عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہوسکتی اور ایسا نقصان ہے جو لیور نہیں ہوسکتی اور عالم ایساستارہ ہے جو (موت کی وجہ ہے ) بے نور ہوگیا۔ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے۔

موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے۔

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُ : إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ كَمَثَلِ الْمُنُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَلَاى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِوَ الْبَحْرِ ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُجُومُ أَوْشَكَ أَنْ تَصِلُ الْهُدَاةُ .

رواه احمد ١٥٧٣ رواه احمد ١٥٧٣

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علاء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہوجاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ داستہ چلنے والے بینک جائیں۔

(منداحم)

فانده: مرادبیب که علماء کے ندہونے سے لوگ گراہ ہوجاتے ہیں۔

حفرت صفوان بن عسال مرادی رہے ہیں کہ: بیس نی کریم علی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چا در پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میس نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نی کریم علی نے ارشا دفر مایا: طالب علم کو خوش آمدید ہو! طالب علم کوفرشتے اپنے پروں سے گھر لیتے ہیں اور پھراس کثرت سے آکراد پر تئے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسان تک پہو نچ جاتے ہیں اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو میہ طالب علم حاصل کرر ہاہے۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ ثَفَلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ الصَّحَابِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّى ۖ : يَقُولُ عَزَّوَ جِلَّ لِلْمُعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُوْسِيّهِ لِفَصْلِ عِبَادِهِ: إِنِّى لَمْ ٱجْعَلْ عِلْمِى وَحِلْمِىْ فِيْكُمْ إِلَّا وَ آنَا أُرِيْدُ أَنْ ٱغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيْكُمْ وَلَا أُبَالِيْ.

رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات، الترغيب ١٠١/١

حضرت للبه بن علم رقطی دوایت کرتے ہیں کدرسول الله عظیمی نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن جب الله تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کے لئے اپنی (شان کے مطابق) کری پر تشریف فرماہوں گے تو علماء سے فرمائیں گے: میں نے اپنا علم اور جام لینی نرمی اور برداشت سے تہمیں اسی لئے نواز اتھا کہ میں چا ہتا تھا کہ تمہاری کوتا ہیوں کے باوجودتم سے درگز رکروں اور جھکواس کی کوئی پرواہ نہیں ۔ یعنی تم چا ہے کتنے ہی بڑے گئم کارہو تہمیں بخشا میرے نزدیک کوئی بری بات نہیں ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَى سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا مِنْ طُوقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَا لِكَةَ لَتَضَعُ اللهُ عَرِيقًا مِنْ طُوقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَا لِكَةَ لَتَضَعُ اَجْدِ حَنَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَ إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوااتِ وَالْأَرْضِ، وَ الْمَحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَصْلَ الْعَالِمِ عَلَى العَالِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى العَالِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى السَّمُوا اللهَ اللهُ ا

حضرت ابو درداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے شا: جو تحض علم دین حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چلنا ہے تو الله تعالیٰ اس کی تعالی نے اسے (اپنی رحمت میں) جگہدے دی۔ دوسرے نے (حلقہ کے اندر بیٹھنے میں) شرم محسوں کی تو اللہ تعالی نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معالمہ فرمایا یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا اور تیسرے نے برُخی کی ، اللہ تعالی نے بھی اس سے برُخی کا معالمہ فرمایا۔ (بخاری)

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِيْ هَارُوْنَ الْعَبْدِيِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ الْمُشْوِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَاذَا جَاوُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا قَالَ: فَكَانَ اَبُوْسَعِيْدِ إِذَا رَآنَا قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَةِ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ .

رواه الترمذي، باب ماجاء في الاستيصاء .....، رقم: ٢٦٥١

حضرت ابو ہارون عبدیؒ ہے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے بی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فقل فر مایا: تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب ہے دین کاعلم سکھنے آئیں گے۔
لہذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ
کے شاگر دابو ہارون عبدیؒ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید رہے ہمیں دیکھتے تو فر ماتے: خوش
آمدیدان لوگوں کو جن کے بارے ش رسول اللہ علیہ نے ہمیں وصیت فر مائی۔
(زندی)

﴿ 23 ﴾ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْاسْقَعِ دَضِیَ اللہُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَیہُ : مَنْ طَلَبَ عِلْمًا

﴿ 23 ﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّلَكُ اللهِ مَلْكُ عِلْمًا فَلَمْ يُلْوِكُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كِفْلًا فَلَمْ يُلُورِكُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كِفْلًا فَلَمْ يُلُورِكُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كِفْلًا مِنْ الْآجُرِ.

وواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٠٠/١ ٣٣٠

حضرت واثله بن استع من الله عليه روايت فرمات بين كه رسول الله عليه في ارشادفر مايا: جو صفح علم كى تلاش ميس ملك پھراس كو حاصل بھى كرلے تو الله تعالى اس كے لئے دواجر لكھ ديتے بيں۔ اور جو مخف علم كا طالب ہوليكن أس كو حاصل نه كر سكے تو الله تعالى اس كے لئے ايك اجرائيم ديتے بين۔ (طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 24 ﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُوَادِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُو فِي السَّمَسُجِدِ مُتَّ كِنِي عَلَى بُودٍ لَهُ أَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي جِنْتُ اطْلُبُ الْعِلْمَ، الْمَلْدِ عَلَى اللهِ إِنِي جِنْتُ اطْلُبُ الْعِلْمَ لَتَحُفَّهُ الْمَلَاثِكَةُ بِاجْنِحَتِها، ثُمَّ يَوْكَبُ بَعْضُهُمْ لَقَالَ: مَرْحَبُ بِطَالِبِ الْعِلْمِ اللهِ الْعِلْمِ لَتَحُفَّهُ الْمَلَاثِكَةُ بِاجْنِحَتِها، ثُمَّ يَوْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ مَعَيَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ.

رواه الطبّراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١ ٣٤٣/

دیکھا؟ انہوں نے عرض کیا: بی ہاں، ہم نے پچھلوگوں کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، پچھلوگ قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے اور پچھلوگ حلال وحرام کا ندا کرہ کررہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فر مایا: تم پرافسوں ہے، یہی تو رسول اللّه سلی اللّه علیہ وسلم کی میراث ہے۔ (طرانی جُح الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : إذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّيْنِ، وَٱلْهَمَهُ رُشْدَهُ.

رواه البزارو الطبراني في الكبير ورجالة موثقون، مجمع الزوائد ٢٧٧١

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطافر ماتے ہیں اور سمج بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ آبِى وَاقِلِهِ اللَّيْشِي رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَةٍ بَيْنَمَا هُوَجَالِسٌ فِي الْمَمْ حَدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَ ثَهُ نَفَوٍ، فَأَقْبَلَ إِنْنَانِ اللّٰي رَسُولِ اللهِ مَلْكِلَةٍ وَذَهَبَ وَاحِلّه، اللّهَ مَلْكَلَة فَعَلَى رَسُولِ اللهِ مَلْكِلَة فَامَّا آحَدُهُمَا فَرَآى فُرْجَة فِي الْحَلْقة فَجَلَسَ فِيْهَا، وَ قَالَ: الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَآمًا النَّالِكُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَة قَالَ: الآ أَنْ الْآ عَلَى اللهِ مَلْكَ فَيَ اللهُ مِنْهُ، وَآمًا الآخَرُ فَأَعْرَضَ اللهِ تَعَالَىٰ فَآوَاهُ اللهُ إِلَيْهِ ، وَآمًا الآخَرُ فَأَعْرَضَ اللهِ تَعَالَىٰ فَآوَاهُ اللهُ إِلَيْهِ ، وَآمًا الآخَرُ فَاعْرَضَ اللهِ تَعَالَىٰ فَآوَاهُ اللهُ إِلَيْهِ ، وَآمًا الآخَرُ فَاعْرَضَ اللهُ عَنْهُ .

رواه البخاري، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ... برقم ٦٦

حضرت ابوداقد لیٹی عَنْ الله علیہ میں موجود ہے۔ استے میں تمین آدی آئے ، دورسول الله علیہ میں تشریف فرما ہے اورلوگ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ استے میں تمین آدی آئے ، دورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اورا یک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اورا یک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوگئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی وہ اس جگہ بیٹم گئے ، دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا آدی (جیسا کے اوپر گذرا) پشت بجیر کر دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے میٹھ گئے اور تیسرا آدی (جیسا کے اوپر گذرا) پشت بجیر کر چلا گیا۔ جب رسول الله علیہ حلقہ سے فارغ ہوئے تو ارشاوفر مایا: کیا میں تمہیں ان تمین آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو الله تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی بعنی حلقہ میں بیٹھ گیا تو الله کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو الله تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی بعنی حلقہ میں بیٹھ گیا تو الله

حضرت ابوامامہ فی سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: جو محص خیر کی بات کی نے اس ماتی کے تواب کی طرح ہے بات کی نے کا اس ماتی کے تواب کی طرح ہے جس کا جی کا مل ہو۔

(طبر انی ، مجمع الزوائد)

﴿ 18 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ قَالَ: عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله عصف نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو(دین) سکھاؤ، ان کے ساتھ آسانی کابرتاؤ کرواور تخی کابرتاؤند کرو۔ (منداحم)

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّبِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا وَقَالَ: يَاأَهْلَ اللَّمُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا وَقَالَ: يَاأَهْلَ اللَّمُوْقِ الْمَدِيْنَةِ فَوَقَفَ عَلَيْهَا وَقَالَ: يَا أَبُهُ مُرَيْرَةَ؟ قَالَ: ذَاك مِيْرَاثُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ يُقَسَّمُ، وَأَنْتُمْ هُهُ نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَسْجِدِ، وَأَنْتُمْ هُهُ نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ اللهُمْ : مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: يَا اَبَا هُرَيْرَةً! فَقَدْ اَتَيْنَا الْمَسْجِدَ فَدَحَلْنَا فَلَمْ نَرَفِيْهِ شَيْعًا يُقَسَّمُ! فَقَالَ لَهُمْ اَبُوْهُ وَيُومًا يَتَذَاكَرُونَ فَعُمَا يُقَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ الله

رواه الطيراني في الاوسط واسناده حسن، مجمع الزوائد ١/١٣٣

نبوی کی تابع ہیں۔ (انجاح الحاجہ)

﴿ 15 ﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْكُ يَقُولُ: خَيْرُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاً قَا إِذَا فَقَهُوْا. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٩٤/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صلی الله علیہ دسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوتم میں سب سے اجھے اخلاق والے ہیں جب کہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔

(ابن حبان)

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِلَّهُ قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا.

(الحديث) رواه احمد ۲۹/۲ه

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنظیمہ نے ارشاد فر مایا: لوگ کا نوں کی طرح ہیں جس طرح سونے جاندی کی کا نیں ہوتی ہیں۔ جولوگ اسلام لانے سے پہلے بہتر رہے وہلوگ اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں جب کہ ان میں دین کی سجھ ہو۔ (سنداحہ)

﴿ 17 ﴾ عَنْ أَبِى أَصَاصَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَثَلَثُ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا ٱنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا، أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجَ تَامًّا حَجَّتَهُ.

رواه الطراتي في الكبير ورحاله موثقون كلهم، محمع الزوائد ٣٢٩/١

الْمُوْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ، حَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ .

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٦

حفرت ابوسعید خدری دی ایس سے روایت ہے که رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مئومن بھلائی ( یعنی علم ) ہے بھی سیر نہیں ہوتا۔ وہ علم کی باتوں کومن کر سیکھتا رہتا ہے۔ (یہاں تک کہاہے موت آ جاتی ہے) اور جنت میں داغل ہوجا تا ہے۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا أَبَا ذَرِّ! لَآنْ تَعْدُو لَسَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابَ اللهِ، خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّي مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَ لَآنْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّى ٱلْفَ رَكْعَةٍ.

رواه ابن ماجه، باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه، رقم: ٢١٩

حضرت ابوذر رفظی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ابوذ را اگرتم صبح جا کرایک آیت کلام الله شریف کی سیکه لوتو نوافل کی سور کعات سے افضل ہے اور اگرایک باب علم کاسکھرلو خواہ دہ اس وقت کاعمل ہو یا نہ ہو(مثلاتیتم کےمسائل) تو ہزار رکعات نوافل پڑھنے ہے بہتر ہے۔ (ابن ماجه)

﴿ 14 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَلْطِيْكُ يَقُولُ:مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرِ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اللَّي مَتَاعِ غَيْرِهِ.

رواه ابن ماجه، باب فضل العلماء....رقم: ٢٢٧

حضرت ابو ہریرہ ظافید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بيدار شاد فر اتے ہوئے سنا: بومیری اس مجدیعنی معجد أبوی میں صرف کسی خیر کی بات کوسکھنے پاسکھانے کے لے آئے تو وہ ( تُواب میں ) اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے۔ اور جواس کے علاوہ کسی اور غرض ہے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جود وسرے کے ساز وسامان کود کیر ماہو (اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیز ول کود کھنے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں)۔ (ابن ماجہ)

**فاندہ**: حدیث شریف میں ندکورہ نضیلت تمام مساجد کے لئے ہے کیونکہ مساجد ، مسجد

وسلم علم کے تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس میں غور وفکر اور اُس کے مطابق عمل کی تو فق دینے والے ہیں۔ (مرقة)

﴿ 9 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَمَّنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَقَالَ: اَللْهُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ اللهم علمه الكناب، وقد ٢٥٠ عَلِمُهُ الْكِتَابَ .

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بید دعادی: یا الله! اسے قرآن کاعلم عطافر مادیجئے۔ (بخاری)

﴿ 10 ﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِنْ آشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَ يَظْهَرَ الزِّنَآ.

رواه البخاري،باب رفع العلم وظهور الجهل، رقم: ٨٠

حضرت انس عظی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کی علامات میں سے میہ کھ کھ کھا ) بی جائے علامات میں سے میہ کھ کھا کھا ہے گا، جہالت آ جائے گی، شراب (کھلم کھلا) بی جائے گی۔اور نے نامجیل جائے گا۔
گی۔اور نے نامجیل جائے گا۔

﴿ 11 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَلَطِّ يَقُولُ: بَيْنَا اَنَا نَـائِمٌ ٱبْيِنْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى لَآرَى الرِّئَّ يَخْرُجُ فِىْ اَظَافِيْرِى، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَصْلِيْ يَعْنِى عُمْرَ قَالُوْا: فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

رواه البخاري، باب اللبن، رقم: ٢٠٠٦

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یہ
ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میں ایک مرتبہ سور ہاتھا کہ (ای حالت میں) جمھے دودھ کا بیالہ چش کیا
گیا۔ میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرالی کے (آثار) نکلتے ہوئے
محسوس کرد ہاتھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا ہے تاب خشین نے دریا فت کیا کہ آپ نے اس
محسوس کرد ہاتھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا ہے تاب خشین نے دریا فت کیا کہ آپ نے اس
کی کیا تعبیر کی ؟ ارشا دفر مایا :علم یعنی عمر رضی الله عنہ کورسول الله علیا ہے کا علوم میں سے ہجر بور
حصہ ملے گا۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: لَنْ يَشْعَ

ہونے کی ) دلیل ہے یعنی میلم الزام دیگا کہ جانے کے باوجود عمل کیوں نہیں کیا۔ (زغیب)

﴿ 7 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ وَ نَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْ عَنْهُ بِنَا فَتَيْنِ كَوْمَا وَيْنِ، فَقَالَ: اللهِ عَنْ يَعْدُ بِنَا فَتَيْنِ كَوْمَا وَيْنِ، فَقَالَ: اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ لَلهُ عَنْدُ لَهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ لَهُ عَنْدَ لَهُ عَنْدَ لَهُ عَنْدَ لَهُ عَنْدُ لَهُ اللهِ عَنْدُ لَهُ عَنْ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ لَهُ عَنْدُ عَنْ اللهُ عَنْدُ عَنْ الْلهُ عَنْدُ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ عَنْ اللهُ عَنْدُ عَنْ اللهُ عَنْدُ لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ لَهُ اللهُ عَنْدُ لَهُ اللهُ عَنْدُ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ لَهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ لَهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ لَهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن .....رقم: ١٨٧٣

حضرت عقبہ بن عامر رفظ فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔آپ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوٹ میں اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بُطحان یاعُقِیق میں جائے اور دوعمہ ہا ونٹیاں بغیر کسی گناہ (مثلاً چوری وغیرہ) اور بغیر قطع رحی کے لئے آئے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کوتو ہم میں سے ہر محض پسند کرے گا۔ رسول اللہ اس کوتو ہم میں سے ہر محض پسند کرے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہار اصبح کے وقت مسجد میں جا کرقر آن کی دوآ یہوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہار اصبح کے وقت مسجد میں جا کرقر آن کی دوآ یہوں کا حیات اور ان کے برابراونٹوں سے افضل ہے اور ان کے برابراونٹوں سے افضل ہے۔

فسائدہ: حدیث کا مطلب میہ کہ آیوں کی تعداداونٹیوں اوراونٹوں کی تعدادے افضل ہے مثلاً ایک آیت ایک اوٹٹی اورایک اونٹ دونوں سے افضل ہے۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِئْ.

( الحديث) رواه البخاري، باب من يرد الله به خيرا .. رقم: ٧١

حضرت معاویہ دی استے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں اُسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اُسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں ، جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ (بخاری)

فسانده: حدیث شریف کے دوسرے جملہ کا مطلب بیہ کے دسول اللہ علیہ

لَوْ كَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِلَا.

رواه ابوداؤد، باب في ثواب قراءة القُرآن، رقم: ١٤٥٣

حضرت معاذجهی رفی است ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو تحص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھرا گروہ سورج تنہارے گھروں میں طلوع ہو (تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی) تو تنہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو خود قرآن شریف پر عمل کرنے والا ہولینی جب والدین کے لئے یہ بانعام ہے ہیں زیادہ ہوگا۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النَّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوْحَى إلَيْهِ، لَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ، وَفِي جَوْ فِهِ كَلَامُ اللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، الترغيب ٢٥٢/٢

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کلام اللہ شریف پڑھا اُس نے علوم نبوت کواپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا گواس کی طرف وی نہیں بھیجی جاتی۔ حافظ قر آن کے لئے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ عصہ ہے بیش آئے یا جاہلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے جبکہ وہ اپنے اندراللہ تعالی کا کلام لئے ہوئے ہے۔ (متدرک حاکم ، ترفیب)

﴿ 6 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ اللهِ عَلَى الْبِنَ ادَمَ. الْقَلْبِ فَذَاكَ اللهِ عَلَى الْبِنَ ادَمَ.

رواه الحافظ ابومكر الخطيب في تاريخه باسباد حسن، الترعب ١٠٣/١

حنفرت جابر دخیشی ہے روایت ہے کہ نبی کریم حیاتی نے ارشادفر مایا: علم دوطرت کا : وقل ہے۔ایک وہ علم ہے جو دل میں امر جائے وہی علم نافع ہے اور دوسراوہ علم ہے جو سرف زبان پہ: ہ یعنی علم اور اخلاص ہے خالی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے انسان کے خلاف (اس کے مجرم میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اللہ تعالی نے اُسے اس ہدایت نے نفع بہنچایا، اس نے خود بھی سکھا اور دوسر دل کو بھی سکھایا، (دوسری مثال اس مخف کی

ہرایت نفع بہنچایا، اس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسر بے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا)، (تیسری
مثال) اس مخص کی ہے جس نے اس کی طرف سراٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت

کو جول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔

(ہناری)

﴿ 2 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُوْآنَ وَ عَلَّمَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في تعليم القرآن، رقم ٢٩٠٧

حضرت عثمان بن عفان رفظ الله سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے. (ترندی)

﴿ 3 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ الْآسُلَمِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ. وَ تَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ ٱلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُوْرِضَوْوُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكُسلى وَاللَّذِيهِ حُلَّتَانِ لَا يَقَوْمُ بِهِمَا الدُّنْيَاء فَيَقُولُانِ بِمَا كُسِيْنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَذِكُمَا القُرْآنَ. وَاللَّذِيهِ حُلَّتَانِ لَا يَقَوْمُ بِهِمَا الدُّنْيَاء فَيَقُولُانِ بِمَا كُسِيْنَا هَذَا؟ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَذِكُمَا القُرْآنَ. وراه السحاكم و قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووانقه الذهبى 17/1ه

حضرت بریدہ اسلمی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جوشن تر آن شریف بڑھے اسے بیکھے اور اس بڑمل کرے ، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے دو جوڑ ہے بہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر عتی۔ وہ عرض کریں گے یہ جوڑ ہے ہمیں کس وجہ سے بہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے نیچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ دجہ سے بہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے نیچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُوْآنَ، وَعَمِلَ لِهُ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُوْآنَ، وَعَمِلَ لِمُعَافِئِهِ الْبُنْيَا، وَمَا فِيْهِ الْمُؤْتِ الدُّنْيَا،

(بقره)

پھرکیاتم اتنا بھی نہیں سجھتے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ [مود: ٨٨]

حضرت شعیب النظیان نے اپنی قوم سے فرمایا: (اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں ،خود بھی تو اس پڑمل کرتا ہوں) اور میں بیٹیس چاہتا کہ جس کام سے تہ ہیں منع کروں میں خودا سے کروں۔ میں خودا سے کروں۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنُ آبِي مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ مَابَعَفِيى اللهُ مِنَ الْهُلاى والْحِلْمِ كَمَثَلِ الْهَيْثِ الْمُحَلِّمِ اللهُ مِنْ اللهُلاى والْحِلْمِ كَمَثَلِ الْهَيْثِ الْمَاءَ، فَانْبَعَتِ الْكَلَا والْحِلْمِ كَمَثَلِ الْهَيْشِ الْهَيْشِ الْكَلِّمِ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَالْمُعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ، اَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةُ الْحُراى، إنَّمَا هِى قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِثُ كَلَا، وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةُ الْحُراى، إنَّمَا هِى قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِثُ كَلَا، فَذَالِكَ مَصَلُ مَنْ فَصَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ فَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رواه البخاري، باب فضل من علم و علّم، رقم: ٧٩

حضرت ابوموی فرایت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم وہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پرخوب برے۔ (اور جس زمین پر بارش بری وہ تین طرح کی تھی) (۱) اس کا ایک نکر اعمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کرلیا، پھرخوب گھاس اور سبز وا گایا۔ (۲) زمین کا ایک (دوسرا) نکر اسخت تھا (جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا لیکن ) اس کے اوپر پانی جمع ہوگیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا۔ انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیر اب کیا۔ (۳) وہ بارش زمین کے ایسے نکروں پر بھی بری جو چیٹل میدان ہی تھے جس نے نہ پانی جنع کیا اور دی گھاس اُگائی۔

(ای طرح لوگ بھی تین قتم کے ہوتے ہیں کہلی مثال) اُس شخص کی ہے جس نے دین

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک الله تعالیٰ ہے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کاعلم رکھتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ [الزمر: ٩]
رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: آپ کهدو بیجئے که کیاعلم والے اور بے علم

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآيَهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمُ ۚ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُبُرُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ اُوْتُواالْعِلْمَ وَرَجْتِ طُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَيِيْرٌ ﴾ [السجادلة: ١١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والو! جبتم سے بیکہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے بیٹھنے کے لئے گئجائش کر دوتو تم آنے والے کوجگہ دے دیا کر واللہ تعالیٰ تم کو جنت میں تھلی جگہ دیں گے۔ ادر جب کسی ضرورت کی وجہ سے تہمیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ (اس تھم کوای طرح دوسرے احکامات کو، مانے کی وجہ سے ) تم میں سے ایمان والوں کے، اور جنہیں علم (علم دین) دیا گیا ہے ان کے درج بلند کریں گے۔ اور جو پچھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اس سے بائد کریں گے۔ اور جو پچھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [البقرة ٢٤]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور پچ میں جھوٹ کونہ ملاؤ اور جان بو جھ کرحق کو ( یعنی شرعی احکام کو) نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ آتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِوَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمْ وَٱنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتْبَ طَ آفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا (غضب ہے کہ )تم ،لوگوں کوتو نیکی کا حکم کرتے ہواور اپئی خبر بھی نہیں لیتے حالائکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو ( جس کا تقاضا پیٹھا کہ تم علم پڑمل کرتے ) تو آیات پڑھ پڑھ کرساتے ہیں، تم کونس کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، تم کو قر آن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اوران قر آن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اوران قر آن کریم کی مراداورا پی سنت اور طریقہ کی (بھی) تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو جربھی نتھی۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَآنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ طُ وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾

رسول الله صلی الله علیه و کلم سے خطاب ہے: الله تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی ہائیں نازل فرمائیں اور آپ کو دہ بائیں سکھائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑافضل ہے۔

[118:35]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: اور آپ ميد دعا سيجئے كدا ہے مير برا علم برد هاد يجئے -علم برد هاد يجئے -

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَلَنا عَلَى تَعْلَى عَلِي مَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ على كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بلاشبہم نے داؤداورسلیمان کوعلم عطافر مایا اوراس پران دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پرفضیلت دی۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ والمحبوت: ٤٢]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم بیمثالیں لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں، (لیکن) انہیں علم والے ہی بچھتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّا ﴾

[فاطر ۲۸۰]



# عِلم و ذکر

عِلم

الله تعالیٰ کی ذات عالی سے براہِ راست استفادہ کے لئے الله تعالیٰ کے اوامرکو حضرت محصلی الله علیہ وسلم کے طریقہ پر بورا کرنے کی غرض سے الله والاعلم حاصل کرنا یعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا جا ہیں۔

### آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تـعـالْـى ﴿ كَـمَآ اَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُواعَلَيْكُمْ ايَاتِنا وَيُزَكِّينُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ اللهِ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة ١٥١]

الله تعالیٰ کاارشادہے: جس طرح (ہم نے کعبہ کوقبلہ مقرر کر کے تم پراپی نعمت کو کمل کیا ای طرح) ہم نے تم لوگوں میں ایک (عظیم الشان) رسول بھیجا جوتم ہی میں سے ہیں وہ تم کو ہماری اَعَانُوهُمْ وَقَالَ عَلَيْكِ : جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلاثِ خِصَالٍ: اَخَّ مُسْتَفَادُ، اَوْ كَلِمَةٌ مُحْكَمَةً، اَوْرَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ.

حضرت الوہرره وَ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے محلّوں میں مساجد بنانے کا تھم فر مایا اور اس بات کا بھی تھم فر مایا: مساجد کو صاف تھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو بسائی جائے۔

﴿280﴾ عَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ امْرَاةً كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذٰى مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُولِّيَتْ فَلَمُ مُيَتَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْمَرَاةً كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذٰى مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُولِيَّهُ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنِّي رَايُتُهَا فِي الْجَنَّةِ لِمَا كَانتْ تَلْقُطُ الْقَذٰى مِنَ الْمَسْجِدِ.

رواه الطبراني في الكبيرو رجاله رحال الصحيح، مجمع الروايد١١٥/٢

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک عورت متجد سے کوڑا کر کٹ اٹھاتی ہتی۔ اس کا انتقال ہوگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے دفن کرنے کی اطلاع نہیں دگ گئے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کا انتقال ہوجائے تو مجھے اس کی اطلاع وے دیا کرو۔ آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور ارشاد فرمایا: میں نے اسے جنت میں دیکھااس لئے کہ وہ متجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔

(جرانی بخن انزوائد)

وَالْيَوْمِ الْأَخِوِ ﴾ رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة، رقم: ٣٠٩٣

حضرت ابوسعید فظی است مروایت می که رسول الله علی نیاد مراز مایا: جبتم کسی کو بخش می مرسی آنے والا دیکھوتو اس کے ایماندار ہونے کی گوائی دو۔الله تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّهُ مَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاحِرِ ﴾ توجعه : مجدول کوونی لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ تعالی پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں۔

(تندی)

﴿276﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهُ النّهُ لَهُ عَنهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكِمُ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشّبَشُ أَهْلُ الْغَايْبِ بِغَائِبِهِمْ، إِذَا الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلّا تَبَشْبَشُ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَايْبِ بِغَائِبِهِمْ، إِذَا الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إِلَّا تَبَشْبَشُ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَايْبِ بِغَائِبِهِمْ، إِذَا أَلْمَسَاجِدَ وَالنّظار الصلوة، وقم: ٨٠٠ فَدِمَ عَلَيْهِم .

حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جومسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مساجد کو اپنا ٹھکانا بنالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گم شدہ کے واپس آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

فانده: مساجد كونه كانابنالينے سے مرادمساجد سے خصوصی تعلق اور مساجد میں كثرت سے آنا ہے۔

﴿277﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُوطِّنُ الْمُسَاجِدَ فَشَغَلَهُ اَمْرٌ اَوْ عِلَّهٌ، ثُمَّ عَادَ الله عَاكَانَ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ اِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْمُسَاجِدَ فَشَغَلَهُ اَمْرٌ اَوْ عِلَّهٌ، ثُمَّ عَادَ الله عَاكَانَ، إِلَّا تَبَشْبَشُ اللهُ اِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ اللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ فضی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: جس شخص نے مساجد کوٹھ کا نبایا ہواتھا بعنی مساجد میں کثرت ہے آتا جاتا تھا پھر وہ کسی کام میں مشغول ہوگیا یا بیاری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکا نا بنالیا تو اللہ تعالی اسے دیکھ کرایے بیاری کی وجہ سے رک گیا، پھر دوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکا نا بنالیا تو اللہ تعالی اسے دیکھ کرایے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں۔ (ابن خزیمة)

﴿ 278﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادُا، الشَّعَ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادُا، الشَّعَ مُن أَبِى عَنْ أَبِى عَنْ أَبِي عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكُ وَأَنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ السَّارُكُ لَهُ مُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ختم ہونے والی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے 'جب بیدعا پڑھی جاتی ہے تو شیطان کہتا ہے: مجھ سے (میشخص) پورے دن کے لئے مخفوظ ہو گیا۔ (ابوداؤد)

﴿272﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ : مَنْ آلِفَ الْمَسْجِدَ اَلِفَهُ اللهُ. رواه الطبراني في الاوسط وفيه: ابن لهيعة وفيه كلام، مجمع الزواند، ١٣٥/٢

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص معجد ہے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ (طبرانی بجمع الزوائد)

﴿273﴾ عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ: الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيّ، وَتَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَاذِ عَلَى الصِّرَاطِ إلى رِضْوَانِ اللهِ إلَى الْجَنَّةِ. . . رواه الطبراني في الكبير والاوسط والبزار وقال: اسناده حسن، قلت: ورجال البزار كلهم رجال الصحيح، مجمع الزوائد١٣٤/٢

حضرت ابو در داء عظیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فریاتے ہوئے سا: مسجد ہر متنفی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو اسے راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، پُل صراط کا راستہ آسان کردوں گا، اپنی رضا نصیب کروں گا افراسے جنت عطا کروں گا۔

(طرانی، بزار، جمح الزوائد)

﴿274﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ الْإِنْسَانِ، كَذْنُبِ الْعَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّا كُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ الْإِنْسَانِ، كَذْنُ المَّاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ.

حضرت معاذین جبل ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاوفر مایا: شیطان انسان کا بھیٹریا ہے بکریوں کے بھیٹر نے کی طرح کہ وہ ہرالی بکری کو بکڑ لیتا ہے جور یوڑ سے دور ہو، الگ تھلگ ہو، اس لئے گھاٹیوں میں علیحدہ تھہر نے سے بچو۔ اجتاعیت کو، عام لوگوں میں رہنے کواور مجد کولازم بکڑو۔

﴿275﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الدَّمُ الرَّجُلَ يَعْنَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امَن بِاللهِ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا يُذْكُرُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ، بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٤٨٦/٤

حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشاد رماتے ہوئے سنا: جس نے کوئی معجد بنائی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنادیتے ہیں۔

﴿269﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ غَذَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدُّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَذَا اَوْ رَاحَ .

رواه البخاري، باب قضل من غدا الى المسجد ١٦٢٠.٠٠٠٠رقم: ٦٦٢.

حضرت الوہريره وظفیہ سے روايت ہے كه رسول الله علیہ فی نے ارشا وفر مایا: جو شخص صح اور شام مجد جاتا ہے الله تعالى اس كے لئے جنت ميں مہمانى كا انتظام فرماتے ہیں جتنى مرتبہ لله تعالى اس كے لئے مہمانى كا انتظام فرماتے ہیں۔
مجد جاتا ہے اتن ہى مرتبہ الله تعالى اس كے لئے مہمانى كا انتظام فرماتے ہیں۔
(ہنارى)

﴿270﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: الْغُدُو وَالرَّوَاحُ إِلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿271﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلْكِهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَمَ مَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلْكِهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَمَ مُنَا الشَّيْطَانِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْمَدْيِمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْمَدْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ المَّدْمِ اللهَ اللهُ المَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا يُوا الْمَانِ الْمُؤْمِ.

رواه ابو داؤد، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، رقم: ٢٦،

حفرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنهماروايت كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وللم جب محبد بين كدرسول الله صلى الله عليه وكلم جب محبد بين داخل موت تويدها براهة : أعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكُويْمِ وَسُلْطَانِهِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " مِن عظمت والله كاوراس كى كريم ذات كى اوراس كى نه الْعَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " مِن عظمت والله الله كى اوراس كى كريم ذات كى اوراس كى نه

عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان گھرول میں ایسے لوگ میں وشام اللہ تعالیٰ کی پیا کی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یا دسے اور نماز پڑھنے سے اور زکو قدیے سے نہ کی قتم کی خرید عافل کرتی ہے نہ کی قتم کی فروخت، وہ لوگ ایسے دن لیعنی قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل بیا ہے نہ کی قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل بیا ہے اور بہت کی آئے میں اُلٹ جا کیں گی۔

ف انده: ان گرول سے مرادمساجد ہیں اور ان کا ادب بیہ کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل نہ ہوا جائے ، کوئی ناپاک چیز داخل نہ کی جائے ، شورنہ مچایا جائے ، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں نہ کی جائیں ، بد بودار چیز کھا کرنہ جایا جائے۔ (بیان التر آن)

### احاديث نبويه

﴿266﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِـىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِٰ مُلْلِئِكُ قَالَ: اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ تَعَالَىٰ مَسَاجِدُهَا، وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ اَسْوَاقُهَا.

رواه مسلم، باب فضل المجلوس في مصلاه.. ...، رقم: ١٥٢٨

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقور، محمع الروائد٢٠/٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ مساجد زمین میں الله تعالیٰ کے گھر ہیں۔ یہ آ سان والوں کیلئے ایسے چمکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لئے آ سان کے ستارے چیکتے ہیں۔ (طبر انی جمعی الزوائد)

﴿268﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ سَتَخَ بَفُوْلُ.

## مسجد کے فضائل واعمال

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَاَقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهِ قَفْ فَعَسْى أُولَئِكَ اَنْ يَّكُونُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ وَأَتَى الزَّكُوةُ وُنُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ وَأَتَى الزَّكُوةُ وُنُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ وَأَتَى الزَّكُوةُ وَلُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ والتوبة: ١٨]

الله تعالیٰ کی مجدوں کوآباد کرناان ہی لوگوں کا کام ہے جواللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی اور زکوۃ دی اور (الله تعالیٰ پراییا تو کل کیا کہ) سوائے اللہ تعالیٰ کے کی اور سے نبذ رے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ بیلوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہونے گئے تعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔

میں سے ہونے لیعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔

(توب)

وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ فِي بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ لا يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْإَصَالِ وَ إِنَّامُ الصَّلُوةِ بِالْغُدُوِّ وَالْإَصَالِ وَ إِنَّامُ الصَّلُوةِ وَالْبَاعَ الرَّكُوةِ لا يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْإَبْصَارُ ﴾ [النور:٣٧٠٣]

(الله تعالى نے ہدایت پانے والوں كا حال بيان فرمايا كه) وہ ايسے گھروں بيس جاكر

حفزت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: مسواک کر کے دور کعتیں پڑھنا بغیر مسواک کئے ستر رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔

﴿262﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوْصُ رواه مسلم، باب السواك، وتم ١٩٣٠ - فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

حضرت خذیفہ ﷺ بے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب تہد کے لئے اٹھتے تو مواک ہے اپنے مندکواچھی طرح رگڑ کرصاف کرتے۔ (مسلم)

﴿263﴾ عَنْ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سَالَتُ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قُلْتُ: بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ عَلَيْكُ إِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. وواه مسلم، باب السواك، ونم: ٩٠٥

حضرت شری رحمة الله علیه فرماتے ہیں: میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہرضی الله عنها عدرت شری کریم صلی الله علیه وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے یہ چھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہے۔ انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔

﴿264﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْمُجَهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ يَخُورُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصَّلُواتِ حَتَّى يَسْتَاك.

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوالد٢٦٦/٢٦

﴿265﴾ عَنْ أَبِي خَيْرَةَ الصَّبَاحِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدَنَا الْجَرِيْدُ، وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَعَكَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْدُنَا الْجَرِيْدُ، وَلَكِنَّا نَقْبَلُ كَرَامَعَكَ وَعَطِيَّتِكَ . (الحديث) رواه الطبرائي في الكبر و الساده حسر، محمع الروائد ١٦٨/٢٠ وَعَطِيَّتَكَ.

حضرت ابوخیرہ صباحی دیکھنے فرماتے ہیں کہ مین اس دفد میں شامل تھا جورسول اللہ عبینے کے کے خدمت میں حاضر ہواتھا۔ آپ نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواک کرنے کے لئے تو شد میں دیں۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! تارے پاس (مسواک کیلئے) تھجورے درخت ق شہنیاں موجود ہیں لیکن ہم آپ کے اس اگرام اورعطے کو قبول کرت ہیں۔ (جو انی جمین جن ایسان کیاں ہم آپ کے اس اگرام اورعطے کو قبول کرت ہیں۔ (جو انی جمین جن ایسان کرام اورعطے کو قبول کرت ہیں۔ (جو انی جمین جن ایسان کرام اورعطے کو قبول کرت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: مسواک منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔

(نسائی)

﴿258﴾ عَنْ اَسِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَاجَاءَ نِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ الَّا آمَرَنِيْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِى مُقَدَّمَ فِيَّ. رواه احمد ٢٦٣/٥ السَّلَامُ قَطُّ الَّا آمَرَنِيْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِى مُقَدَّمَ فِيَّ.

حفرت ابو اُمامہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب بھی جبر مل اللہ علیہ میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑ ھوں کوچھیل نہ ڈ الوں۔ (منداحمہ)

﴿259﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلِ وَلَا نَهَادٍ فَيَسْتَنْقِظُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَضَاً. رواه ابوداؤد، باب السواك لمن قام بالليل، رقم:٧٥

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ون یا رات میں جب بھی سوکراٹھتے تو وضو کرنے ہے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ (ابوداؤد)

﴿260﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ. أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا. حَتَى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيْهِ، فَمَا يَخُرُجُ مِنْ فِيْهِ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِيْ جُوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا آفُواهَكُمْ لِلْقُرْآنِ. رواه البزارورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٥٢٥

حضرت علی منظیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقی نے ارشاد فر مایا: جب بندہ مسواک کرے نماز کے لئے کھڑا ہوجا تا ہے اوراس کی تلاوت خوب رصیان سے سنتا ہے، بھراس کے بہت قریب آجا تا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ پراپنا منہ رکھ دیتا ہے قر آن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکاتا ہے سیدھا فرشتہ کے بیٹ میں پنچتا ہے ہو آن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکاتا ہے سیدھا فرشتہ کے بیٹ میں پنچتا ہے (ادراس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے) اس لئے تم اپنے منہ قر آن کریم کی تلاوت کے لئے صاف تھرے رکھویعتی مسواک کا اہتمام کرو۔

(برار، جمح الزوائد)

لِلرُّبُ .

ہور) عبادت کر لی ہو۔ (بذل الجود)

﴿254﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ عَلَى لَوْلَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَنْ لِللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

حضرت ابو ہریرہ فظی است ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اگر مجھے یہ خیال دھرت ابو ہریرہ فظی است کے است کا میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا۔

﴿255﴾ عَنْ آبِيْ آيُوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلهُ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَلُّرُوالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. رواه الترمذي وقال: حديث ابي ايوب المُمْرْسَلِيْنَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَلُّرُوالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل التزويج والحث عليه، رقم: ١٠٨٠

حضرت ابوابوب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: چار چیزیں پنج بروں کی سنتوں میں سے ہیں۔حیا کا ہونا،خوشبولگا نا،مسواک کرنااورنکاح کرنا۔ (زندی)

﴿256﴾ عَنْ عَالِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَهُ. عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاك، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْاظْفَارِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِع، وَنَعْفُ الْإِسِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيًا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيًا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيًا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَة، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكْرِيًا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَة، وَانْتَقَاصُ الْمَاءِ قَالَ وَالْعَلَمْ، باب حصال الفطرة، ونم: ١٠٤

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: دل چیزیں انبیا علیم السلام کی سنتوں میں ہے ہیں: مونچھیں کا ثنا، ڈاڑھی بردھانا، مسواک کرنا، تاک میں پائی ڈال کرصاف کرنا، تاخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو (اور ای طرح جسم میں جہال جہاں میل جتا ہے مثلا کان اور تاک کے سوراخ اور بخلوں وغیرہ کا) اہتمام سے دھونا، بخل کے جال میٹرنا، زیریناف بال مونڈ تا اور پائی سے استخاکرنا۔ حدیث کے راوی حضرت مصحب فرماتے ہیں کہ دسویں چیز میں جبول گیا۔ میرا گمان ہے کہ دسویں چیز کلی کرنا ہے۔ (مسلم)

رواه النسائي، باب الترعيب في لسو كارقواه

گناه معاف ہوجاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے تمام باطنی گناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ (کشف المنطاء)

﴿252﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ إِلَى وُضُونِهِ يُولِدُ الطَّلَاةَ، ثُمَّ عَسَلَ كَفَيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَصْمَصَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْقَ مَنْ لَوَجُهَهُ وَلَيْعَ مَعْ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا عَسَلَ وَجُهَهُ وَالسَّنَشَقَ وَاسْتَنْقَ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَوِهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ وَرِجُلَيْهِ لَلَى الْكَوْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ هُولَهُ وَمِنْ كُلِّ خَطِيْعَةٍ كَهَيْنَتِهٖ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، قَالَ: فَإِذَا كَاللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت ابوا مامہ عظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو

آدی نماز کے ارادے سے وضوکر نے کے لئے اٹھتا ہے پھرا پنے دونوں ہاتھ کٹوں تک دھوتا ہے تو

اس کی ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے ،

ناک میں پانی ڈالٹا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے

قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے چہر کے ودھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے

گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنوں تک اور پیروں کو

گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنوں تک اور پیروں کو

گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنوں تک اور پیروں کو

گناہ بانی کے دھوتا ہے تو اپنے ہرگناہ اور غلطی سے اس طرح پاک صاف ہوجا تا ہے جسے آئی تی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ سے درجہ بلند کروسے ہیں اور اگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گناہوں سے

یاک صاف ہوکر بیٹھار ہتا ہے۔

(مندامی)

﴿253﴾ عَنِ ابْنِ عُسَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ: مَنْ تَوَصَّا عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. ﴿ وَإِهِ ابِو دَاؤُدَ، بَابِ الرَجَلِ يَجَدُدُ الْوَصُوءِ....، وقاء

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: جو نئی دضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کرتا ہے اسے دس نیکیاں ملتی ہیں۔ (ابودا ود)

فسانده: علاء نے تکھا ہے کہ وضو کے باد جود نیا وضوکرنے کی شرط بیہے کہ پہلے وضو

غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَحَرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَتَى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ أُذُنَيْه، فِإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَاسِهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ أَذُنَيْه، فِإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَاسِهِ حَتَّى تَحْرَجَ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا تُهُ مِنْ رَجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا تُهُ مِنْ رَجْلَيْهِ، بَابِ مسح الاذنين مع الراس......رتم: ١٠٣ مَا اللهُ الْمُسْتِهِ الْمُسْتِعِدِ وَاللهُ اللهُ الله

وَفِى حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيْهِ مَكَانَ (ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا تُهُ نَافِلَةً) فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهُ وَٱثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِىٰ هُوَ لَهُ اَهْلُ، وَفَرَّ عَ قَلْبَهُ لِلهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْنَتِهِ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

رواه حسلم، باب اسلام عمرو بن عبسة، رقم: ١٩٣٠

حضرت عبداللہ صنا بحی ری اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مؤمن بندہ وضو کرتا ہے اوراس دوران کلی کرتا ہے تواسکے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو بیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو بیں۔ جب ہاتھوں چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب ہاتھوں چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں۔ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ کا نوں سے نکل جاتے ہیں جب سرکامسے کرتا ہے تو سرکے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کا نوں سے نکل جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخوں کے نور کے مزید ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پائس کا مجد کی طرف چل کر جانا اور نماز بڑھنا اس کے لئے مزید (نماز)

ایک دوسری روایت میں حضرت عمر و بن عبسہ سلمی نظیند فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد
کھڑے ہوکر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو ان ک شان کے لائق ہے اور اپنے دل کو (تمام فکروں ہے ) خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجا ہے جیسا کہ آج بی اس کی مال نے اس کو جناہو۔

(مسلم)

**غاندہ: کیلی روایت کا بعض علاء نے بیرمطلب بیان کیا ہے کہ وضوء ہے تمام جسم ک** 

کاپڑھناذکرکیا گیا ہے۔ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیکلمات نقل كَ كُ يَكِ أَيْنِ: اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَـهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ . ترجمه: ١٠ كوابى ويتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں **کواہی دیتا ہو**ں کے محصلی اللہ علیہ وسلم اُس کے بندے اور رسول ہیں، اے اللہ مجھے تو بہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والول میں سے بنا۔

﴿249﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ تَوَضَّا ثُمُّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ آسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْك كُتِبَ فِي رَقِي ثُمُّ طُبِعَ بِطَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَوْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (وهوجزء من الحديث) رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢ /٤ ٥ ٥

حفرت ابوسعيد خدري دهي سے روايت بے كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: جو خف وضوك بعدسُبْ حَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلْهُ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتَّوْبُ اِلَيْكَ بِرُصْتَاجِهُ ان کلمات کوایک کاغذ پر لکھ کراس پرمہر لگادی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی لیمن اس کے نواب کو آخرت کے لئے ذخیرہ کردیا جائے گا۔

(متدرك ماكم)

﴿250﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا وَاحِدَةً فَيِلْك وَظِيْفَةُ الْوُصُوْءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ، وَمَنْ تَوَّضَّا ثَلاَ ثَا فَذَلِك وُصُوْلِىٰ وَوُصُوْءُ الْآنْبِيَاءِ قَبْلِيْ. رواه احمد ۲/۲۹

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: جو شخف وضویس ایک ایک مرتبه ہرعضو کو دھوتا ہے تو بیفرض کے دریعے میں ہے اور جو محض وضویس رورومرتبه برعضو كودهوتا ہے تو اسے اجر كے دو حصے ملتے ہيں اور جو خص وضوميں تين تين مرتبه ہرعضو کورحوتا ہے تو میرااور مجھ سے پہلے انبیاء علیم السلام کاوضو ہے۔ (منداحم)

﴿ 251﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكِ قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْمُوْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَوَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ، فَإِذَا اسْتَنْفَرَ خَوَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِه، فَإِذَا يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوْءَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَّرَ.

رواه البزارورجاله موثقون والحديث حسن ان شاء الله، مجمع الزوائد ٢/١٥٥

حضرت عثمان بن عفان على فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ کامل وضوکر تاہے لینی ہر عضوکو اچھی طرح تین مرتبد دھوتا ہے الله تعالیٰ اس کے اسکے پچھلے سب گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

(بدار بجم الزوائد)

﴿248﴾ عَنْ عُمَسَ بِنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَلِم وَرَسُولُهُ وَلَا فَيُسْلِعُ الْوُصُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: اَشْهَدُ اَنْ لَآلِكُ إِلَّا اللهُ وَانَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلا فَيَحِثُ لِهَ اَبُوابُ الْجَنْدِ النَّمَائِيةُ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِهَا شَاءَ . رواه مسلم باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٥٥، ونى رواية لمسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَاهِرِ الْجُهَنِي رَضِى اللهُ عَنْهُ: مَنْ تَوَطَّا فَقَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لَآ إِلَهُ إِلَّاللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (الحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٥٥، ونى رواية لا بن ماجه عَنْ وَرَسُولُهُ (الحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ١٥٥، ونى رواية لا بن ماجه عَنْ وَرَسُولُهُ (الحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ١٩٤٤ النسماء ونى رواية لابى داؤد عَنْ عُقْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: فَأَحْمَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَى رواية لابى داؤد عَنْ عُقْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: فَأَحْمَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ وَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكًا لَهُ وَاللهِ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكًا لَهُ وَاللهِ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكًا لَهُ وَاللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكًا وَاللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكًا لَهُ وَاللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شُرِيكًا لَهُ وَاللهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شُرِيكًا لَهُ وَاللهُ اللهُ وَمُدَاهُ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شُرِيكًا وَاللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شُرِيكًا وَرَسُولُ لَهُ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شُرِيكًا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

(الحديث) باب في ما يقال بعد الوضوء ارقم: ٥٥

حضرت عمر بن خطاب علی سے دوایت ہے کہ بی کریم علی کی است خطاب میں سے جوشی کریم علی کے ارشادفر مایا: تم میں سے جوشی (مستحبات اور آ داب کا اہتمام کرتے ہوئے) اچھی طرح وضوکر ہے پھر اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ وَسُولُهُ بِرِ عِماس کے لئے یقی طور پر جنت کے آٹھوں درواز ہے کھل جاتے ہیں جس سے چاہوا ہوجائے ۔ حضرت مُقتبہ بن عامر جنی دی کی دوایت میں اَشْهَدُ اَنْ فَحَمَدًا عَبْدُهُ وَ وَسُولُهُ کَا بِرْ صَالَ اِللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى دوایت میں تمن مرتبہ ان کلمات کو بر صنا نہ کور ہے۔ دھری دوایت میں تمن مرتبہ ان کلمات کو بر صنا نہ کور ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس بن ما لک دی دوایت میں تمن مرتبہ ان کلمات کو برخ صنا نہ کور ہے۔ ایک دوایت میں تمن مرتبہ ان کلمات کو برخ صنا نہ کور ہے۔ ایک دوایت میں تمن مرتبہ ان کی طرف نگا واٹھا کر ان کلمات

حفرت ابو ہریرہ منظی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وہلم کو بیارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے اپنے عبیب صلی اللہ علیہ وضوکا پانی پہنچتا ہے فرماتے ہوئے سنا: مؤمن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ (مسلم)

﴿245﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِى يُلْعُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلً غُرَّتَهُ لَلهُ عَلْقُعُلْ. رواه البخارى، باب فضل الوضوء والغر المحجلون ٤٦٦٠٠٠٠٠ فلَيْفُعَلْ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سان میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤل اور چرے دغو میں دُھلنے کی وجہ سے روشن اور چیکدار ہوں گے لہذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا جا ہے تواسے جا ہے کہ دواسے بڑھائے۔

بڑھانا جا ہے تواسے جا ہے کہ دواسے بڑھائے۔

فساندہ: مطلب بیہ کدوضواس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضاء وضویس کوئی جگہ خنگ ندر ہے۔

﴿246﴾ عَنْ نُحْشَمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ تَوَصَّا فَاحْسَنَ اللهِ عَنْهُ عَلْمُ جَمِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ. الْمُصُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ.

رواه مسلم، باب خروج الخطايا.....، رقم:٧٨٥

﴿247﴾ عَنْ عُضْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَمُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: لَا

#### احاديث نبويه

حضرت ابو ما لک اشعری رفظی سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضوآ دھاایمان ہے۔ المحمداللہ کہنا (اعمال کے) تراز دکوثو اب سے بھردیتا ہے۔ سنب سند الله وَ الْدَحَدُدُ بِلهِ آسان وز مین کے درمیان کی خالی جگہ کوثو اب سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشی ہے اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے یعنی آگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو بیتمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا در شرتمہاری پکڑکا دریعہ ہوگا در شرتمہاری پکڑکا دریعہ ہوگا۔

فائدہ: اس صدیث شریف میں وضوکوآ دھاایمان اس لئے فرمایا ہے کہ ایمان سے دل کے نفر وشرک کی ناپا کی دور ہوتی ہے اور وضو ہے اعضاء کی ناپا کی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونی ہے۔ نماز گاہ اور بے حیائی ہے دو کر اندھر ہے کہ نمازگاہ اور بے حیائی ہے دو کر آت ہے دو سرامعنی ہے ہے کہ نمازگی اور دنیا میں بھی ہے ۔ دو سرامعنی ہے ہے کہ نمازگی ہوگی۔ تیسرامعنی ہے ہے کہ نمازقبر اور قیامت کے اندھیر وں میں روشی نمازی کے چہرہ پر تر وتازگی ہوگی۔ تیسرامعنی ہے کہ نمازقبر اور قیامت کے اندھیر وں میں روشی ہے ۔ صدقہ کے دلیل ہوئے کا مطلب ہیہ کہ مال انسان کو مجوب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالی کے دراست میں اس کو خرج کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو میصدقہ کرنا اس کے ایمان میں سی بونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے دوشتی ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ صبر کرنے والا احتیا اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرنے والا ، نافر مانی ہے رکنے والا اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا ایخ اندر برایت کی روشن کے وی دوائی ہوئے ہوئے۔ ۔ (نوری مرق)

﴿244﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِى اللهِ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْجِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَنْلُغُ الْوَصُوءُ. ووالمسلم بال تلغ الحلية عور والمسلم بال تلغ الحلية عور والمسلم الم

## وضو کے فضائل

### آياتِ قرآنيه

لَمَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَآتُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَائِدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

[المائدة:٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: ایمان والوا جب تم نماز کے لئے اٹھوتو پہلے اپنے منہ کو اور کہنوں سے اللہ اللہ میں کا رو سیک اپنے ہاتھوں کو دھولیا کروا پنے سرول کا سے کرلیا کرواور اپنے پاؤں بھی مختوں تک دھولیا کرو۔ (بائدو)

[التوبة:٨٠٨]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴾

اورالله تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔

(الوبد)

کونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی و لی ہی نماز پڑھ کرآئے بھر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوآکر سلام کیا۔آپ نے ارشاد فر مایا: چاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں
پڑھی۔اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ان صاحب نے عرض کیا:اس ذات کی تئم جس نے آپ کوت
کے ساتھ بھیجا ہے ہیں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ جھے نماز سکھا ہے۔آپ نے ارشاد
فر مایا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کروتو تکبیر کہا کرو پھر قر آن مجید ہیں سے جو کچھتم پڑھ سکو
پڑھو۔ پھر رکوع میں چاؤ تو اطمینان سے دکوع کرو پھر رکوع سے کھڑے ہوتو اطمینان سے کھڑے
ہو۔ پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو پھر سجدہ سے اٹھوتو اطمینان سے بیٹھو یہ سب کام اپنی ہوری نماز میں کرو۔
پرری نماز میں کرو۔
(بخاری)

وسيدهانه كري\_ (متداحم، الفتح الربان)

٤٤﴾ عَنُ عَـائِشَــةَ رَضِــىَ اللهُ عَنُهَا قَالَتْ: سَالُتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الاةِ قَالَ: هُوَاخِتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطُنُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة، رقم: ٩٠٥

24﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُم: لَيَنْتَهِيَنَّ ٱقْوَامٌ هُوْنَ أَبْصَازَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.

رواه مسلم، باب النهى عن رفع البصر .....، رقم: ٩٦٦

حضرت جابر بن سمره ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: اُک نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آجا کیں ورندان کی نگاہیں اوپر کی اوپر روجا کیں گی۔

24: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ وَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مَلَمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَرَدَ، فَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكُ لَمْ تُصلِّ، فَرَجَعَ فَصَلِّى كَمَا صَلَى، جَاءَ فَصَلِّى فَسَلَّم عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ: إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكُ لَمْ تُصلِّ، ثَلاً ثَا، فَقَالَ: لِرْجِعْ فَصَلِ فَإِنَّكُ لَمْ تُصلِّ، ثَلاً ثَا، فَقَالَ: لِذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِي مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِمْنِيْ، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَيْرُ، ثُمَّ لِذِي بَعْدَكُ مِنَ الْقُورَانِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَعْتَدِلُ قَائِما، وأَسْتُ وَلَيْعَا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَعْمَدِلُ قَائِما، والماموم فى الصلوات كلها مسروم، ووب القراءة للامام والماموم فى الصلوات كلها مسروم، ووب القراءة للامام والماموم فى الصلوات كلها مسروم، ووب القراءة اللامام والماموم فى الصلوات كلها مسروم، ووب القراءة اللامام والماموم فى الصلوات كلها مسروم، ووب القراءة الملامام والماموم فى الصلوات كلها مسروم، وهوب القراءة المنظمة والمناموم فى الصلود والمناموم فى المناموم فى المناموم فى المنام والمناموم فى المناموم فى المنا

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبجد میں تشریف لائے۔ ایک اور صاحب بھی مبجد میں آئے اور نماز پڑھی پھر (رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور ) رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور ) رسول اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: جاؤنماز پڑھو

رواه الطبراني في الكبير وابو يعلى و اسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٠٣/٢

عَنهُ شَيْئًا.

حضرت ابوعبداللہ اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پر رکوع نہیں کرتا اور سجدہ میں بھی ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو کے شخص کی سے جوالیک دو کھبوریں کھائے جس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی اسی طرح الی نماز کسی کا م نہیں آتی۔
(طبرانی، ابو یعلی، مجمح الزوائد)

﴿237﴾ عَنْ آبِي السَّرَّدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ تَلْطِّلُهِ قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ يُوْفَعُ مِنْ هَلِهِ الْهُمَّةِ الْخُشُوْعُ حَتَّى لَا تَرَى فِيْهَا خَاشِعًا .

رواه الطبراني في الكبيرواسناده حسن، مجمع الزوائد٢٦/٢٦

حضرت ابودرداء ﷺ مے روایت ہے کہ ٹی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا یہال تک کہ تہمیں امت میں ایک بھی خشوع والانہ طے گا۔

(طبرانی، جمع الزوائد)

﴿238﴾ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلْطِيْكُم : اَسْوَاُ النَّاسِ سَرِقَةُ الَّذِىٰ يَسْرِقْ مِنْ صَلاَ تِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَيْفَ يَسْرِقْ مِنْ صَلاَ تِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا شُجُوْدَهَا، اَوْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَلَا فِي السُّجُوْدِ .

رواه احمد والطبراني في الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢٠٠/٣٠

حضرت ابوقاً دہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پرترین چوری کرنے والاشخص وہ ہے جونماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله! نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔
(سنداحہ بطرانی، جمع الزوائد)

﴿239﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنَظِينَّ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إلى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيْمُ صُلْبَة بَيْنَ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ . وواه احمد، الفتح الرماني ٢٦٧/٢)

حضرت ابو ہریرہ دی است کرتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله تعالی ایسے آدی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جورکوع اور بجدہ کے درمیان یعنی قومہ میں اپنی

,

į

je :

.,•

į, '

﴿233﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَصْرَ فَبَصَرَ بِرَجُلِ يُصَلِّى، فَقَالَ: يَافُلانُ اتَّقِ اللهُ ، أَحْسِنْ صَلَا تَكُ أَتَرَوْنَ أَنِى لَا أَرَاكُمْ، إِنِّى لَارَى بِرُجُل يُصَلِّى، فَقَالَ: يَافُلانُ اتَّقِ اللهُ ، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. فِنْ خَلْفِى كَمَا أَرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. ومِنْ خَلْفِى كَمَا أَرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. وسُحَدِيمة ٢٣٢/١

حفرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے ایک صاحب کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اُنہیں آواز دے کرفر مایا: یا فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو! نماز کواچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم سے بھتے ہو کہ میں تم کونہیں دیکھیا؟ میں اپنے ہیچھے کی چیزوں کوبھی ایسا ہی دیکھیا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کودیکھیا ہوں۔ اپنی نمازوں کو انہی طرح پڑھا کرو، رکوع اور مجدوں کو پورے طور پرادا کیا کرو۔ (این نزیمہ)

فسائدہ: نبی کریم صلی اللّه علیہ وسلم کا پیچھے کی چیز وں کو بھی دیکھنا آپ صلی اللّه علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔

﴿234﴾ عَنْ وَاثِـلِ بْنِ حِـجْوٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن مجمع الزوائد ٣٢٥/٢

حفرت وائل بن جمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب رکوع فرماتے تو (ہاتھوں کر) انگلیاں کھلی رکھتے اور جب بجدہ فرماتے تو انگلیاں ملالیتے۔ (طبرانی، جمع الزوائد)

﴿235﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَ سُجُوْدَهُ لَمُ يَسُالِ اللهِ تَعَالَى شَيْنًا إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا.

اتحاف السادة المتقين عن الطبراني في الكبير ٢١/٣

حضرت ابودرداء و المنتفقة روايت فرمات بين: جو محص دوركعت اس طرح يرا هتا ہے كه اس كاركورا ورحم بور عطور پر كرتا ہے (اس كے بعد ) الله تعالیٰ ہے جو مانگا ہے الله تعالیٰ اس كووه فرمانی كرتا ہے (اس كے بعد فرور عطافر ماتے ہیں۔ (طرانی اتحان) فرمایا (كمی صلحت كی وجہ ہے ) كچھ دير كے بعد ضرور عطافر ماتے ہیں۔ (طرانی اتحان) فرمانی عَنْ أَبِی عَنْ أَبِی عَنْ أَبِی عَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ ا

(الوداؤد)

آرہی تھی جیسے چگی کی آواز ہوتی ہے۔

﴿230﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا قَالَ: مَثَلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَمَثَلِ الْمِيْزَان مَنْ أَوْفَى اسْتَوْفَى .

رواه البيهقي هكذا ورواه غيره عن الحسن مرسلا وهو الصواب، الترغيب ٢٥١/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: فرض نماز کی مثال تر از وکی ہی ہے جونماز کو پوری طرح اوا کرتا ہے اسے پوراا جرماتا ہے۔
(بیبی، ترغیب)

﴿231﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ آبِيْ دَهْرِشَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مُرْسَلًا (قَالَ) لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتَّى يُحْضِرَ قَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ. اتحاف السادة ١١٢/٣، قال المنذرى: رواه محمد بن نصر السروزى نى كتاب الصلاة هكذا مرسلا ووصله ابو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث الى ابن كعب والمرسل اصح، الترغيب ٣٤٦/١

حضرت عثمان بن الى دہرش ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا:اللہ تعالیٰ بندے کے ای ممل کو قبول فر ماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے۔

(اتحاف)

" ﴿ 232 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الصَّلاةُ ثَلاثُ: الصَّلاةُ ثَلاثِ: الطُّهُوْرُ ثُلُتٌ، وَالسُّجُودُ ثُلُتٌ، فَمَنْ آدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ، وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِه، وَمَنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ صَلَا تُهُ رُدًّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِه. رواه البزاروتال: لا نعلمه مرفوعا الاعن المعنبرة بن مسلم، قلت: والمعنبرة ثفة واساده حسر، محمع الزوائد ٢٤٥/٢

حضرت ابو ہریرہ فاضی ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی ہے نے ارشاوفر مایا: نماز کے تمن حصوب ہیں۔ یعنی نماز کا پورا تواب ان تمن حصوب کے سیح ادا کرنے پر ملتا ہے۔ پاکی حاصل کرنا تہا گی حصہ ہے۔ جوشی نماز آ داب کی رعایت کے ساتھ برج ھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اکمال بھی قبول کئے جاتے ہیں۔ جس کی نماز (صحیح نہ پڑھنے کی وجہ ہے ) قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اکمال بھی قبول کئے جو نہیں ہوتی اس کے دوسرے اکمال بھی قبول نہیں ہوتے۔

نماز <u>239 خ</u> زمین پرگھسٹ کربھی جاسکتا ہوتو اسے گھسٹ کر جماعت میں شریک ہوجانا چاہئے۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿227﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْئِكُ : صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّع كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. ﴿ (الحديث) رواه ابو محمد الابراهيمي في كتاب

الصلوة وابن النجار عن ابن عمروهو حديث حسن، الجامع الصغير ٦٩/٢

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروايت كرتے ہيں كهرسول الله عليے في ارشاد فرمايا: ال تخف كى طرح نماز يرها كروجوسب سے رخصت ہونے والا ہوليعنى جس كو گمان ہوكہ يه ميري زندگی کی آخری نماز ہے اور اس طرح نماز پڑھوگو یاتم اللہ تعالیٰ کودیکھ دہے ہو، اگریہ حالت پیدانہ اوسکے تو کم از کم بیر کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکے ورہے ہیں۔ (جامع الصغیر)

﴿228﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْدُهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ فِي الصَّلَاهِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغُكُر.

رواه مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة .....،رقم: ١٢٠١

حضرت عبداللد رفظ في فرمات بين كد (ابتدائ اسلام مين) مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم کونماز کی حالت میں سلام کرلیا کرتے تھے اور آپ مہیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم نُجُافِی کے پاس سے والی آئے تو ہم نے (پہلی عادت کے مطابق) آپ کوسلام کیا آپ نے میں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پہلے ہم آپ کونماز کی حالت میں سلام کرتے تے آپ میں جواب دیتے تھے (لیکن اس مرتبہ آپ نے جواب نددیا) آپ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز میں صرف نماز ہی کی طرف مشغول رہنا جا ہے۔

﴿ 229﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يُصَلِّى وَفِى صَدْرِه أَوْبُزُ كَأُويْنِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ عَلَيْكِ . وواه ابو داؤد، باب البكاء في الصلاة، رقم: ٩٠٤

حفرت عبدالله رفظ في فرمات مين كدمين نه رسول الله صلى الله عليه وسلم كونماز يراهة و الرائس رکنے کی وجہ سے ) ایم منگل اور (سائس رکنے کی وجہ سے ) ایم منگل فائدہ: ابتدائے اسلام میں مجدوں کے اندرصفوب کی جگہ کنگریاں بچھائی جاتی تھیں۔
کبھی کوئی کنگری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے بجدہ کرنامشکل ہوجا تا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بار بارکنگریاں ہٹانے سے اس لئے منع فرمایا ہے کہ بیدوقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ
ہونے کا ہے۔ کنگریاں ہٹانے یا اس فتم کے سی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت
سے محرومی نہ ہوجائے۔

﴿225﴾ عَنْ سَمُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ يَاْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلُوةِ وَرَفَعْنَا رُؤُوْسَنَا مِنَ السُّجُوْدِ أَنْ نَطْمَئِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوْسًا وَلَا نَسْتَوْفِزَ عَلَى أَطْرَافِ الْاقْدَام .

الازدي وابن حزم في بعض رجاله بمالا يقدح،مجمع الزو الد٢/٥٢٠

حضرت سمرہ ﷺ فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ممیں تھم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کی حالت میں سجدہ سے سراٹھا ئیں تو اطمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے بل نہ بیٹھیں۔

﴿226﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتْهُ اَلْوَفَاةُ قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُولُ: أُعْبُدِ اللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَاعْدُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهُ يَوَاكَ، وَعَبُدِ اللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَا تَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ وَلَوْ حَبُوا فَلْيَفْعَلْ .

رواه الطبراني في الكبير والرحل الدي من النخع لم احد من ذكره وقد وردمن وجه آخر وسماه جابرًا وفي الحاشية: وله شواهد يتقوى به، محمع الزوائد٢ /١٦٥

فرمایا: نماز کی دودور کعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر دور کعتوں کے اخیر میں تَشَہّد پڑھو۔ نماز میں عالم کی مسکون اور مسکنٹ کا اظہار کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اپنے رب کے سامنے اس طرح اُٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہارے جہرے کی طرف ہوں۔ پھرتین باریارب یارب کہ کردعا کرد۔ جس نے اس طرح نہ کیا اس کی نماز (اجرو تراب کے لئاظ سے) ناقص ہوگی۔

(منداحم)

﴿222﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَايَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِى صَلَا تِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفِ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ.

رواه النسائي، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، رقم: ٦ ١١٩

حفرت ابوذر رفی این دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقابی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف اس وقت تک توجہ فر ماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے مثالیتا ہیں۔ (نائی)

﴿223﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّى اَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَى يَنْقَلِبَ اَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوْءٍ.

رواه ابن ماجه، باب المصلي يتنخم،رقم: ٦٠٢٣

حفرت حذیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: آدمی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تواللہ تعالی اس کی طرف پوری تو جہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز ہے فارغ ہوجائے یا (نماز میں) کوئی ایساعمل کر لے جونماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ (ابن ماجہ)

﴿224﴾ عَنْ أَبِى فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصٰى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ . رواه الترمذي وقال: حديث ابي ذر حديث حسن، ما ما ما عنى كراحبة مسع الحصى ...، رقم: ٣٧٩

حفرت البوذر رفیجیندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جبِ تم میں کو کُ شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو نماز کی حالت میں بلاضرورت کنگریوں پر ہاتھ نہ پھیرے کوئکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ (زندی) عاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کون می نمازسب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: جس نماز میں قیام کمباہو۔

﴿219﴾ عَنْ مُغِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُ اللهِ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَحَّرَ، قَالَ: اَفَلا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

رواه البخاري، باب قوله: ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك .....، رقم:٤٨٣٦

حصرت مغیرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم (نماز میں اتنا کمبا) تیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پرورم آجاتا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ الله تعالیٰ نے آپ کے اکلے پچھلے گناہ (اگر ہوں بھی تو) معاف فرماد کے (پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟) ارشاد فرمایا: کیا (اس بات پر) میں شکر گذار بندہ نہ بنوں۔ (بناری)

﴿220﴾ عَنْ عَمَّادِبْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَّلَئِهُمْ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْتُهُمَا شُدُسُهَا مُدُسُهَا مُدُسُهَا سُدُسُهَا مُحُمُسُهَا الرَّجُلَ لَيَسْعُهَا شُدُسُهَا مُحُمُسُهَا وَمُعَا شُدُسُهَا مُحُمُسُهَا وَمُعَهَا شُدُسُهَا مُحُمُسُهَا وَمُعَهَا مُدُسُهَا مُحَمِّلَهَا وَمُعَهَا مُدُسُهَا مُحُمُسُهَا وَمُعَهَا مُلَكُمُهَا السَّعَالَ المَسْلَمَةَ وَمَا كَتِبَ لَهُ إِلَّا عُشُولًا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَاللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمُعْلَى اللهِ وَاللهُ وَمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت عمار بن باسرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے دوراس کے لئے تواب کا دسوال حصہ لکہ ما جاتا ہے اس طرح بعض کے لئے نوال، آٹھوال، ساتوال، چھٹا، پانچوال، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھاجا تا ہے۔

حصہ لکھاجا تا ہے۔

فیات سنت کے مطابق ہوتی ہیں اتناہی زیادہ اجروثواب ملتا ہے۔ (بذل الجور)

﴿221﴾ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُ قَالَ: الصَّلَاةُ مُشَى مَنْى، تَشَهُدُ فِي كُلِّ رَكْعَيْنِ، وَتَصَرَّعُ، وَتَحَشَّعٌ، وَتَسَاكُنْ ثُمُّ تَقْنَعُ يَدَيْك يَقُوْلُ تَرْلَعُهُمَا مَنْى مُ تَقْنَعُ يَدَيْك يَقُولُ تَرْلَعُهُمَا اللهُ عَنْ لَمْ يَغُولُ تَرْبَعِ مَا وَجْهَك تَقُولُ: يَارَبِ يَا رَبِ ثَلاَ لَا فَمَنْ لَمْ يَغُفَلُ اللَّي عَزُورَ جَلَّ مُسْتَقْبِلاً بِيُطُونِهِمَا وَجْهَك تَقُولُ: يَارَبِ يَا رَبِ ثَلاَ لَا فَمَنْ لَمْ يَغْفَلُ اللَّهِ عَنْ لَمْ يَغُلُلُ مَعْمَى حِدَاجٌ .

حضرت فضل بن عماس رضي الله تنما فرمات مين كه رسول الله على الله عليه وسلم في ارشاد

دائیں ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں ہاتھ کو بھی اس طرح تین مرتبہ دھویا پھر سرکا مسے
کیا پھردائیں پیرکو نخوں تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں پیرکو بھی اس طرح تین مرتبہ دھویا پھر فر مایا:

مرح میں نے وضوکیا ہے اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوکر تے دیکھا
ہے۔ وضوکر نے کے بعد رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا تھا: جو فیص میرے اس طریقے کے
مطابق وضوکرتا ہے پھر دورکھت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لا تا تو اس
کے پچھلے تمام گناہ معانی کر دیے جاتے ہیں۔حضرت ابن شہاب ؓ نے فر مایا: ہمارے علماء فر ماتے
سے کہ کے کامل ترین وضو ہے۔
(سلم)

﴿216﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَلَّئِكُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَيْنِ اَوْ اَرْبَعًا. شَكَّ سَهْلٌ. يُحْسِنُ فِيْهِمَا الرُّكُوْعَ وَالْخُشُوْعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ غُفِرَلَهُ. (واه احمد واسناده حسن، مجمع الزوائد٢٠/٢٥٥

حضرت ابو درداء ظرفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوں کہ میں اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوشن اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دور کعت پڑھتا ہے کھر اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے تواس کی انجی طرح کروئ کرتا ہے اور خشوع ہے بھی پڑھتا ہے پھر اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے تواس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

(منداحمہ بجح الزدائد)

﴿217﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلْنَظِهُ قَالَ: مَامِنْ اَحَدٍ نَتُوطُنُ أَفَيْحُهِنُ اللهُ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. يَتُوطُنُ أَفَيْحُهِنُ الْمُوسَى اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَاللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِمَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْنِ عُلِمُ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الْعَرَامُ اللّهُ الْعَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّقُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهُ الْعَبَيْلُ لَهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْ

حفرت عقبد بن عامر جنی فرای سے روایت ہے کدرسول الله علی فی ارشادفر مایا: جو خفرت عقبد بن عامر جنی فرای سے روایت ہے کدرسول الله علی فی ارشادفر مایا: جو رہ الله علی ایک طرف متوجہ رہ الله الله علیہ بھی سکون ہوتو اس کے لئے یقینا جنت واجب ہوجاتی ہے۔

(ابرداؤد) خون جَامِر رَضِی الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إلی رَسُولِ اللهِ عَلَیْ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وُضُوْءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

رواه ابوداؤد، باب كراهية الوسوسة.....،رقم:٥٠

عن ابي اسحاق ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٩٩/٢

حضرت عقبہ بن عامر جنی ﷺ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضو کرتا ہے بھراپی نمازیں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا جیسے اس دن تھا جس دن اس کواس کی مال نے جناتھا۔
دن تھا جس دن اس کواس کی مال نے جناتھا۔

﴿215﴾ عَنْ مُحَمْرَانَ مَوْلَى عُسْمَانَ اَنَّ عُسْمَانَ اَنْ عُسْمَانَ اَنْ عُسْمَانَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْء فَتَوَظّا، فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاَث مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَصْمَصَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَث مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرِى مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ مَسْمَح بِرَاْسِه، ثُمَّ عَسَلَ إِلَى الْمُوفَقِ ثَلاَث مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرِى مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ مَسْمَح بِرَاْسِه، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَث مَرَّاتٍ ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرِى مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ فَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضرت حمرانٌ جو حضرت عثمان ﷺ کے آزاد کردہ غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عقان ﷺ نے وضو کے لئے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو (مکوّں تک) تمین مرتبہ دعویا بجرکلی کی اور تاک صاف کی مجرا پنے چبرہ کو تمین مرتبہ دعویا مجمرا پنے آیت شریفہ میں دین پرعمل کرنے کے لئے صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد کا حکم دیا گیاہے۔ (فغالمهم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠١]

الله تعالی کاارشاد ہے: یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جواین نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ (مؤمنون)

## احاديثِ نبويه

﴿212﴾ عَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَثَلِكُ يَقُولُ: مَا مِنْ إِمْرِي عِ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوْءَ هَا وَجُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا، إلَّا كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلُهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ يُوْتِ كَبِيْرَةً، وَذَٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

رواه مسلم، باب فضل الوضوء .....، صحيح مسلم ٢٠٦/١ طبع داراحياء التراث العربي

حضرت عثمان رفظ في فرمات بي كه مي نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبيار شاوفرمات ہوئے سنا: جومسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پراس کے لئے اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر خوب خثوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے پیلمازاں کے لئے بچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔اور نماز کی پیفضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ (مسلم)

فانده: نماز کاخشوع بیه که دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہوا دراعضاء میں سکون ہو۔اورخشوع میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ تجدے کی جگہ پر، رکوع میں بیروں کی انگلیوں کی طرف ، تجدے میں ناک پراور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔

(بيان القرآن، ثمرت سنن الي دا دُر للعيني )

﴿213﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَالَٰ ۖ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ

# خشوع وخضوع

#### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى فَ وَقُومُوا لِلهِ قَنِتِيْنَ ﴾ [البقرة:٣٨٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نمازیعنی نمازعصر کی پابندی کیا کرواورالله تعالیٰ کے سامنے باادب اور نیاز مند ہوکر کھڑے رہا کرو۔ (بترہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ ﴿ وَإِنَّهَالَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ ﴾ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ اللَّهِ الْمَالَحَةِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّ

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: صبراورنماز کے ذریعہ سے مددلیا کرو۔ بیٹک وہ نماز دشوار ضرور ہے گرجن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔

فسانده: صبریه به کدانسان ایخ آپ کونفسانی خواهشات به دو که ادرالله تعالی کرتم ما دکام پورے کرے دیز تکلیفوں کو برداشت کرتا بھی صبر ہے۔ (کشف الرمان)

ے (اَلْعِیاذُ بِاللهِ) جادو کرتے ہیں، حالا نکہ وہ جھوٹ بولتے تھے بلکہ رسول اللہ علی اسے میں اللہ علی اسے میرکا اثارہ فرماتے تھے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اشارہ ہے۔ (منداحمہ طبرانی جمع الزوائد)

211﴾ عَنْ نَافِعِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا جَلَسَ فِي مُلَاةٍ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَاتْبَعَهَابَصَرَهُ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلهُ: ىَ اَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ . رواه احمد١١٩/٢

حفرت نافع رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما جب نماز (کے مده) میں بیٹھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پررکھے اور (شہادت کی) انگلی سے اشارہ مایا اور نگاہ انگلی پررکھی ۔ پھر (نماز کے بعد) فرمایا: رسول الله سلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے: یہ شہادت کی انگلی سے شہادت کی انگلی سے شہادت کی انگلی سے شہادت کی انگلی سے الله تعالیٰ کی وحدانیت کا اشارہ کرنا شیطان پر نیز سے وغیرہ چھینئنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ (سنداحمہ)

الْمَلَاثِكَةَ أَنْ يُخْوِجُوا مِنَ النَّادِ مَنْ كَانَ لَا يُشْوِكَ بِاللهِ شَيْنًا. مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَوْحَمَهُ مِاللهِ شَيْنًا. مِمَّنْ اَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَوْحَمَهُ مِاللهِ شَيْنًا مِمَّنْ يَقُولُ : لَآالِهُ إِلَّا اللهُ عَلَى النَّادِ ، يَعْرِفُونَهُمْ بِاثَوِ السُّجُودِ. تَأْكُلُ النَّارِ مِنَ ابْنِ آدَمَ اللهُ جُودِ. حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ مِنَ ابْنِ آدَمَ اللهُ جُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ .

حضرت الوجريره فظف سے دوايت ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جب الله تعالى بندوں کے فیصلے سے فارغ ہوجا ئيں گے اور بيداراده فرمائيں گے کہ اپنی رحمت سے جن کو چاہيں دوزخ سے نکال ليس تو فرشتوں کو تھم فرمائيں گے کہ جن لوگوں نے دنیا ہیں شرک نہ کیا ہواور آلا الله کہا ہوائیں دوزخ کی آگ سے نکال لیس فرشتے ان لوگوں کو تجدہ کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیس گے۔آگ سجدوں کے نشانات کے علاوہ تمام جسم کوجلادے گی اس لیے کہ اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ بہجدہ کے نشانات کوجلانا حرام کردیا ہے اور بیلوگ (جن کے بارے میں فرشتوں کو تھم دیا گیا تھا) جہنم کی آگ سے نکال لئے جائیں گے۔ (ملم)

ف انده: سجده کے نشانات ہے مرادوہ سات اعضاء ہیں جن پرانسان مجدہ کرتا ہے دونوں ہاتھ ، دونوں گھٹے ، دونوں پیراور بیپتانی (ناک سمیت)۔ (نودی)

﴿209﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السَّوْرَةَ مِنَ الْقُوْآنِ . رواه مسلم، باب التشهد في الصلاة ارنم: ٩٠٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله عنظی ہمیں تشہد اس طرح مسلم اللہ عنظی ہمیں تشہد اس طرح مسلم کھاتے تھے۔ (مسلم)

﴿210﴾ عَنْ حَفَّافِ بْنِ اِيْمَاءَ بْنِ رَحَصَةَ الْغِفَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلْنِظِهُ إِذَا جَلَسَ فِى آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِيْرُ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُونَ يَسْحَرُ بِهَا، وَكَذَبُوٓا وَلكِنَّهُ التَّوْحِيْدُ.

رواه احمد مطولا، والطبراني في الكبير ورحاله ثقات، محمع الرواند٢ ٢٢٢/٢

حضرت خفاف بن إیماء ﷺ فرماتے ہیں کہ بی کریم عَلِیّا ہے جب نماز کے اخیر میں مینی قعدہ میں بیٹھتے تواتی شہادت کی انگل مبارک ہے اشارہ فرماتے مشرکین کہتے تھے یہ اس اشارہ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِلًا، فَأَكْثِرُوا اللَّهُ عَاءَ. رواه مسلم، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم:١٠٨٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: بندہ نماز کے دوران مجدہ کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا (اس حالت میں) خوب دعا کیں کیا کرو۔

#### فانده: نفل نمازوں كے جدول ميں خاص طور پر دعاؤل كا اہتمام كرنا جائے۔

حفزت عبادہ بن صامت کے بیادہ بن صامت کے بیادہ بیادہ کرم ملی اللہ علیہ وسلم کو میار شاد فرماتے ہوئے میادہ بیاد شاد فرماتے ہوئے سانہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے لئے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرورایک نیکی کھھ سیتے ہیں ،ایک گناہ معاف فرماد ہے ہیں اورا یک درجہ بلند کردیتے ہیں ۔لہذا خوب کثرت سے تجدے کیا کرویعنی نماز پڑھا کرو۔

ذوب کثرت سے تجدے کیا کرویعنی نماز پڑھا کرو۔

﴿207﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا قَرَا ابْنُ آدَمَ السَّجُودِ فَسَجَدَ السَّجُودِ فَسَجَدَ السَّجُودِ فَسَجَدَ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَابَيْتُ فَلِى النَّارُ.

رواه مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر.....، رقم: ٢٤٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جب ابن آ دم مجدہ کی آیت تلاوت کر کے مجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا
ہے اور کہتا ہے: ہائے افسوس! ابن آ دم کو مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا
متحق ہوگیا۔ اور جھے مجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور میں نے مجدہ سے انکار کیا تو میں جہم کا مستحق
ہوگیا۔

﴿208﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ (فِي حَدِيْتٍ طَوِيْلٍ): إِذَا فَرَعَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ (فِي حَدِيْتٍ طَوِيْلٍ): إِذَا فَرَعَ اللهُ عِنْ اللهِ عَنْ أَرَادَ مِنْ الْعَلِ اللَّهِ مِنْ الْعَلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَوَادَ مِنْ الْعَلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

باسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزوائد٢/٥١٥

حضرت ابوذر رہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے سا: جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جا تا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔

(منداحمہ بزار بطبرانی ، مجمح الزوائد)

﴿203﴾ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَبْغِ الزُّرَقِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ النَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ النَّهُ عَمْدًا فَلَمَّا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَيْسُوا طَبَيًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: اَنَا، قَالَ: رَايْتُ بِضْعَةُ كَثِيْرًا طَبَيًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: اَنَا، قَالَ: رَايْتُ بِضْعَةُ وَقَلَا ثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَكِرُونَهَا، أَيْهُمْ يَكُتُبُهَا أَوَّلُ. وَاه البخارى، كتاب الاذان، وم، ٧٩٩

حضرت رفاع بن رافع زرقی ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول الله علیہ کے جی کہ ہم لوگ ایک دن رسول الله علیہ کے چی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع ہے سراٹھایا تو فرمایا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه اس پرایک خص نے کہا رَبَّنا وَلَك، الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِیْرًا طَیّبًا مُبَارَكًا فِیْهِ، آپ نے جب نماز خم فرمائی تو دریافت فرمایا: کس نے بیکلمات کم تھے؟ اس خص نے عرض کیا: میں نے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تیس سے پھے ذائد فرشتے دیکھے ہرایک ان کلمات کا ثواب پہلے لکھنے میں ارشاد فرمایا: میں نے بڑھ درہا تھا۔

﴿204﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَلَهُ اللهُ لِمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ عُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

رواه مسلم، باب التسميع والتحميد والتامين، ونم: ٩١٣ منام، باب التسميع والتحميد والتامين، ونم: ٩١٣

حضرت ابو ہریرہ فَقَطَّ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلِی نَظِی نَ ارشاد فرمایا: جب المام (رکوع ہے اٹھتے ہوئے) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کَمِ تَوْتُم : اَللَّهُمَّ! رَبُنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبور جس كايہ كہنا فرشتوں كے كمنے كے ساتھ ل جاتا ہے اس كے پچھلے سارے گناہ معاف بوجاتے بیں۔

﴿205﴾ عَنْ آبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَالْبُ ۖ قَالَ: ٱقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ

حفرت الوجريره رفي الشاد من الشاد عليه و المراد الشاد عليه و الشاد فرمايا: جب امام (سوره فاتحد كا فير من ) غير الم فضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ، كَهِرَ مَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ، كَهُرَ مَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ، كَهُرَ وَمَ اللهُ الل

﴿200﴾ عَنْ اَبِىٰ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَئِكِهُ (فَى حَدِيْثٍ طُويْلٍ): وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَيْنَ، فَقُوْلُوا آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللهُ.

رواه مسلم، باب التشهد في الصلاة، وقم: ٤ . ٩

حضرت ابوموی اشعری رفظ الله الله الله علیه وسلم کاارشاد قل کرتے ہیں کہ جب امام غیر المه فطوب عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّالِیْنَ کِهِوَ آمین کہو، الله تعالی تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ امام غیر الْمَغْطُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّالِیْنَ کِهِوَ آمین کہو، الله تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں کے۔

﴿201﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَيُحِبُ اَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ اللّٰى اَهْلِهِ اَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاتَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَقَلاتُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِه، خَيْرٌلَّهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ .

رواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن.....رقم: ١٨٧٢

حضرت ابو ہریرہ فظی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:
کیاتم میں سے کی کو یہ پبند ہے کہ جب وہ گھر جائے تو وہاں تین حاملہ اونٹنیاں موجود ہوں جو
بڑی اور موٹی ہوں؟ ہم نے عرض کیا: یقیناً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تین
آیوں کوئم میں سے کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے وہ تین بڑی اور موٹی اونٹیوں سے بہتر ہیں۔
آیوں کوئم میں سے کوئی شخص نماز میں پڑھتا ہے وہ تین بڑی اور موٹی اونٹیوں سے بہتر ہیں۔
(ملم)

فائده: چونکه عربول کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی خاص طورسے وہ اونٹی جس کا کوہان خوب گوشت سے بھرا ہواس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال دی اور فرمایا کہ قرآن کریم کا پڑھنااس پسندیدہ مال سے بھی بہتر ہے۔

﴿202﴾ عَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِهُ يَقُوْلُ: مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً

عَبْدِى . وَقَالَ: مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى . فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَالَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ اللَّيْنَ لَهُ وَلَا الصَّالَيْنَ ﴾ قَالَ: هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَاسَالَ. انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَيْنَ ﴾ قَالَ: هذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَاسَالَ. وهو جزء من الحديث، رواه مسلم، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ....، رفه ممالم، عاب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ....، رفه ممالم، عالى السَّعْدِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُعْفَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَبْدِيْ وَالْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَالَةُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَبْدِيْ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالِيْعَالَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِيْنَ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ اللْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللْعَا

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوارشادفرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کوائیے اور ایے بندے کے درمیان آ دھا آ دھاتقىم كرديا ہے (پہلى آ دھى سورت كاتعلق مجھسے ہے اور دوسرى آ دھى سورت كاتعلق ميرے بندے ہے ہے) اور میرے بندے کووہ طے گا جووہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اُلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْمَعَالَمِيْنِ ''سبتعريفيں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کے رب ہیں' تواللہ تعالیٰ ارشار فرماتے ہیں:میرے بندے نے میری خولی بیان کی۔جب بندہ کہتاہے اکو حملن الوّحِیم "جو برے مہربان نہایت رحم والے ہیں' ' تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: بندے نے میر کی تعریف کی۔ جب بنده كہتا ہے ملك يكوم المدينين "جوجز ااورسز اكدن كمالك بين "والله تعالى ارشاد فراتے ہیں:میرے بندے نے میری بوائی بیان کی۔جب بندہ کہتاہے ایساك نعبُد وایساك نَسْمَعِيْنُ "جمآپ ي كى عبادت كرتے بين اورآپ بى سے مدد مائكتے بين" توالله تعالى ارشاد فرماتے ہیں: بیمیرے اور میرے بندے کے درمیان ہے لیمی عبادت کرنا میرے لئے ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے اور میرا بندہ جو مانگے گاوہ اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّ آلِيْنَ أُوْ بَمين سيد هراسة پر جلاد يجئه ،ان لوگول كراسة پر جن لوگول برآب فضل فرمایا ہے، نه اُن لوگوں کے راستہ پرجن پر آپ کاغضب تازل ہوااور نہ وہ گراہ ہوئے'' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: سورت کا بیر حصہ خالص میرے بندے کے لئے ہاور میرے بندے نے جو (مسلم) ما نگاوہ اے ل گیا۔

﴿199﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ نَلْتُكُمْ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَهْ خُسُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ﴾ فَقُوْلُوا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَابِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ کی خدمت میں صفاحت میں کہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا: یا رسول الله! میں بحرین تجارت کے لئے جانا چاہتا ہوں۔رسول الله صلی الله علیہ وکم نے ارشا وفر مایا: (سفرسے پہلے) دورکعت نفل پڑھ لینا۔ (طبرانی، مجمح الزوائد)

التدعليه وسم في ارتبا وقر مايا: وسفر سے بنه وور صت ب پر هيه - ارتبا وقر مايا: وسفر سے بنه وور صت ب پر هيه - افرائ فَصَلِّ (196) عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْ الله قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْ زِلْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ وَكُعَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ وَكُعَيْنِ تَمْنَعَانِكَ مَخْرَجَ وَالله الله وَالله مَا الله وَالله ١٧٢/٢٥ السُوعِ .

حفرت ابو ہریہ و فی ایک ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: جبتم گھر ہیں داخل ہونے ارشاد فر مایا: جبتم گھر ہیں داخل ہونے کے بعد کی برائی سے داخل ہونے کے بعد کی برائی سے بہالی گا۔ ای طرح گھر سے نکلنے سے پہلے دور کعت پڑھ لیا کرویہ دور کعتیں تہمیں گھرسے باہر نکلنے کے بعد کی برائی سے بچالیں گی۔ (بزار، مجح الزوائد)

﴿197﴾ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ لَهُ: كَيْفَ تَقْرَأُ فِي السَّكَاةِ، فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ أَمَّ الْقُرْآنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ مَاأَنْزُلَ الشَّهِ التَّهُ أَنْ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَثَانِيُ. اللهُ فِي الْقُوْرَةِ وَلا فِي الْقُوْرَةِ وَلا فِي الْقُوْرَةِ وَلا فِي الْقُورَةِ وَلا فِي الْقُورَةِ وَلا فِي الْمُعَانِيُ. اللهُ فِي الْمُعْدِيلُ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلا فِي الْقُورَةِ وَلا فِي النَّهُ وَاللهِ عَلَيْهُ الْمَعَانِي . واللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

﴿ 198﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَسَمْتُ الشَّهِ عَلَيْهُ فَالَ اللهُ لَعَالَى: فَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِيْ مَاسَالَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَى عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ وَمِلْكِ يَوْمِ اللَّذِينِ ﴾ قَالَ: مَجّدنِيْ الرَّحِمِ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَجّدنِيْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَالًا اللهُ مَعْدَنِيْ اللَّهُ مَعْلَى عَبْدِيْ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ

هِى لَك رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِيْ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ مِنْ آمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَاشَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ. رواه البن ماجه، باب ماجاء في صلوة الحاجة، رقم: ١٣٤٨ قبال البوصيرى: قلت: رواه الترمذي من طريق فائد به دون قوله. ثُمَّ يَسْأَلُ اللهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا الى آخره ورواه الحاكم في المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكُ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وله شاهد من حديث انس رواه الاصبهاني ورواه ابويعلى الموصلي في مسنده من طريق فائد به ....، مصباح الزجاجة ٢٤٦/١

حضرت عبدالله بن أني اونى رضى الله عنهما فرمات عبي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اورارشا دفر مایا: جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق اللّٰد تعالیٰ سے ہو یا تخلوق میں کسی ہے ہوتو اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے پھر دور کعت نماز پڑھے پھر اس طرح دعا كرے: لآاللهُ إلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ ِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِك وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِك وَالْغَبِيْمَةَ مِنْ كُلّ برّوالسَّلامَة مِنْ كُلِّ إِثْمِ، أَسْتَلُك أَلَّا تَدَعَ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرُجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِمَى لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي ترجمه: "الله تعالى كرواكوكي معود أيس وه براحكم والے اور بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالی ہرعیب سے پاک ہیں عرشِ عظیم کے مالک ہیں۔سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کے رب ہیں۔ یا اللہ ایس آپ سے اُن تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں جوآپ کی رحمت کولا زم کرنے والی ہیں اور جن سے آپ کا مغفرت فرمانا یقین ہوجا تا ہے۔ میں آپ سے ہرنیکی میں ہے حصد لینے کا اور ہر گناہ ہے محفوظ رہے کا سوال کرتا ہوں۔ میں آپ ہے اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا کوئی گناہ باقی نہ چھوڑ یے جس کو آپ بخش نه دیں اور نه کوئی فکر جے آپ دور نه فر مادیں اور نه ہی کوئی ضرورت باتی چھوڑ ہے جس میں آپ کی رضا مندی ہوجے آپ میرے لئے پوران فرمادیں''۔اس دعاکے بعد اللہ تعالیٰ ہے دنیادآ خرت کے بارے میں جوچاہم الگے اے ملے گا۔ (ائن ماحه)

﴿195﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي مَشَيْنَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ: اِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أَخُورُجَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فِى تِجَارَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَشَيْنَ رَكُعَتَيْن. الْمُصَلِّي فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَ هُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

رواه مسلم، باب كتاب صلاة الاستسقاء، رقم: ٧٠٧٠

حضرت عبدالله بن زید مازنی معظیمی فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ بارش کی دعا ما نگنے کے لئے عیدگاہ تشریف لیے ، اور آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اپنی جا در مبارک کو الٹا (بیگویا نیک فال تھی کہ اللہ تعالی ہما را حال اس طرح بدل دیں)۔

(مسلم)

﴿192﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِى عَلَيْتُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. رواه ابو داؤد، باب وقت قيام النبى مَنْظِيْ من الليل، وقم: ١٣١٩

حضرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتاتو آپ فورانماز میں مشغول ہوجاتے۔ (ابوداؤد)

حفرت معر ایک قریش صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ جب بی کریم صلی اللہ علیہ ولم کے گروالوں پرخرج کی پچھٹگی ہوتی تو آپ ان کونماز کا تھم فرماتے اور پھریہ آیت تلاوت فرماتے: ﴿وَاٰمُو اَهٰ لَكُ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْالُكُ رِزْقًا نَحْنُ نَوْدُ قُك وَالْعَاقِبَةُ لَمُ اللّهُ عَلَيْهَا لَا نَسْالُكُ رِزْقًا نَحْنُ نَوْدُ قُك وَالْعَاقِبَةُ لَمُ اللّهُ عَلَيْهَا لَا اَسْالُكُ رِزْقًا نَحْنُ نَوْدُ قُك وَالْعَاقِبَةُ لَمُ اللّهُ عَلَيْهَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿194﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِى اَوْفَى الْاَسْلَمِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَوَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ الل

الله! اگرآپ کے علم میں بیکام میرے دین ،میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر ہو تواس کومیرے لئے بہتر ہو تواس کومیرے لئے برکت بھی دے وہ تیجئے۔ پھراس میں میرے لئے برکت بھی دے وہ تیجئے۔ پھراس میں میرے لئے برکت بھی دے وہ تیجئے۔ اگرآپ کے علم میں بیکام میرے دین ،میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر نہ ہوتواس کام کو جھ سے الگ رکھے اور جھے اس سے روک دیجئے اور جہاں بھی جس کام میں میرے لئے بہتری ہووہ جھے نفیب فرمادیجئ پھر جھے اس کام سے راضی اور مطمئن کردیجئے۔ اور عامی دونوں جگہ جب "ها لذا آلا خسو" پر پہنچ تو اپنی ضرورت کا دھیان رکھے جس کے لئے استخارہ کررہا ہے)۔

﴿190﴾ عَنْ اَبِى بَكُوةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِى اللَّالِلهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَنَيْنِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَ هُ حَثَى انْتَهَى إلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَنَيْنِ، فَانْ جَلَتِ اللهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَنَيْنِ، فَانْ جَلَتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَحْسِفَانِ لِللَّهَ مَا اللَّهُمْ اللَّهُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَحْسِفَانِ لِللَّهُمُ اللهِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّا لِلنَّبِي لَلْهُمَا لَا يَعْسِفَانِ اللهُ عَلَى اللَّهُ مَاتَ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ

رواه البخاري، باب الصلاة في كسوف القمر، رقم:١٠٦٣

حضرت البوبكر و رقطینی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں سورت گران ہوا۔ آپ اپنی چاور کھیلتے ہوئے ( تیزی ہے ) مجد پہنچے۔ صحابہ و کھنی آپ کے پاس جمح ہوگئے۔ آپ نے آٹھیں دورکھت نماز پڑھائی اور گران بھی ختم ہوگیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: سورج اور چا ند الله تعالی کی نشاندوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ کسی کی موت کی وجہ سے یہ گر ہمن نہیں ہوتے ( بلکہ زمین و آسان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی الله تعالیٰ کا تھم جلتا ہوں تو اور ان کی روشنی و تاریخی الله تعالیٰ کا تھم جلتا ہوں تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گر بمن ختم نہ ہوجائے۔ بڑو کھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کی فیشند کی و فات (ای دن) ہوئی تھی اور بعض لوگ یہ کہنے گئے تھے کہ گر بمن ان کی موت کی وجہ سے بوا ہوں گئے یہ بات رسول الله علیہ وسلم کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کی خوا ہے، اس لئے یہ بات رسول الله علیہ وسلم کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کی وجہ سے بوا ہے، اس لئے یہ بات رسول الله علیہ وسلم کے مارشاد فرمائی۔ اور بعض لوگ یہ کہنے کہ گر بمن ان کی موت کی وجہ سے بوا ہوں کے یہ بات رسول الله علیہ وسلم کے مارشاد فرمائی۔

﴿191﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ الله كَنْ الله

(جيميق)

عانی چاہی تواللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمادیتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهميس بے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اجتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے میں قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے: جبتم میں سے کوئی شخص کسی کام کا رادہ کرے (اوراس کے نتیجہ کے بارے میں فکر مند ہوتو اس کواس طرح استخارہ کرنا جا ہے کہ اده بهلددوق رئي سفاس كي بعداس طرح وعاكر عن اللهام إنسى استَ خيسرك بعلمك، ·ٱسْتَقْدِرُك بَقُدْرَتِك وَاسْالُك مِنْ فَصْلِك الْعَظِيْجِ، فَإِنَّك تَقْدِرُوَ لَااَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْعُيُوبِ، ٱللَّهُمَّ إِنْ كُسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي رَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ. ﴿أَوْقَالَ: عَاجِلِ آمْرِيْ وَآجِلِهِ﴾. فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكَ لِيْ فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْآمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ. (اَوْقَالَ: فِيْ عَاجِلِ اَمْدِئ وَآجِلِهِ.) فَاصْرِفْهُ عَنِيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْنَحِيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أرْضِبَىٰ بِه، ترجمه: ياالله! من آپ سے آپ كم كذريد خرج ابتا مول، آپ ك لدرت کے ذریعہ قوت جا ہتا ہوں اور آپ کے بڑے ضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور میں کی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا آپ سب کھ جانتے میں اور میں کر خیبیں جانتا اور آپ ہی تمام پوشیدہ یا توں کوخوب اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ یا

انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! قبیلہ بنوعامرے ہوں۔ آپ نے ارشادفر مایا: کیاتم جانے ہو کہ بیسونا میں نے تہیں کیوں ہدیم کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تہیں سونااس وجہ سے ہدیم کیا کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ (طرانی، مجم الزوائد)

### فانده: نفل نماذ کے ہردکن میں اس طرح کی دعا کیں پڑھی بیا کتی ہیں۔

﴿187﴾ عَنْ آبِيْ بَكُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَامِنْ عَبْدٍ يُـذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَنْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَا هَاذِهِ الْآيَةَ:﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

[ال عمران: ١٣٥] رواه ابو داؤد، باب في الاستغفار، رقم: ١٥٢١

حضرت الویکر عظی فرماتے ہیں کہ بیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے نا: جس خص سے کوئی گناہ ہوجائے پھر وہ اچھی طرح وضوکرے اور اٹھ کر دورکعت پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیۃ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَاللّٰهِ فِینَ اِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةُ اَوْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ تحد جعه: اور وہ بندے (جن کا حال بیہ ہے) کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوجا تا ہے یا کوئی براکام کر کے وہ اپند اور فلم کر بیٹھے ہیں تو جلد ہی آئیس اللہ تعالیٰ یاد آجائے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپ گناہوں کی معاف معافی کے طالب ہوتے ہیں، اور جا سے کے سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہ موں کو معاف کرسکتا ہے؟ اور برے کام پر وہ اللہ تعنیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں (کہ تو بہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں)۔

﴿188﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْتِسُُّّهُ: مَا اَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبَائُمُ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُصُّوْءَ ثُمَّ خَوَجَ اِلَى بَرَاذٍ مِنَ الْآرْضِ فَصَلَّى فِيْهِ زَكْعَتَيْنِ، وَاسْنَغْفَرَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

حضرت حسن رسول الله على الله عليه وسلم كاارشاد نقل فرماتے ہيں: جس همنی سے كوئى محناد ہوا پھراس نے اچھی طرح وضوكيا اور كھلے ميدان ميں جاكر دوركعت بڑھ كرا تُدتمانی ہے اس كناد َ وَهَبْتُ لَكَ الدَّهَبَ؟ قَالَ: لِلرَّحِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ حَقًا، لَكِنْ وَهَبْتُ لَكَ الدَّهَبَ بِحُسْنِ ثَنَاءِكَ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

رواه الطبراتي في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبداللَّه بن

حمد بن ابي عبد الرحمن الاذرمي وهو ثقة، مجمع الزوائد. ٢٤٢/١

حفرت انس فظینه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقی دیہات کے رہنے والے ایک مختص ك باك سي كُرْر ب جونماز مي يول دعاما تك رج شف: يَامَنْ لَا تَوَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُخَالِطُهُ عْتُنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِتُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَالِرَ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ حِبَالِ، وَمَكَّايِيْلَ الْبِحَارِ،وَعَدَدَ قَطْرِ الْامْطَارِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْاَشْجَارِ،وَعَدَدَ مَا اَظْلَمَ ىلَبْهِ اللَّيْلُ، وَاَشْرَقْ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَادِى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ، وَلَا اَرْضَ اَرْضًا، وَلَا بَحْرٌ ا فِي قَعْرِه، وَلَا جَبَلٌ مَافِيْ وَعْرِه، إجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِيْمَهُ، نَخِيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ ٱلْقَاكَ فِيهِ، تسرجمه: الدوه ذات جس كوآ تكصيل و كيفيس سكتيل اوركى كا نیال وگمان اس تک پہنچے نہیں سکتا اور نہ ہی تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کر سکتے ایں اور نہ زمانے کی مصیبتیں اس پر اثر انداز ہو علق ہیں اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہ، (اے دوذات) جو بہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیانے، بارش کے قطروں کی تعداداور درختوں کے بتوں کی تعداد کو جانتی ہے اور (اے وہ ذات جو )ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات كاندهرا چهاجاتا ہے اور جن بردن روشی ڈالنا ہے، نداس سے ایک آسان دوسرے آسان كوچھپاسكتا ہےاور ندايك زمين دوسرى زمين كواور ندسمندراس چيز كوچھپاسكتے ہيں جوان كى تہد میں ہادرنہ کوئی بہاڑان چیزوں کو چھپاسکتا ہے جواس کی سخت چٹاٹوں میں ہے، آپ میری عمر كَ أخرى حصه كوسب سے بہترين حصه بناديجئے اور ميرے آخرى عمل كوسب سے بہترين عمل بنا دیجئے اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو یعنی موت کا دن۔

رمول الله علی نے ایک صاحب کو مقرر فربایا کہ جب بینمازے فارغ ہوجا کیں تو آئیں میرے پاس کے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر بوئے -رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے پچھسونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ آپ نے انہیں ووسونا ہدیہ میں دیا۔ پھران دیہات کے رہنے والے خص سے پوچھا: تم کس قبیلہ کے ہو؟ خوشخبری ندسنا وَن؟ کیامیں تہمیں ایک تخذہ نددوں؟ انہوں نے عرض کیا: ضرورار شادفر مائے۔ پھر آپ نے صلا ۃ التبیع کی تفصیل بیان فر مائی۔

﴿ 185﴾ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَاعِدُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ: عَجِلْتَ آيُهَا الْمُصَلِّى رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ: عَجِلْتَ آيُهَا الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَالَ: أَنَّهُ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللله

حضرت فضاله بن عبيد مظالله فرماتے بين كه ايك دن رسول الله عليات تشريف فرمات كه ايك دن رسول الله عليات تشريف فرمات كه ايك خص مسجد ميں داخل ہوئ اور ثماز پڑھی۔ پھر بيد دعاما گلی: اَللّٰهُ مَم اغف فورل في وَارْحَمْنِی دُرُمُ مَرَمَ فَرَمَا بِيَّ مَرْمُ فَرَمَا بِيَ مَرْمُ فَرَمَا بِيَ مَنْ مَرْمُ لَهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ عليه وَاللّٰمَ عَلَى مَنَا ذِنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَقَوْ يَهِلَى اللهُ تَعَالَى كَى شَايان شَان ارشاد فرمايا: تم في دعاما تكفي ميں جلدى كى ، جب تم نماز پڑھ كر بيشو تو يہلے الله تعالى كى شايان شان تعريف كرواور مجھ بردرود جي پھردعاما عگو۔

حضرت فضالہ مَرِّی فرماتے ہیں پھرایک اورصاحب نے نماز پڑھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ نے ان صاحب سے ارشاد (ترندی)

﴿186﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّبِيّةِ مَرَّ بِاعْرَابِيّ، وَهُوَ يَدْعُوْ فِي صَلَاتِه، وَهُوَ يَقُولُ: يَامَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ وَهُوَ يَقُولُ: يَامَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ، وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِئُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَنَاقِيلًا الْجِبَالِ، وَمَكَايِيلَ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْحَرَادِئُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَنَاقِيلًا الْجِبَالِ، وَمَكَايِيلُ الْبِحَارِ، وَعَدَدَ قَطْرِ اللهِ اللهَارُ، وَلا اللهُ اللهُ

بربینه کرون؟ کیاایک تخفیفیش نه کرون؟ کیامین آپ کوالیا مکل نه بتا وَل جب آپ اس کوکریں كة آپكودى فائدے حاصل موں كے يعنى الله تعالىٰ آپ كے الله ، پچھلے، يرانے ، نے ، خلطى ے کئے ہوئے، جان بوجھ کر کئے ہوئے، چھوٹے، بڑے، چھپ کر کئے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سب ہی معاف فرمادیں گے۔وممل سے ہے کہ آپ جارد کعت (صلوة التبیع) پڑھیں ادر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قراء ت عارغ موجا كين توقيم بى كى حالت من ركوع سے يملے سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا الله إلا الله وَالله أخبو يدره مرتبه بي \_ يحرركوع كري اورركوع من يهي يمي كلمات وسمرته بي -پرروع ہے اٹھ کر قومہ میں بھی یہی کلمات دس مرتبہ کہیں۔ پھر تجدے میں چلنے جائیں اوراس میں بھی پیکمات دس مرتبہ کہیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں یہی کلمات دس مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے تجدے میں بھی یہی کلمات وس مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے تحدے کے بعد بھی کھڑے اونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمات دس مرتبہ کہیں۔ چاروں رکعت ای طرح پڑھیں اوراس ترتیب سے ہررکعت میں بیکلمات مجھتر مرتبہ کہیں۔ (میرے چیا) اگر آپ سے ہوسکے تو روزانہ ینمازایک مرتبہ پڑھا کریں۔اگرروزانہ نہ پڑھ تکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں۔اگر آپ ہے جمی نه کرشین - تو برمهینه میں ایک مرتبه پ<sup>ر</sup>ه ایا کریں - اگریب بھی نه کرشیس تو سال میں ایک مرتبه بره لیا کریں۔اگر بہجی نہ ہوسکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں۔

﴿184﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجُهَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِلِثُ جَعْفَرَبْنَ آبِئُ طَالِب اللّى بِلَادِ الْسَحَبَشَدِ فَلَمَّا قَدِمَ اعْتَنَقَهُ، وَقَبَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: آلا اَهَبُ لَك، آلا اُبَشِّرُكُ الا اَمْنَحُك آلا اُتْحِفُك؟ قَالَ: نَعَمْ: يَارَسُوْلَ االْذِئْجَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ.

اخرجه الحاكم وقال: هذا اسناد صحيح لا غبار عليه وممايستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الاثمة من أتباع التابعين الى عصرنا هذا اياه ومواظيتهم عليه وتعليمهم الناس منهم عدالله من المبارك رحمه الله، قال الذهبي: هذا اسناد صحيح لا غبار عليه ٢١٩/١

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت بعضر بن الله علیه وسلم نے حضرت بعضر بن الله طالب حقظیم کو عبشه روانه فرمایا۔ جب وہ وہاں سے مدینه طیبه آئے تو آپ نے ان کو کھے لگا گا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھرارشا وفرمایا: کیا ہیں تمہیں ایک ہدید ندوں؟ کیا ہیں تمہیں ایک

صَلَّيْتُ بَذَٰلِكَ الطُّهُوْدِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّى.

رواه البخاري، باب فضل الطهور بالليل والنهار .....، رقم: ١١٤٩

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ عَلَیْ نے حضرت بلال ظافیہ سے فجر کی نماز کے وقت دریا فت فرمایا: بلال! اسلام لانے کے بعد اپناوہ عمل بتاؤجس سے تہمیں تواب کی سب سے زیادہ امید ہوکیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں تی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہوہ سے کہ میں نے رات یا دن میں جب کی وقت بھی میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہوہ سے کہ میں نے رات یا دن میں جب کی وقت بھی میں میں جب کی وقت بھی میں وفوکیا ہے تواس وضوے اتن نماز (قسومیا فی الله تعالی کی طرف میں وقت تو فیق ملی۔

صلوة التبيح

﴿183﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُعَلِّبِ: يَاعَبَّاسُ إِيَا عَمَّاهُ اللهُ أَعْطِيْكِ؟ اَلا اَمْنَحُكِ؟ اَلا اَحْبُوْكِ؟ اَلا اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ عِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَفْرَ اللهُ لَكَ ذَبْكَ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْنَهُ خَطَاهُ وَعَمْدَهُ، عِصَالٍ إِذَا أَنْتَ قَعَلْتَ فَلِكَ عَفْرَ اللهُ لَكَ ذَبْكَ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْنَهُ خَطَاهُ وَعَمْدَهُ، وَعَيْرُوهُ وَكَيْرُوهُ وَعَلَائِيتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ آنَ تُصَلِّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْوا فِي كُلِّ رَكْعَة وَانْتَ قَالِمٌ قُلْلَ اللهُ وَاللهُ الْقِرَاءَ قِ فِي اَوَّلِ رَكْعَة وَانْتَ قَالِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَمْرا أَنُم تَمْوِى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَانْتَ مَاجِدً عَشْرًا ثُمَّ تَوْعَى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَانْتَ مَاجِدً عَشْرًا ثُمَّ تَوْفَعُ وَاسَكُ مِنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَشْرًا ثُمَّ تَهُوى سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَانْتَ مَا جِدًا عُشْرًا ثُمَّ تَوْفِعُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ وَلَا عَشْرًا ثُمُ تَوْفَعُ وَاللهُ عَمْرًا فَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ وَلَا عَشْرًا ثُمْ تَفْعِلُ فَيَى كُلِ مَعْمَلُوهُ وَاللهُ عَلْمَا فَعِي كُلَ مَنْ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عباس وظیفاندے فرمایا: عباس! میرے جیا! کیا میں آپ کوایک عطیہ نہ کروں؟ کیا ایک

بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا اللهِ مَنِّ يَمُنُّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَى اَحْدِمِنْ عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَى اَحَدِمِنْ عِبَادِهِ اَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَةً.

رواه الطبراني في الكبير وفيه: موشى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين

وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٤٩

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿181﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغُوبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشَوَةَ سَنَةً.

رواه الترمذي وقال: حديث ابي هريره حديث غريب، باب ماجاء في فضل التطوع .....، رقم: ٤٣٥

حضرت الوہریہ ه ه محفی معرب کے درسول الله علیہ فیصلے نے ارشادفر مایا: جو محف مغرب کی نماز کے بعد چھر کعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تواسے بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔

فعائدہ: مغرب کے بعد دور تعتیں سنت مو کدہ کے علاوہ چار رکعت نوافل اور پڑھی جا کیں تو چھ ہوجا کیں گی۔ بعض علاء کے نزدیک سیرچھ رکعت ،مغرب کی دور کعت سنت مو کدہ کے علاوہ ہیں۔
ملاوہ ہیں۔

﴿182﴾ عَنْ آبِى هُ وَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّى عَلَيْكُ قَالَ لِبَلَالِ عِنْدَ صَلَوَةِ الْفَجْوِ: يَا بَلَالُ، حَدِّشْنِى بِارْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْإِسْلَامِ، فَانِّى سَمِعْتُ ذُكَّ نَعْلَيْك بَيْنَ يَدَى فِى الْحَشْدَ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا اَرْجَى عِنْدِى آنِى لَمْ اَتَطَهَّوْ طُهُوْرًا فِى سَاعَةِ لَيْلِ اَوْنَهَا لِ إِلَّا ﴿178﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِنَهُ يَقُوْلُ: فِى الْإِنْسَانِ ثَـلْثُمِانَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا: وَمَنْ يُطِئِقُ ذٰلِكَ يَانَبِى اللهِ؟ قَالَ: النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِئَهَا، وَالشَّىْءَ تُنَجِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فَرَكْعَنَا الضَّحْى تُجْزِئُكَ. رواه ابو داؤد، باب فى اماطة الاذى عن الطريق وقاء ٢٤٢٥

حضرت بریدہ فراتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا: آدی میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ اس کے ذمه ضروری ہے کہ ہم جوڑ کی سلامتی کے شکر اندہیں ایک صدقہ اداکیا کرے۔ صحابہ فرانہ ہیں ایک صدقہ اداکیا کرے۔ صحابہ فرانہ ہیں ایک تحول کیا: یارسول اللہ! استے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ ارشاد فر مایا: معجد میں اگر تھوک پڑا ہوتو اسے دفن کر دینا صدقہ کا تواب رکھتا ہے، رست سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگر ان عملوں کا موقع نہ طرقو چاشت کی راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگر ان عملوں کا موقع نہ طرقو چاشت کی دورکھت نماز پڑھناان سب صدقات کے بدلے تمہارے لئے کافی ہے۔ (ابوداؤد)

﴿179﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَّهُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصُّحٰى غُفِرَتْ لَهَ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواه ابن ماحه، باب ماحاء في صلوة الضحي، رقم: ١٣٨٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللّه سلّی اللّه علیہ وسلّم نے ارشادفر مایا: جو پاشت کی دورکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگر چہدوہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

﴿180﴾ عَنْ آبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مِثْنِطِيَّةٍ: مَنْ صَلَّى الصُّخى رَكْعَنَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِنًا كُفِى ذلِك الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْفَانِتِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى بِثْنَىْ عَشَرَةً بَنَى اتَثْهُ لَهُ حضرت ابودرداء فظیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: اللہ تعالی ، بین: آدم کے بیٹے! دن کے شروع میں چارر کعت پڑھنے سے عاجز نہ بنو میں تمہارے کے کام بنادوں گا۔

(منداحر، جمع الزوائد)

فانده: يفضيلت اشراق كى نمازى باورية هيمكن بكراس مراد وإشت ك

\_

'1﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ آبِيْ الْمُعْنَا فَاعْظَمُوا الْقَنِيْمَةُ ، رَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ ، مَا رَايْنَا بَعْنَا قَطُّ اَسْرَعَ كَرَّةً وَلَا اعْظَمَ بَمَةُ مِنْ هَذَا الْبَعْثِ! فَقَالَ: اَلا أُخْيِرُ كُمْ بِالسَّرَعَ كَرَّةً مِنْهُ ، وَاعْظَمَ غَنِيْمَةً ؟ رَجُلٌ تَوَشَّا بَيْتِهِ فَا حُسَنَ الْمُوضُوءَ ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ الْعَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةٍ شَحْوةٍ فَقَدْ اَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْعَيْمَةَ.

رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/١/٤

﴿177﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلْكُ اللهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ مُلاهَى مِنْ أَحْدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُحْزِيُ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِسُرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُحْزِيُ مِنْ ذَلِكَ تَكْبِسُرَةٍ صَدَقَةٌ، وَيُحْزِيُ مِنْ ذَلِكَ وَكُلُّ مَا السَمِيْنَ مِنْ المُنْكُرِ صَدَقَةٌ، وَيُحْزِي مِنْ ذَلِكَ وَكُنْ مَنْ الصَّحْى.....واه مسلم، باب استحباب صلاة الضحى.....،وتم ١٦٧١

حفرت ابوذر دی است مردایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: تم میں سے مرتفی کے نام سے مرتفی کے نام کا کے ایک ایک جوڑی سلاتی کے شکرانے میں روز اندی کو ایک صدقہ ہوتا

غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَادِ الْبَحْرِ . وواه ابوداؤد، باب صلوة الضحى، رقم: ١٢٨٧

حضرت معاذبن انس جہنی ظاہدے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محف فجر کی نمازے فارغ ہو کرائی جگہ بیٹھار ہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا بھر دورکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں جا ہے وہ سمندر کے جھاگ ہوزیادہ ہی ہوں۔

(ابوداؤد)

﴿173﴾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلِّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ .

رواه البيهتى في شعب الايعان ٢٠/٣٤ لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ .

حضرت حسن بن علی رضی الله عنبما سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا بیدارشاد منقول ہے: جو شخص فبر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک الله تعالیٰ کے ذکر بیس مشغول رہتا ہے بھر دویا چار رکعت (بیش) رائٹراق کی نماز ) پڑھتا ہے تواس کی کھال کو (بھی) دوزخ کی آگ نہ چھو نے گی۔ (بیش)

﴿174﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنِ: مَنُ صَلَّى الْفَجْوَ فِى جَـمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَـذْكُو اللهَ حَتْى تَـطُلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَـهُ تَىَجْرِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنِهِ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس ٥٨٦: ٥٨٦

حضرت انس بن ما لک فری دوایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص نجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر آ فمآب نکلنے تک الله تعالیٰ کے ذکر ہیں مشغول رہتا ہے پھر دورکھت نفل پڑھتا ہے تو اسے تج اور عمرہ کا تواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم علی نے تین سرتبدارشا وفر مایا: کامل حج اور عمرہ کا تواب، کامل حج اور عمرہ کا تواب ساتا ہے۔

﴿ 175﴾ غَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُثَنَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزُوَجَلُ. يَقُوْلُ: ابْنَ آدَمَ لَاتَهْجِزَنَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

رواه الحمد و رحاله ثقات، مجمع الروائد ١٩٦/٢

روتے رہے۔ پھر بجدہ فر مایا اس میں بھی ای طرح روتے رہے۔ پھر بجدے ہے ایکے اور ای طرح روتے رہے۔ پھر بجدے ہے آ واز دی۔ طرح روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کرفیج کی نماز کے لئے آ واز دی۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اتنا کیوں رور ہے ہیں جب کہ آپ کے اگلے بچھلے گناہ (اگر ہوتے بھی تو) اللہ تعالی نے معاف فر مادیئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تو کیا پھر میں شکر گذار بندہ نہ نوں؟ اور میں ایبا کیوں نہ کروں جب کہ آج رات مجھ پر ﴿ إِنَّ فِ فَ خَلْقِ السَّمْ وَاتِ مَعْ اللَّهُ وَالْاَدُ ضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ لَا يَاتِ لَا يُولِي الْلَيْلِ وَالنَّهَادِ لَا يَاتِ لَا يُولِي الْلَيْلِ وَالنَّهَادِ لَا يَاتِ لَا يَالَيْلِ وَالنَّهَادِ لَا يَاتِ لَا يَاتِ اللَّهُ وَالْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَادِ اللَّالِ وَالنَّهَادِ اللَّالِ وَالنَّهَادِ اللَّالِ وَالنَّهَادِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ عَلَى اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ

﴿170﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَىٰ قَالَ: مَا مِنِ امْرِى ءٍ تَكُونُ لَهُ صَلُوةٍ بِلَيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ آجْرَ صَلُوتِهٖ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.

رواه النسائي، باب من كان له صلاة بالليل ١٧٨٠٠

﴿171﴾ عَنْ أَبِى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنُومُهُ وَهُوَ عَنْ اَنْ يَقُومُهُ وَكَانَ نَوْمُهُ وَهُو يَنُومُهُ مَا فَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ مَسْرَى اَنْ يَقُومُهُ كَتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ مَسْرَى اَنْ يَقُومُهُ مَا يَعُ مِنْ اللَّيْلِ فَعَلَبَتَهُ عَيْنَاهُ حَتَى اَصْبَحَ ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ مِنْ وَمُهُ مَا فَيَام وَمَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتَهُ عَيْنَاهُ حَتَى اَصْبَحَ ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ مَا فَيَام وَمُو يَنُوى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَيَام وَمَا اللَّهُ وَهُو يَوى القيام وَنَام وَمَا اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ رَبِهِ عَزَّو جَلَّ . رواه النسائى، باب من اتى فراشه وهو ينوى القيام فنام، رقم: ١٧٨٨

حضرت ابو در داء مقطی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص رات کوسونے کے لئے بستر پرآئے اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی لیکن وہ ایساسویا کسنے ہی جاگا تو اس کی نیت پر تہجد کا تو اب ملتا ہے اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔

(نیائی)

﴿ 172﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مُعَدُّهُ حِسنَ يَسْفِهِ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مُعَدُّرُهُ حِسنَ يَسْفِهِ ثَالَهُ عَنْ الصَّبِحَ رَكْعَتَى الضَّعَلَى لَا يَقُولُ إِلّا خَيْرًا

(نانی)

اٹھادے۔ خانہ

فانده: اس مدیث کاتعلق ان میال بیوی سے ہے جو تہجد کاشوق رکھتے ہوں اوراس طرح اٹھاناان کے درمیان نا گواری کاسب نہ ہو۔ (معارف الحدیث)

﴿168﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ وَآبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِلَّهُ: إذَا أَيْفَظُ السَّرِّجُلُ اللهِ مَلَّئِلًا فَصَلَّيَا أَوْصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِي الدَّاكِرِيْنَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْكِرِيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْنِ عَمِيْنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى الللللْمُ الللللِّهُ اللللللللِّ

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعیدرضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا وفر مایا: جب آ دمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگا تا ہے اور میاں بیوی دونوں تہجد کی ( کم از کم) دورکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شار کٹر ت سے ذکر کرنے والوں میں ہوجا تا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿169﴾ عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: اَخْبِرِ يْنِى بِاَغْجَبِ مَارَايْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ عَجَبًا؟ إِنَّهُ اَتَانِى لَيْلَةً فَلَحَلَ مَعِى لِحَافِى ثُمَّ قَالَ: اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمُّ وَيَعِي اللهِ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمُّ وَكَى مَنْ اللهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمُّ وَتَعَى اللهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمُّ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمُّ اللهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمُّ اللهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمُّ اللهُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَدْرِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اخرجه ابن حبال في صحيحه اقامة الححقص ١١٢

حضرت عطاءٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا ہے عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی تجیب بات جوآپ نے دیکھی ہووہ سنادیں۔ حضرت عائشہ رسنی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ است تجیب نہتی ۔ ایک رات میرے پاس آنٹر ایف لاے اور میرے ساتھ میرے کاف میں لیٹ گئے۔ پھر فرمانے گئے: جیموڑ و میں تواپند رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر بستر ہے اسلمے، وضوفر مایا پھر نماز کے لئے گئرے ہو کئے اور روز بشرول کے کردیا یہاں تک کہ آنسوسید مبارک تک بہنے گئے۔ بھر رکوٹ فرمایا اور اس میں بھی اس طرد یا

رات نماز میں سوآیات برٹھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شارنہیں ہوتا اور جو شخص کسی رات نماز میں دوسوآیات بڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت شارنہیں ہوتا اور جو شخص کسی رات نماز میں دوسوآیات بڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شار ہوتا ہے۔

﴿165﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْـرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّكِ اللهُ اَنَهُ فَالَ: مَنْ قَامَ بِعِشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِعِانَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِعِانَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِعِانَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ. (18 ابن حزيمة في صحيحه٢/١٨١

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فیلے نے ارشاد فر مایا: جو شخص تہجد میں دس آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات عافلین میں شار نہیں ہوتا۔ جوسو آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شار ہوتا ہے جن کوقطار برابر ثواب ماتا ہے۔

﴿166﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفَ أُوقِيَةٍ، كُلُّ أُوقِيَةٍ، كُلُّ أُوقِيَةٍ خَيْرٌ مِمًّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ . رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده حسن ٢١١/٦

حضرت الوجريره والمنظمة عدوايت بكرسول الله عليه في ارشا وفر مايا: قنطا رباره بزار المؤيد المناوت المن على الله عليه المناوت المن على الله والمناول الله الله والمناول الله المناول الله المناول الله المناول الله المناول الله المناول الله والمناول المناول المنا

حضرت ابو ہر برہ حقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقی نے ارشاوفر مایا: اللہ تعالیٰ اس من پر رحمت فرما ئیں جورات کواٹھ کر تبجد پڑھے پھرا بنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اوراگر (نیند کے غلبہ کی وجہ سے ) وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا ساچھینٹا دے کر جگا دے۔ اوراک طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرما ئیں جورات کواٹھ کر تبجد پڑھے پھر اپنے شوہر کو جنائے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا ساچھینٹا دے کر مند ہوں اور اس کوآپ کی رحمت کے وسلے سے مانگنا ہوں۔اےمضبوط عہد والے اور نیک کاموں کے مالک اللہ! میں آپ سے عذاب کے دن امن کا ، اور قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہے کا سوال کرتا ہول جو آپ کے مُقرَّب، اور آپ کے دربار میں حاضر رہے والے، رکوع سجدے میں پڑے رہنے والے اورعهدول کو پورا کرنے والے ہیں۔ بیشک آپ بدے مہربان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں اور بلاشبہ آپ جو حیا ہے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ! ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اورخود مدایت یا فتہ بناد یجئے ، ایسا نہ سیجئے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں۔آپ کے دوستوں سے ہماری سلم ہوآپ کے وشمنوں کے ہم دشمن ہوں۔ جوآپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت كريں اور جوآپ كا مخالف ہوہم آپ كى اس دشمنى كى وجہ سے اس سے دشمنى كريں۔اے اللہ! بيد ۔ دعا کرنا میرا کام ہےاور قبول کرنا آپ کا کام ہےاور سیمیری کوشش ہےاور بھروسہ آپ کی ذات یر ہے۔ یا اللہ! میرے دل میں نور ڈال دیجئے ، اور میری قبر کونورانی کر دیجئے میرے آگے نور ، میرے پیچیے نور، میرے داکیں ٹور، میرے باکیں نور، میرے اوپر نور اور میرے ینچے نور لیحیٰ میرے ہرطرف آپ کا ہی نور ہو، اور میرے کا نول میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے روئیں روئیں میں نور، میری کھال میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، اور میری ہڈی بڑی میں نور ہی نور کر دیں۔اے اللہ میرے نور کو بڑھاد ہجئے ، مجھ کونو رعطا فر ماد ہجئے اور میرے َ لِيَ الْوَرِمْقِدِرِفْرِ مَادِ يَجِعَدَ لِي كَ ہِوہ ذات، عزت جس كى عِيادر ہے اور اس كافر مان عزت والا ہے، شرافت و بزرگ جس کالباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ ہرعیب سے یا کی صرف اس کی شایانِ شامیان ہے۔ بیاک ہے وہ ذات جو بڑے فضل اور نعمتوں والی ہے۔ یا ہے وہ ذات جو بڑے شرف وکرم والی ہے۔اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال واکرام (5:2) کی الک ہے۔

﴿164﴾ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَنْكُنْ: مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةِ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَتَيْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْفَانِتِيْنَ الْمُخْلَصِيْنَ. . رواه الحاكم وقال: صحبح على شرط مسل ووافعه المعمى ٢٠٩١١

حضرت ابو ہریرہ دیکھنے سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: جو مخنس کی

الَّذِئ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِی لَیِسَ الْمَجْدَ وَتَکَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِی لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیْحُ الَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِی الْفَضْلِ وَالْیَّعَمِ، سُبْحَانَ ذِی الْمَجْدِ وَالْکَرَمِ، سُبْحَانَ ذِیْ الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ.

ترجمه: - اے اللہ! میں آپ ہے آپ کی خاص رحمت مانگیا ہول جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فر مادیجئے اوراس کے ذریعے میرے کام کوآسان فر مادیجئے اور میری پریشان عالی کواس رحت کے ذریعید دور فر مادیجئے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہبانی فرمادیجئے ادرجو چیزیں میرے پاس ہیں ان کواس رحمت کے ذریعہ بلندی اور عزت نصیب فرماد بجئے اور میرے عمل کو اس رحت کے ذریعہ (شرک وریا) سے پاک فرماد یجئے اور میرے دل میں اس رمت کے ذریعہ وہی بات ڈال دیجئے جومیرے لئے سیح اور مناسب ہواور جس چیز سے مجھے محبت ہودہ <u>جھے</u>اس رحمت کے ذریعہ عطافر مادیجئے اوراس رحمت کے ذریعہ میری ہر برائی سے حفاظت فرمادیجئے ۔ یااللہ! جھے ایساایمان اوریقین نصیب فرمادیجئے جس کے بعد کسی قتم کا بھی گفرنہ ہواور مجھا نی وہ رحمت عطا فرما ہے جس کے طفیل مجھے دنیا وآخرت میں آپ کی جانب سے عزت و شرّ ف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یا اللہ! میں آپ سے فیصلوں کی ورشگی، اور آپ کے ہاں شہیدوں والی مہمانی ، اورخوش نصیبوں والی زندگی اور وشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کا سوال كرتا مول - يا الله! ميس آپ كے سامنے اپنى حاجت بيش كرتا مول اگر چەمىرى عقل ناقص ہے اور مراعمل كمزور بيس آب كى رحت كامحتاج مول اعكام بنانے والے اور دلول كوشفادين والے! جس طرح آپ این قدرت سے (ایک ساتھ بہنے والے) سمندرول کوایک دوسرے ہے جدار کھتے ہیں ( کہ کھارا میٹھے ہے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ) ای طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اوراک عذاب سے جس کود کھے کر آ دی واویلا کرنے (موت کی دعا ما تگنے ) لگے اور قبر کے عذاب سے دورر کھیے۔ یا اللہ! جس بھلائی تک میری عمل نہ پہنچے سکی ، اور میراعمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا ، اور میری نیت بھی اس تک نہ پنجی، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہوجس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کی بندے سے دعدہ فر مایا ہو یا کوئی ایسی بھلائی ہو کہ اس کوآپ اپنے بندوں میں کسی کو ویے والے ہوں، اے تمام جہانوں کے پالنے والے! میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش

بِه، سُبْحَانَ الَّذِى لَا يَسْبَغِى التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَصْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْفَصْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَم، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث غرب، باب منه دعاء: اللَّهم انى استلك رحمة من عندك ... ،، رقم: ٣٤١٩

حضرت آبن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو بید عاما نگتے ہوئے سنا:

ٱللُّهُمَّ إِنِّيْ ٱسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا ٱمْرِيْ، وَتَلُمُ بِهَا شَعْنِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَاعَمَلِيْ، وَتُلْهمُنِي بِهَارُشْدِيْ، وَتَوُدُّ بِهَا أَلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ إيْمَانًا وَ مَقْتُ النِّسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ ، وَرَحْمَةُ أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِك فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اَللُّهُمَّ إِنِّيْ اَسْالُكَ الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْاعْدَاءِ، ٱللَّهُمَّ الِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْبِيْ وَضَعُفَ عَمَلِي افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِك، فَأَسْأَلُك يَاقَاضِيَ الْأَمُوْرِ، وَيَاشَافِيَ الصَّدُوْرِ، كَمَا تُجيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُبجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْسِ، وَمِنْ دَعْوَةِ التُّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةٍ القُبُوْرِ. اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْبِيْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيِّينْ، وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْالَتِيْ مِنْ خَيْر وَعَلَمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إلَيْك فيه وَاسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِك رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ ذَاالْحَبْل الشَّدِيْدِ، وَالْآمُو الرَّشِيْدِ، اَسْمَالُكَ الْآمْسَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّ بِيْنَ الشُّهُودِ، الرُّئُع السُّبُ وُدِهِ الْمُمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، أَنْتَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِأَوْلِيانِكَ وَعَدُوا الأعْدَائك نُبِحِبُ بِحُبُكِ مَنْ أَحَبُّكَ وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَ اتِكَ مَنْ خَالَفَك، ٱللَّهُمُّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَ هَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلانُ. اَللَّهُمُّ اجْعَلْ لِي نُوْرًا فِي قَلْبي وَنُوْرًا فِيْ قَبْرِيْ وَنُوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِيْ، وَنُوْرًا عَنْ يَميْنِي، ونُوْرًا عَنْ شِسَمَالِينَ، وَتُوزَا مِنْ فَوْقِيْ، ونُؤزًا مِنْ تَحْتِيْ، وَنُؤزًا في سمْعِيْ، ولُوزًا في بَيضَرِيْ، وَنُوْرُا فِيْ شَعْرِيْ، وَنُوْرُا فِي بَشَرِيْ، وَنُوْرًا فِي لخميْ. ونُوْرًا فَي دميّ. وَنُورًا فِنْ عِظَامِيْ، ٱللَّهُمَّ أَعْظَمْ لَيْ نُورًا واعْطِينْ نُورًا واخْعَلْ لِي نُورًا، سُنحان نے بحدہ فرمایا اور میں نے آپ کو بحدہ میں سنب تحسان رَبِنی الْاعْلی پڑھتے سنا اور آپ اپنے ہونوں کو ہلارہے تھے (جس کی وجہ سے) میں سمجھا کہ آپ اس کے ساتھ کچھا اور بھی پڑھ رہ ہمیں جوں کو میں نہیں بچھ را دوسری رکعت میں ) سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ دسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کرچلا آیا (کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کو مزید ہمت نہ کرسکا)۔

(مصنف عبد الزاق)

﴿163﴾ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي لُرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْالُك رَحْمَةً مِنْ عِنْدِك تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْنِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِييْ، وَقَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَملِيْ، وَتُلْهمُنِيْ بِهَارُشْدِى، وَتَرُدُّ بِهَا ٱلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللَّهُمَّ اَعْطِنِيْ إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لْيُسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ، وَرَحْمَةُ آنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِك فِي الدُّنْيَا وَالْآخِوَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُك الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْآغُدَاءِ، اللُّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِيْ وَإِنْ قَصُرَ وَأْبِيْ وَضَعُفَ عَمَلِي إِفْتَقَرْتُ اِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُك يُناقَىٰاضِىَ الْأُمُوْدِ، وَيَناشَىٰافِى الصُّدُوْدِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْدِ، اَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْسِ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُوْدِ، وَمِنْ فِنْنَةِ القُبُوْدِ.اَللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْبِي وَلَمْ تَبْلُغُهُ نِيَّتِيْ، وَلَمْ تَبُلُغُهُ مَسْاَلَتِيْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ آنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِك فَاتِنَىٰ أَدْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَٱشْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، ٱللَّهُمَّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآمْرِ الرُّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُودِ، الرُّكُّع السُبُودِ، الْمُوفِيْنَ بِالْعُهُودِ، آنْتَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُوِيْدُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالَيْنَ وَلَا مُصِلِّيْنَ سِلْمًا لِٱوْلِيَائِكَ وَعَدُوًّا لِٱعْدَائِكَ نُبِحِبُ بِحُرَّكَ سَنْ اَحَبُّكَ وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اَللَّهُمَّ هٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإجَابَةُ وَهٰذَا لُجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُنْكَلَانُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِئُ نُوْزًا فِيْ قَلْبِي وَنُوْزًا فِيْ قَبْرِيْ وَنُوْزًا مِنْ بَيْنِ سَدَى، وَنُوْزًا مِنْ خَلَفِيْ، وَنُوْزًا عَنْ يَمِيْنِيْ، وَنُوْزًا عَنْ شِمَالِيْ، وَنُوْزًا مِنْ فَوْقِي، وَتُوْزًا سْ نَسْحَتِى، وَنُوْرًا فِيْ سَمْعِيْ، وَنُورًا فِيْ بَصَرِى، وَنُورًا فِيْ شَعْرِى، وَنُورًا فِي بَشَرِي، نُوْزًا فِي لَحْمِي، وَنُوْزًا فِي دَمِي، وَنُوْرًا فِي عِظَامِيْ، اَللَّهُمَّ اَعْظِمَ لِي نُوْرًا وَاغْطِنِي نُوْرًا اَجْعَلُ لِي نُوْزًا، سُيْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لِبِسَ الْمَجْدَ وَتَكُرُّمُ

#### فانده: تشبّد کے بعد دعا، نماز میں بھی اور سلام کے بعد بھی مانگی جاسکتی ہے۔

﴿162﴾ عَنْ حُدَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَهُ مَرَّ بِالنَّبِي عَلَيْكُ لَيْلَةُ وَهُوَ يُصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ فِى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أَصَلِّى وَرَاءَ هُ يُحَيَّلُ إِلَى اَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمَسْجِدِ فِى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أَصَلِّى وَرَاءَ هُ يُحَيَّلُ إِلَى اَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَ هَا فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَتَى آيَةٍ رَكَعَ، فَحَاءَ هَا فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةً وَلَا اللهُمَّا لَكَ الْحَمْدُ، وَثُوا ثُمَّ افْتَتَعَ آلَ عِمْرَانَ، فَقُلْتُ إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَحَتَمَهَا وَكَعَ، فَلَمْ عَرَّانَ، ثَمَّ افْتَتَعَ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ، فَخَتَمَهَا وَلَمْ يَرْكُعْ، وَقُولُ : شُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ، وَيُرَجِّعُ فَحَتَمَهَا وَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: شُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ، وَيُرَجِعُ فَعَيْهُ فَاعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ عَيْرَ ذَلِكَ فَلا آفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْانْعَامِ فَتَرَكَتُهُ وَذَهَبْتُ وَيُوكَعُ مُ الْعَلَى ، وَيُرَجِعُ شَفَتَيْهِ فَاعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا آفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْانْعَامِ فَتَرَكُتُهُ وَذَهَبْتُ وَاعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ عَيْرَ ذَلِكَ فَلا آفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْانْعَامِ فَتَرَكُتُهُ وَذَهَبْتُ. وَاعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ عَيْرَ ذَلِكَ فَلا آفْهَمُ غَيْرَهُ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْانْعَامِ فَتَرَكُتُهُ وَذَهَبْتُ وَاعْلَمُ الْفَاعُ مُ الْعَلَمُ الْوَالِى فَى مَصَنَفَه / الْفَلْتُ مُ الْمُعَمِّ وَاعْلَمُ الْوَالِقُ فَى الْعَلَمُ الْفَاعُ الْمُ الْفَتَعَ سُولُ عَلَى الْمُقَلِّى الْمُعَمِّ وَاعْلَمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُ الْمُعْمِ الْمُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُومُ الْمُ الْمُعْمَ الْمُ الْمُ الْمُعَامِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُومُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَالُ الْمُؤْلُ عُلْمَا الْمُومُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْهُمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

حضرت حذیفہ بن ممان ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس سے گررا۔ آپ مدینہ منورہ میں مجد ہیں نماز پڑھر ہے ہیں۔ میں بھی آپ کے پیچے
نماز پڑھنے کھڑ اہوگیا اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچے نماز پڑھرہ ا
ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ سو
ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے راپنے دل میں) کہا کہ سو
مرمایا تو میں نے سوچا کہ دوسو آیوں پر کوع فرمائیں گردوسو آیوں پر بھی رکوع نے فرمایا تو بھے
فرمایا تو میں نے سوچا کہ دوسو آیوں پر رکوع فرمائیں گے۔ جب آپ نے سورت ختم فرمائی تو اللہ ہم اللہ میں کے۔ جب آپ نے سورت ختم فرمائی تو اللہ ہم اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے بیاں مورت ختم فرمائی تو اللہ ہم اللہ علیہ وسلم نے بیسورت ختم فرمائی کی سے۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورت ختم فرمائی کے ایک دوسو آپر مورہ مائدہ کے بیسورت ختم فرمائی کے۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورت ختم فرمائی کی سے جنائی آپ نے سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمائی سے۔ جنائی آپ نے سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گئی گے۔ جنائی آپ نے سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گئی گئی الفی خلیدہ پڑھتے سااور آپ اپنے بونؤں کو بالی فرمایا تو میں نے جو اس منہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ کی اور جن سے بی اور کو عیں سنہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ کی اور جن کی بڑھ در ہے تیں۔ بھڑآپ فرمائی وربی کے جنور درب تیں۔ بھڑآپ فرمائی وربی کی درب تیں۔ بھڑآپ فرمائی کے ساتھ کی اور جن کی وجد ہے کی مسمجھا کہ آپ اس کے ساتھ کی اور جن کی بڑھ در ہے تیں۔ بھڑآپ فرمائی وجد ہے کو میں۔ بھڑآپ کو درب تیں۔ بھڑآپ کے درب تیں۔ بھڑآپ کو درب کی درب کو درب کی درب کی درب تیں۔ بھڑآپ کو درب کی درب کی درب کی درب کی درب کے درب تیں۔ بھڑآپ کو درب کی درب کو درب کو درب کو درب کو درب کو درب کی درب کی درب کی درب کو درب کو درب کو درب کو درب کو درب کو درب

شِمْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاءُ هُ عَنِ النَّاسِ. وَعِنَّهُ اسْتِغْنَاءُ هُ عَنِ النَّاسِ. وواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن الترغيب ٤٣١/١

حضرت بهل بن سعدرض الله عنهما فرماتے بین که حضرت جرئیل الطبیلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: مجمد (صلی الله علیه وسلم )! آپ جتنا بھی زندہ ربین ایک دن موت آنی ہے۔ آپ جو چا بین عمل کریں اس کا بدلد آپ کو دیا جائے گا۔ جس سے چا بین مجبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان کیج کہ مؤمن کی بزرگی تنجد پڑھنے میں ہے۔ اور مؤمن کی عزت کو گول سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ (طرانی برغیب)

﴿160﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ نَلْكُ اللهِ عَلَيْكُم: يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلانِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

رواه البخاري، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، رقم: ٢ ٥ ١ ١

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جھ سے ارشاد فرمایا : عبدالله! تم فلال کی طرح مت ہوجانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر نبجہ چھوڑ دی۔

فائدہ: مطلب ہے کہ ہلاکسی عذر کے اپنے دین معمول کوچھوڑ نااچھی بات نہیں ہے۔ (مظاہری

(161) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ شُنَى مُشَى وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَعْشَهَدْ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَيُلْحِفْ فِى الْمَسْئَلَةِ ثُمَّ إِذَا مُعَا فَلْيَتَسَاكُنْ وَلْيَتَبَاَّسْ وَلْيَتَصَعَّفْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَاكَ الْمِحْدَاجُ أَوْ كَالْحِدَاجِ.

رواه احمد ١٦٧/٤

حضرت مطلب بن ربیدرضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارثاد فرمایا: ات کی نماز دودور کعتیں ہیں لہذا جب تم ہیں ہے کوئی نماز پڑھے تو ہر دور کعتوں کے اخیر میں تشکید نے ہے۔ مجردعا ہیں اصرار کرے، مسکنت اختیار کرے، نے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے۔ جس نے ایسانہ کیااس کی نماز ادھوری ہے۔
(منداحہ) يُفْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيهُ، فَيَقُوْلُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَلَا كَيْفَ صَبَرَلِى بِنَفْسِه؟ وَالَّذِى لَهُ امْرَاةٌ حَسَنَةٌ، وَفِرَاشٌ لَيَنٌ حَسَنٌ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَيَذْكُرُنِي، وَلَوْ شَاءَ رَقَلَهُ، وَالَّذِى إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمُّ هَجَمُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِيْ ضَرَّاءً وَسَرَّاءً. راوه الطبراني في الكبير باسناد حسن الترغيب ١٣٤/١

حضرت ابودرداء ظافی ہے دوایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ محیت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک و شخص ہے جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اکیلالؤ تارہے جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جا کیں پھریا تو وہ شہید ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مد دفر ما کیں اور اسے غلبہ عطافر ما کیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مد دفر ما کیں اور اسے غلبہ عطافر ما کیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مد دفر ما کیں اور اسے غلبہ کی خاطر کس طرح میدان میں جمار ہا۔ دوسراوہ خص ہے جس کے پہلومیں خوبصورت ہوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہواور پھروہ (ان سب کو چھوڑ کر) تبجد میں مشغول ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: دیکھو! پی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور جھے یاد کر رہا ہے اگر جا ہتا تو سوتار ہتا۔ تیر اوہ شخص ہے جوسفر میں قافلے کے ساتھ ہوا در قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سوچکے ہوں۔ یہا خیر شب میں طبیعت جا ہے نہ جا ہم رحال ہیں تبجد کے لئے اٹھ کھڑ اہو۔

(طبرانی، زغیب)

﴿158﴾ عَنْ آبِي مَالِكِ الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَكِ الْ فِى الْجَنَّةِ عُرَفًا يُرك يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِيْهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، اَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَافْشَى السَّكَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه اس حبان، قال المحقق: اسناد، نوى ٢٦٢/٢ السَّكَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

حضرت ابو ما لک اشعری و ایت ہے کہ نی کریم عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں اندر کی چڑیں باہر سے اور باہر کی چڑیں اندر سے نظر آتی ہیں ۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار فرمائے ہیں جولوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام بھیلاتے ہیں اور رات کواس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سور ہوتے ہیں۔ (این جان) حوالے عن سَهْلِ بُنِ سَعْدِ رَضِیَ الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ جِنْرَ بِنْلُ اِلَى النّبِیْ سَتَعَة فَالَ اَلَى النّبِیْ سَتَعَة فَالَ اَلٰ مَالْمَاتُ فَالَ اَلٰ مَحْدِی بَا اِللّٰ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اَلْ اَلٰ مَنْ اِللّٰهُ مَحْدِی بَا اللّٰہُ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَحْدِی بَا اللّٰہِ اللّٰ مَالْمَاتُ فَالِنّٰ اللّٰ مَحْدِی بَا اللّٰ اللّٰ مَحْدِی بَا اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَالْمَاتُ فَاللّٰ مَحْدِی بَیْ اِللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ ال

﴿154﴾ عَنُ إِيْـاسِ بْسِ مُـعَـاوِيَةَ الْمُزَنِيّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنُ صَلَوْةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَوْةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ.

رواه البطيراني في الكبير وقيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس ريقيه

رجاله ثقات، مجمع الزوائد٢١/٢٥، وهو ثقة، ٩٢/١

حضرت ایاس بن معاوید مزنی دحمته الله علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: تہجد ضرور پڑھا کرواگر چہ اتن تھوڑی دیر ہی کے لئے ہوجتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے اور جونماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ (طبرانی جمع الروائد

فعاندہ: سوکراٹھنے کے بعد جونفل نماز پڑھی جائے اسے تبجد کہتے ہیں بعض علماء ۔ نزدیک عشاء کے بعد سونے سے پہلے جونفل پڑھ لئے جائیں وہ بھی تبجد ہے۔ (اعلاءالسن

﴿155﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْطِيلُهُ: فَصْلُ صَلُوةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلُوةِ النَّهَارِ كَفَصْلِ صَدَقَةِ السِّرِ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَائِيَةِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢ /٩ ٥ ء

﴿156﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْ أَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِقِيَامُ اللّهُ عَنْهُ فَانْ السَّيْعَاتِ، وَمَنْهَاةٌ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ الْإِنْمُ رَواهُ الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط السخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٨/١

حضرت الوا مامہ بالمی رہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے ارشاد فر مایا: تہج رضر ور پڑھا کرو۔ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہاہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب مامل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گنا ہوں سے بیچے رہوگے۔ (معدرک عالم)

﴿157﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: ثَلاَ فَقَ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَضْحَكُ النِّهِمُ وَيَضْحَكُ النَّهِمُ وَيَسْتَمْ وَيَعْمُ اللهُ عَزُوجًلَ، فَإِمَّا اَنْ الْمُعِمْ وَيَقَدَّمُ وَاءَ هَا مِنَفْسِهِ لِللهِ عَزُوجَلَ، فَإِمَّا اَنْ

الْحَقُّ، وَلِقَاءُك حَقٌّ وَ قَوْلُك حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْكُ حَتِّي، وَالسَّاعَةُ حَتَّ اللَّهُمَّ لَك اَسْلَمْتُ وَبِك آمَنْتُ، وَعَلَيْك تَوَكَّلْتُ، وَالَيْك اَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَهْتُ، وَالَيْكَ حَاكَهْتُ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَااَخَّرْتُ، وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا آغَـلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ. بِإِلَّالِلَّهُ غَيْرُكَ ترجعه: الاالله! تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں، آپ ہی آسانوں اور زمین کواور جو مخلوق ان میں آباد ہان کے سنجالنے والے ہیں۔تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں، زمین وآسان اور ان کی تمام مخلوقات برحکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں آپ زمین وآسان کے روش کرنے والے بیں تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں آپ زمین وآسان کے بادشاہ ہیں۔تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں،اصل وجود آپ ہی کا ہے،آپ کا دعدہ حق ہے (شمنہیں سکتا) آپ سے ملاقات ضرور ہوگی ،آپ ہی کا فرمان حق ہے، جنت کا وجود حق ہے،جہنم کا وجود حق ہے،سارے انبیاء علیم السلام برحق ہیں جمر صلی الله علیہ وسلم برحق (رسول) ہیں اور قیامت ضرور آئے گی۔اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپردکردیا، میں نے آپ کودل سے مانا، میں نے آپ ہی پر جروسہ کیا،آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا، (نہ ماننے والوں میں سے) جس سے جھڑا کیا آپ ہی کی مدد سے کیا اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد لایا ہوں لہذا میرے ان گنا ہوں کو معاف کرد بیجئے جوائب سے پہلے کیے اور جواس کے بعد کروں اور جو گناہ میں نے چھیا کر کیے اور جوعلانیے کے۔آپ ہی توفیق دے کردین اعمال میں آگے برهانے والے ہیں اور آپ ہی توفیق چین کر پیچیے ہٹانے والے ہیں۔آپ کے سواکوئی معبود نہیں۔ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی ہے بیخے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ (بناري)

﴿153﴾ عَنْ آبِيْ هُمَرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : أَفْضَلُ الصِّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الْفَرِيْصَةِ، صَلُوهُ اللَّيل.

رواه مسلم، باب فضل صوم المحرم، رقم ٢٧٥٥

حضرت ابو ہریرہ رہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: رمنمان المبارک کے بعدسب سے افضل روزے ماہ مُحرَّم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعدسب سے افضل نمازرات کی (نماز تبجد) ہے۔ [51] عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ وَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلْكُلُهُ قَالَ: مَنْ تَعَارُّ مِنَ الكَيْلِ غَالَ: لَا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا صَرِيْكَ لَـهُ، لَـهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىء لَذِيْرٌ، اَلْحَمْدُ يَلِهُ وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ، وَلَاحُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا إِللهِ ثُمُّ قَالَ: اَللْهُمُ اغْفِرْ لِيْ، أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ، فَإِنْ تَوَصَّا وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

رواه البخاري، باب فضل من تعارّ من الليل فصلّي، رقم: ٤ ١٠٥

حضرت عباده بن صامت و الله على الله الله و الله الله و الله الله و الله

(452) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجُّهُ فَالُ: اَللَّهُمْ لَكَ الْحَمْدُ الْفَ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِي عَلَيْكُمْ إِنَّا الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ الْسَمْوَاتِ وَالْآرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالْآرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُكَ الْحَقْ، وَلِقَاءُكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقْقُ وَوَعُدُكَ الْحَقْ، وَلِقَاءُكَ خَقَّ وَمُحَمَّدُ مَلِكَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقْقُ وَوَعُدُكَ الْحَقْقُ، وَلِقَاءُكَ خَقَّ وَالنَّبِيُّ وَقَى وَقَى وَعَلَى الْمَحْمُدُ اللَّهُ وَلَى الْمُحَمِّدُ اللَّهُ وَلَى الْمُحَمَّدُ مَلِكَ السَّمْتُ وَمِلَ عَلَى السَّمْتُ وَمِلَ عَلَى السَّمْتُ وَمِلَ عَلَى السَّمْتُ وَمِلَ اللَّهُ مِلْكَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْتِلُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الل

حضرت ابن عباس رضى التعنم الصدوايت به كدر سول الشيط الته و ومن فيها و وبه تجدك الشيط الته و ومن فيها و و الكافحة التعنف و الكافحة التعنف و الكافحة التعنف و الكافحة و ومن فيها و الكافحة و ومن و وكلك المتحفة المنت المتحدة و ومن و وكلك المتحدة المنت المتحدة و ومن و وكلك المتحدة المنت المتحدة و ومن و وكلك المتحدد المتحدد و ومن و وكلك المتحدد المتحدد و ومن وكلك المتحدد المتحدد و وكلك المتحدد و

حفرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گذی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے ہرگرہ پر یہ چونک دیتا ہے '' ابھی رات بہت پڑی ہے سوتارہ' ۔ اگرانسان بیدار ہوکر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اگر وضوکر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے پھرا گر تبجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی کر ہیں کھل جاتی ہے اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے اور اگر تبجد نہیں پڑھتا تو ست رہتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جا تا ہے۔

﴿150﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ نَلَظِهُ يَقُوْلُ: رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِى يَقُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ عَقْدَةً فَيَعَوْمُ اللهِ عَلَيْكِ عَقْدَةً اللهِ الطُّهُوْرِ، وَعَلَيْهِ عُقَدَ فَيَعَوضًا، فَإِذَا وَضَّا يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَاْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا رَجُهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا وَجُهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّا رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُوْلُ الرَّبُ عَزْوَجَلَّ لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إلى عَبْدِى هذَا يُعَالِحُ نَفْسَهُ مَاسَالَئِي عَبْدِى هذَا فَهُولَهُ. رواه احمد، الفتح الربانى، ٢٠٤/١

حضرت عقبہ بن عامر طفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری امت کے دوآ دمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف ہے گر ہیں گی ہوتی ہیں۔ جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب جبرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سرکامسے کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب باؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب باؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب باؤں کی موتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب باؤں کی موتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ بھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی میں اور جس طرح مشقت اٹھارہا ہے۔ میرا ہے بندہ میں جو مائے گا وہ اسے میرا ہے بندہ دوسری گرہ کی کو وہ اسے میں اسے انتہ الربانی)

ر سول الله على الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ سے چنگی بجائی (جیسے کسی چیز کے جلد ہوجانے برچنگی بجائی (جیسے کسی چیز کے جلد ہوجانے برچنگی بجائے اسے موت جلدی آجائے نہاس پررونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراث زیادہ ہو۔

(تندی)

(148) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي النَّلِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: لَمُ الْمُا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْي فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَاعُونَ غَنَائِمَهُمْ فَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رواه ابو داؤد، باب في التجارة في الغزو، رقم:٢٦٦٧ مختصر سنن ابي داؤد للمنذري

حفرت عبدالله بن سلمان سے روایت ہے کہ ایک صحابی کھڑے نے جھے بتایا کہ ہم لوگ جب نختے کر نیج تو لوگوں نے اپنامال غنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے اور خرید جب نُخر وخت وفروخت شروع ہوگئ (کہ ہر شخص اپنی ضروریات خرید نے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا) استے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ضدمت ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے آن کی اس تجارت میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ علی ہے کہ کہ تعام ہا اور مول اللہ علی ہے نتیج ہے یو چھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خرید تار ہا اور بیتی تربیل اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: میں تمہیں میں بیتی سواو قیہ جا ندی نفع میں بیتی۔ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: میں تمہیں بہترین نفع عاصل کرنے والاشخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے والاشخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے والاشخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے والاشخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے والاشخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نفع کیا ہے ایک ایک تا میں آدی نے حاصل کیا)؟ ارشاد فرمایا: فرض نماز کے بعد دور کعت نفل۔ (ایوداؤد)

فائده: ایک اُوتِیَه جالیس درجم اورایک درجم تقریبًا تین گرام جاندی کا بوتا ہے۔ال طرح تقریبًا تین برارتولہ جاندی ہوئی۔

﴿ 149﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: يَعِقِدُ الشَّ فَالِبَ عَلَيْكُ قَالَ: يَعِقِدُ الشَّ فَالْبَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مُكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ زِعَلَيْكَ فَا مَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضُرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ زِعَلَيْكَ فَا اللهِ عَلَيْكَ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ زِعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ زِعَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ مُلَاثَ عُقَدٍ يَضُرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ زِعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مُلَاثَ عُقَدٍ يَضُوبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ زِعَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَلَالًا عَلَيْكَ مُلْكَ عُلَيْكَ مُلَاثًا عُقَدَةٍ وَعَلَيْكَ مُلَاتًا عُلَيْكَ مُلَاثًا عُلَيْكَ مُلْكُولًا عُقْدَةً وَاللَّهُ عَلَيْكَ مُلْكُولًا عُقْدَةً وَالْمُ اللهُ عَلَيْكَ مُلْكُولًا عُقْدَةً وَاللَّهُ عَلَيْكُ مُلْكُولًا عُلْدُ لَكُلُ عُلْدُ اللهُ عَلَيْكَ مُلِكُولًا عُلْدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُلَّالًا عُلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُعَلّالًا عُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَا تُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَانْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: انْظُرُوا هَـلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوَّعٍ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِك. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان اول ما

يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة .....، وقم: ١٣ ٤

حضرت ابو ہر رو مقایدہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا دفرماتے ہوئے نا: قیامت کے دن آ دمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔اگر نماز جھی ہوئی تو وہ شخص کا میاب اور بامراد ہوگا اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ فاکام و نامراد ہوگا۔اگر فرض نماز میں کچھی ہوئی تو اللہ تعالی ارشاد فرما ئیں گے: دیکھو! کیا میرے بندے کے پاس پچھ نفلیں ہیں جن نے فرضوں کی کی پوری کر دی جائے۔اگر نفلیس ہوں گی تو اللہ تعالی ان سے نفلیں ہی ہیں جن نے فرضوں کی کی پوری کر دی جائے۔اگر نفلیس ہوں گی تو اللہ تعالی ان سے فرضوں کی کی پوری فرمادیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باتی اعمال روزہ، زکوۃ وغیرہ کا فرضوں کی کی نفلی میں ہوری کی جائے گی اور فرض زکوۃ کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض زکوۃ کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض زکوۃ کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض زکوۃ کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض زکوۃ کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔

﴿147﴾ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ ۚ قَالَ: إِنَّ أَغْبَطَ ٱوْلِيَائِى عِنْدِى لَـمُوْمِنْ حَفِيْفُ الْـحَاذِ ذُوْحَظٍ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَاطَاعَهُ فِى السِّرِ وَكَانَ غَامِضًا فِى النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْآصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِك ثُمَّ نَقَرَ بإضْبَعَيْهِ فَقَالَ: عُجِلَتْ مَنِيِّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ ثُرَاثُهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماحاء في الكتاف ، رقم: ٢٣٤٧

حضرت ابواً مامہ فالطبیت روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: میرے دوستوں میں میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مؤمن ہے جو ہلکا بچلکا بولیعنی و نیا کے ساز وسامان اور اہل وعیال کا زیادہ بوجہ نہ نہ نہ ان کو ہڑا حصہ ملا ہولیعنی نوافل کشرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت (جس طرح نظاہر میں کرتا ہو اس طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت (جس طرح نظاہر میں کرتا ہو اس طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت (جس طرح نظاہر میں کرتا ہو اس طرح نظاہر میں کرتا ہو اس طرف انگلیوں سے اشارے نہ کئے جاتے ہوں لیمنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گذارے کے قابل ہوجس پرمبر کرے نمر کزار دے ۔ نیم

رواه ابو داؤد، باب الصلاة قبل العصر، رقم: ١٢٧١

قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنها ب روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: الله تعالی اس مخص پر رحم فر مائیس جوعصر سے پہلے جارر کعت پڑھتا ہے۔ (ابوداؤد)،

﴿143﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكِ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخارى، باب تطوع فيام دمضان من الايمان، دفم:٣٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محص رمضان کی رات میں اللہ تعالی کے وعدوں پریفین کرتے ہوئے اور اس کے اجروانعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (بخاری)

﴿144﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا حُرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ. وواه ابن ماجه، باب ماجاء في قيام شهر رمضان، رقم: ١٣٢٨

حضرت عبدالرحمان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ)
رمضان کے مہینہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: بیا ایما مہینہ ہے کہ جس کے روز وں کو اللہ تعالیٰ
نقم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لئے اس کی تراوت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ
تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجروانعام کے شوق میں اس مہینہ کے روز ہے
رکھتا ہے اور تراوت کی پڑھتا ہے وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجا تا ہے جیسا کہ اپنی ماں
سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔
(این ماہو)

﴿145﴾ عَنْ آبِیْ فَاطِمَةَ الْاَزْدِیِ آوِ الْاَسَدِیِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِیُ النَّبِیُ عَلَیْ : یَا اَبَا لَاطِمَةَ اِنْ اَرَدْتَ اَنْ تَلْقَانِیْ فَاکْیُوِ السُّجُوْدَ .

حفرت ابوفاطمہ رفظ فی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوفاطمہ!اگرتم مجھے (آخرت میں) ملنا جاہتے ہوتو تجدے زیادہ کیا کرویعنی نمازیں کثرت ے پڑھا کرو۔

﴿ 146﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلُ مَا

مؤمن بندہ ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاء اللہ بھی نہیں چھوئے گی۔ (نمائی)

﴿140﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّاتِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلْهُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَنزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. وواه الترمذي وقال: حديث عبدالله بن السائب حديث

حسن غريب، باب ماجاء في الصلاة عند الزوال، رقم: ٧٨ ٤ الجامع الصحيح وهو تمنن الترمذي

حضرت عبداللہ بن سائب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر ہے ہے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر ہے پہلے زوال کے بعد چارر کعت پڑھتے تھے اور آپ نے ارشاد فر مایا: یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسان کے درواز مے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک مل کے درواز مے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک مل کے سان کی طرف جائے۔

فائدہ: ظہرے پہلے کی چار رکعت ہے مراد چار رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔اور بعض علماء کے نز دیک زوال کے بعد بیرچار رکعت ظہر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔

﴿141﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلِلهُ: اَرْبَعٌ قَبْلُ الشَّهُ مِنْ عَمَلَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلهُ: اَرْبَعٌ قَبْلُ الطُّهْدِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ صَلَاةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُولُ الله مَلْكُهُ: وَلَئِسَ مِنْ شَلُهُ عِلَا الشَّعْدَ اللهُ يَلْكُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجُدًا شَيْءٍ إِلَّا وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ يَلْكُ السَّاعَة ثُمُّ قَرَا: ﴿ يَتَفَيَّوُا ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجُدًا شَيْءٍ إِلَّا وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ يَلْكُ عَلِيهِ اللهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجُدًا لِللهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجُدًا لِللهُ وَهُو يُسَبِّحُ اللهُ يَاللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

حضرت عمر بن خطاب فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو بدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بدارشاد فرماتے ہیں ۔ رسول اللہ علیہ کا جدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکل بعد فلم سے بہلے کی جار کھتیں تبجد کی جار رکعتوں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے ادشاد فرمایا: اس وقت ہر چیز اللہ تعالی کی تبیع کرتی ہے۔ پھر آیت کر بہتا وت فرمائی جس کا ترجہ سیے: سایددار چیزیں اور ان کے سائے (زوال کے وقت ) جسمی ایک طرف کو اور بھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہوئے جی جاتے ہیں۔ (زندی) اور بھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہوئے جی جاتے ہیں۔ (زندی) بھی اللہ عنوا منائی منائی اللہ کا رسول اللہ سے نے جہ اللہ المزا منائی دائراً صافی

﴿136﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُكُ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ مُعَاهَلَةٌ مِنْهُ عَلَى شَىءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ مُعَاهَلَةٌ مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

رواه مسلم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر .....، رقم:١٦٨٦

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونوافل (اور سنق ) میں سے کسی نماز کا اتنازیادہ اہتمام نہ تھا جنتا کہ فجر کی نماز سے پہلے دور کعت سنت بڑھنے کا ہتمام تھا۔

﴿137﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّهُ قَالَ فِيْ شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوع الْفَجْرِ: لَهُمَا اَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

رواه مسلم، استحباب ركعتي سنة الفجر .....، رقم: ١٦٨٩

حفرت عائشرض الله عنها بروايت بكدني كريم صلى الله عليه وسلم في فجركى دوركعت منتول كربار بير من الله عنها بيدوركعت منتول كربار بير من الله عنها الله عن أمّ حَبِيْبَة بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا وَ اللهُ عَلْهَا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى النَّادِ.

رواه النسائي، باب الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم:١٨١٧

حفرت أم حبيبرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشادفر مایا: جو خص ظهر سے پہلے چار رکعتیں اور ظهر کے بعد چار رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے الله تعالی اسے دوز خ کی آگ پرجرام فرمادیتے ہیں۔

فسائدہ: ظہرے پہلے کی چار کعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور ظہر کے بعد کی چار کعتوں میں دور کعتیں سنتِ مؤکدہ ہیں اور دو ففل ہیں۔

﴿139﴾ عَنْ أُمِّ حَبِيْسَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ آنَّهُ قَالَ: مَامِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصْلَى أَرْبَعَ زَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجُهَهُ النَّارُ آبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

رواه النسائي، باب الاختلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم: ١٨١٤

حفرت أم حبيبرضى الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله عليك نے ارشاد فر مايا: جو بھي

گذر \_\_ آپ ئے دریافت فرمایا: بیقبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: فلال شخص کی ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ ورکعتوں کا پڑھنا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس قبر والے شخص کے نزدیک دورکعتوں کا پڑھنا تباری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

(طبرانی، ججن الزوائد)

فائدہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد میہ ہے کہ دور کعت کی قیمت تمام دنیا کے ساز دسامان سے زیادہ ہے، اس کا صحیح علم قبر میں پہنچ کر ہوگا۔

﴿134﴾ عَنْ اَبِىْ ذَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى ۚ عَلَيْهُ خَرَجَ زَمَنَ الشِّنَاءِ، وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا اَبَاذَرًا قُلْتُ: لَبُيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصلِّى الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَنَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَلْهِ الشَّجَرَةِ.

(واه احمد ١٧٩/٥

حضرت ابوذر و النظیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، پنے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی دو پہنیاں ہاتھ میں لیس ان کے پنے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوذر! میں نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا: مسلمان بندہ جب اللہ تعالی کوراضی کرنے نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ! آپ نے ارشاد فرمایا: مسلمان بندہ جب اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے تواس سے اس کے گناہ ایسے بی گرتے ہیں جیسے یہ پنے اس درخت سے گر رہے ہیں۔

﴿135﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَّئِلِهُ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلَى الْنَتَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ، آرْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

رواه النسائي، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة ١٧٩٦.

حضرت عائشہرضی اللہ عنہارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشافقل فرماتی ہیں: جو جنس بارہ رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت بیس محل بناتے ہیں۔ عار رکعت ظمر سے پہلے، دور کھت ظہر کے بعد، دور کعت مخرب کے بعد دور کعت عشا، کے بعد ادر دور کعت جر سے پہلے، دور کھت طہر کے بعد، دور کعت مغرب کے بعد دور کعت عشا، کے بعد ادر دور کعت بھے۔ کلام برداشت کرنے کی استعداد خوب کامل ہوجائے کیونکہ) ہم عنقریب آب برایک بھاری کلام (لعنى قرآن كريم) نازل كرنے والے ہيں۔ (دوسرى حكمت سيہ كه) رات كا المعنائفس كوخوب گپلتا ہے اور اس وقت بات ٹھیک نکلتی ہے ( لیعنی قراءت ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان ہے ادا ہوتے ہیں اور ان اعمال میں جی لگتا ہے۔ (تیسری حکمت یہ ہے کہ) آپ کو دن میں بہت ہے مشاغل رہتے ہیں (جیسے بلیغی مشغلہ للہذارات کا وقت تو کیسوئی کے ساتھ عبادت اللی کے لئے ہونا حاہیے) (مزل)

### اهاديثِ نبويه

﴿132﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ الْفَضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَاْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِيْ صَلَا تِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلِّي اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ بِمثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ. قَالَ أَبُوالنَّضْرِ: يَعنِي الْقُرْآنَ.

رواه الترمذي، باب ماتقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه، رقم: ٢٩١١

حضرت ابوامامه ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دور کعت نماز کی تو فیق دے دیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بھیر دی جاتی ہیں۔اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرِب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے جوخود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتی ہے لینی قرآن شریف۔ (زندی)

فانده: حدیث شریف کامطلب بیه که الله تعالی کاسب سے زیادہ قر بقر آن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿ 133﴾ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ مُو يِقَبْرٍ فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هُذَا الْقَبْرِ؟ فَقَالُوا: فُلانٌ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ اَحَبُّ اللَّي هٰذَا مِنْ بَقِيَّة ذُنْيَاكُمْ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢ / ٦ ٥ ٥

حضرت ابو ہریرہ وظیفی سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے

(فرقان)

#### کے سامنے تجدے میں اور کھڑے ہوکررات گذارتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَ وَعَمَا وَوَعِمًا وَرَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّٱلُخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرُّةٍ ٱعْيُنِ ؟ جَزَآءً ؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والسجدة: ١٧٠١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے بستر وں سے اٹھ کراپنے رب کوعذاب کے ڈرسے اور تو اب کی امید سے نیکار تے رہتے ہیں (یعنی نماز ، ذکر ، دعا میں گےرہتے ہیں) اور جو پھر ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے آئکھوں کی مختلف کا جوسامان خزانہ غیب میں موجود ہے اس کی کئی تخص کو بھی خبر نہیں۔ بیان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ (مجد ،)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنِّتٍ وَّعُيُوْنِ الْحِيْنَ مَا اللهُمْ رَبُّهُمْ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۞ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الْيُلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۞ وَبِالْاَسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہے: متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے ان کے رب نے انہیں جو تواب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے یعن دنیا میں نیکی کرنے والے تقے۔ وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے (یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشغولیت میں گرزتا تھا) اور شب کے آخری جھے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ (زاریات)

انڈ تغانی نے رسول اللہ علیہ کے درات کو تبجد کی انڈ تغانی نے رسول اللہ علیہ کے درات کو تبجد کی اور میں کا درات کو تبجد کی نماز میں کھڑے دیا کہ میں گر بجھ دریا رام فر مالیں مینی آدھی رات یا آدھی رات سے بچھ ذیا دو آرام فر مالیں۔اور (اس تبجد کی نماز میں) قر آن کریم کو تھر تھر کر پڑھا تبجہ ۔ رات سے بھی نماز میں کا درات کے المحضے کے مجاہدے کی وجہ سے نمیر بعد میں بعد رن

# سنن ونوافل

## آياتِ قرآنيه

افند : قیامت میں جب سب لوگ پریشان مول گئورسول الله علی کے کی سفارش کے حق کو مقام محمود یثانی ہے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع موگا۔ اس سفارش کے حق کو مقام محمود یان القرآن)

لْ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٤]

(الله تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت میہ بیان فر مائی کہ) وہ لوگ اپنے رب

﴿131﴾ عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقْضَى الصَّلَاةُ.

رواه مسلم، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم: ١٩٧٥

حضرت ابوموی اشعری عظیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیم کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشا وفرماتے ہوئے سنا: وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے کیکر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔
درمیانی وقت ہے۔

فائدہ: جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعیین کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں الہذا اس پورے دن زیادہ دعا اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہئے۔ (نودی)

عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا
 عَلْى يَوْمِ اَلْحَضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَامِنْ دَآبَةٍ إِلَّا وَهِى تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا لَيْعَلَىٰ الْجِنُ وَالْإِنْسَ.
 رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٧/٥

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: سورج کے غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں مل ہے۔ انسان و جنات کے علاوہ تمام جاندار جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں (کہ کہیں ، تائم نہ ہوجائے)۔

(ابن حبان)

﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْدِيَ وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّلِهُ قَالَ: الْسُجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِى مَصْرِ.

حفرت ابوسعید خدری فریخته اور حفرت ابو جریره فریخته سے روایت ہے کہ رسول الله صلی یہ رسل نے ارشاد فر مایا: جمعہ کے دن ایک گھڑی ایک ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں الله یہ مسلمان بندہ اس میں الله اس جو مانگرا ہے اللہ تعدید ہوتی ہے۔ اس جو مانگرا ہے اللہ تعدید ہوتی ہے۔ (منداجم، اللج آربانی)

﴿126﴾ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ النَّقَفِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْـجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى، وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ آجُرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

رواه ابو داؤد، باب في الغسل للجمعة، وقم: ٣٤٥

حضرت اوس بن اوس تعنی را استان فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح عسل کرتا ہے، بہت سویرے مجد جاتا ہے، پیدل جاتا ہے سواری پر سوار نہیں ہوتا، امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور تو جہ خطبہ سنتا ہے، پیدل جاتا ہے سواری پر سوار نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے تو وہ جتنے قدم چل کرم بحد آتا ہے اسے ہر ہوتہ میں کرتا، خاموش رہتا ہے تو وہ جتنے قدم چل کرم بحد آتا ہے اسے ہر مقدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب اور ایک سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ہوں کا تعدم کے بدلے ایک سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب اور ایک سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب اور ایک سال کی راتوں کی عبادت کا شواب در ایک سال کی راتوں کی عبادت کا شواب در ایک سال کی راتوں کی عبادت کا شواب در ایک سال کی راتوں کی عبادت کا شواب سال کی راتوں کی عبادت کا شواب سے سور سال کی راتوں کی عبادت کا شواب سال کی راتوں کی عباد کی در ایک سال کی راتوں کی راتوں کی سال کی راتوں کی راتو

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـنْ وَرَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِي مَّلَئِلُهُ قَالَ: مَنْ غَسُلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَـدَا وَابْعَكُرَ وَدَنَا، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَٱنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا رواه احمد ٢٠٩/٢ آجُرُ قِيَام سِنَةٍ وَصِيَامِهَا.

﴿128﴾ عَنْ أَبِى لَبَابَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى النَّيِ الْأَيْفِ : إِنَّ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى النَّاعِ الْمُنْذِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْآصْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ اللهُ فِيْهِ آدَمَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَالْهَبُهُ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَالْهُ فِيْهِ آدَمَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ اللهُ وَيْهِ مَوْفَى اللهُ آدَمَ وَفِيهِ مَا اللهُ فَيْهِ اللهُ فَيْهُ اللهُ فِيهِ اللهُ فِيهِ اللهُ فَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَيْهُ اللهُ فِيهُ الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَالَمْ يَسْالُ حَرَامًا وَلِيْهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَلِيهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت ابواً مامه نظیمی سے روایت ہے کہ بی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جمعہ کے دن كالنسل كنامول كوبالول كى جرول تك سے نكال ديتاہے۔

﴿124﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النّبِي مَلَكِ اذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَهُ إِلَى الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِر كَمَثَل الَّذِي يُهْدِى بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِى يُهْدِى بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوُوا صُحْفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ اللِّكُورَ. رواه البخارى، باب الاستماع الى الخطبة يوم الجمعة، رقم: ٩ ٦ ٩

حضرت ابو ہریرہ فظیم ماتے ہیں کہرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پہلے آنے والے کانام پہلے،اس کے بعدآنے والے کانام اس کے بعد لکھتے ہیں (اس طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی رتیب سے لکھتے رہے ہیں)۔جوجمعہ کی نماز کے لئے سورے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے كاثواب ملتا ہے۔اس كے بعد آنے والے كوگائے صدقہ كرنے كاثواب ملتا ہے۔اس كے بعد آنے دالے کومینڈھا،اس کے بعدوالے کومرغی،اس کے بعدوالے کوانڈ اصدقہ کرنے کا تواب ملائے۔جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ رجٹر جن میں آنے والول کے نام لکھے گئے ہیں لیبیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ ( بخاری )

﴿ 125﴾ عَنْ يَزَيْدَ بْنِ اَبِى مَرْيَمَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَحِقَنِى عَبَايَةُ بْنُ دِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَحِمَهُ اللهُ، وَأَنَا مَاشِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: آبُشِرْ، فَإِنَّ خُطَاكَ هٰذِهٖ فِي سَبِيلِ اللهِ، سَمِعْتُ أَبَاعَبْسِ رُضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيهِ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدْمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامُ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيع غريب، باب ماجاء في

فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، رقم: ١٦٣٢

حفرت یزید بن ابی مریم رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لئے پیدل جار ہاتھا کہ حضرت عبایہ بن رفاعہ مجھے مل کئے اور فرمانے گئے بتمہیں خوشخری ہو کہتمہارے میہ قدم الله تعالى كراسته ميں ہيں۔ ميں نے ابوعبس رفيج الله كوريفر ماتے ہوئے سناہے كررسول الله ملى النّه عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے قدم اللّه تعالیٰ کے راستہ میں غباراً لود ہوئے تو وہ قدم دوزخ کی آگ پرحرام ہیں۔ ٠٠. (رَنْدَى)

ا بھے کیڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مجد جاتا ہے۔ پھر مجد آکرا گرموقع ہوتو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کی کو تکلیف نہیں پہنچا تا لیعنی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگنا ہوا نہیں جاتا۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے لینی کوئی بات چیت نہیں کرتا تو بیا عمال اس جعہ سے گذشتہ جعہ تک کے گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہوجاتے ہیں۔ (منداحہ) کرتا تو بیا عمال اس جعہ سے گذشتہ جعہ تک کے گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہوجاتے ہیں۔ (منداحہ) اللہ عن سَلْمَانَ الْفَارِ سِیّ رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِی مَنْ اللّٰهُ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ اللّٰحَدُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، وَ يَقَالَ هِنْ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْنِهِ، ثُمَّ اللّٰ عَفْرَ لَهُ اللّٰهُ مُنْ مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكُلّمَ الْإِمَامُ إِلَّا عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْنَيْنِ، ثُمَّ مُصَلّیٰ مَا کُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكُلّمَ الْإِمَامُ إِلَّا عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْنَيْنِ، ثُمَّ مُصَلّیٰ مَا کُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكُلّمَ الْإِمَامُ إِلّا عُفِرَ لَهُ مَا اللّٰحِمَة، اللّه خوای.

حضرت سلمان فاری رفیظید روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن عسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر سے خوشبواستعال کرتا ہے پھر مجد جاتا ہے۔ مجد پہنچ کر جو دوآ دی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھ تا اور جتنی تو فیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو تو جہ اور خاموثی سے سنتا ہے تو اس شخص کے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے عنا ہوں کو معاف کردیا جاتا ہے۔

﴿122﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِنَّةٍ فِى جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصعير ورحاله ثقات، محمع الروائد ٢٨٨/٢

حضرت ابو ہریرہ دی ایک مرتبہ جعہ کے دن ارشانی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جعہ کے دن ارشاد فرمایا: مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے اس دن کوتمبارے لئے عید کا دن بنایا ہے بندا اس دن عنسل کیا کر واور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔

عنسل کیا کر واور مسواک کا اہتمام کیا کرو۔

﴿123﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ تَلَيَّتُ قَالَ: إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُّ الْمَحَطَايَا مِنْ أَصُوْلِ الشَّعْرِ اِسْتِلَالًا.رواه البطراني في الكبر ورحاله نفات، محمع نرو تد١٧٧،٢٠ طبع مؤسسة المعارف بيروت پالیں دن اخلاص سے تکبیراُولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو دو پروانے ملتے ہیں۔ یک پروانہ جنم سے بری ہونے کا دوسرانفاق سے بری ہونے کا۔

﴿118﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِلُهُ: لَقَدْهَمَمْتُ أَنْ آهُرَ لِنُيَمِىٰ فَيَجْمَعُ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِى بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأَجَرِقَهَا رواه ابوداؤد، باب النشديد في ترك الجماعة، رنم: ٩ ٥٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: میراول جا ہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ابیدھن اکٹھا کرکے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لینتے ہیں اوران کے گھروں کوجلا دوں۔ (ابوداؤد)

﴿119﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ تَوَطَّا فَآحْسَنَ الْمُوصُوعُ، وَزِيَادَةُ ثَلَا ثَهِ الْمُوصُوعُ، وَزِيَادَةُ ثَلَا ثَهَ الْمُوصُوعُ، وَزِيَادَةُ ثَلَا ثَهَ الْمُوصُوعُ، وَزِيَادَةُ ثَلَا ثَهِ الْمُعَمِّدِ، وَزِيَادَةُ ثَلَا ثَهِ الْمُعَمِّدُ، وَمَنْ مَسَّ الْمُحْمَعِةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَا ثَهِ الْمُعَمِّدُ، وَمَا مَن استمع وانصت فِي الخطبة وقم: ١٩٨٨ اللهُ وَمَنْ مَسَّ الْمُحْمَى فَقَلْ لَغًا. وواه مسلم، باب فضل من استمع وانصت في الخطبة وقم: ١٩٨٨

حضرت ابو ہر رہ ہ ہے استاد وایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مخص اچھی طرح وضوکرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لئے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیل رہا (یا یا ہمی خاص کردئے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیل رہا (یا یا ہمی دوران خطبہ ان سے کھیل رہا (یا تواس نے محمد) خاص ہمی کو جہ سے جمعہ کا خاص رسم کا کہ اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص راسل کی وجہ سے جمعہ کا خاص راسل کی وجہ سے جمعہ کا خاص راسل کی دوران کے کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ کی کہ کا دیا ہے۔

(120) عَنْ آبِيْ آيُوْبَ الْأَنْصَادِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَالَتُهُ يَقُولُ: مَنِ اغْنَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ مَنَى يَالَتِى الْمَسْحِدَ فَيَرُكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ اَحَدًا، ثُمَّ ٱنْصَتْ إِذَا خَرَجَ إِمَاهُهُ حَتَى بُعْلَى كَانَتْ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخُورٰى. وواه احمد ٥/٧٤

مفرت ابوابوب انصاری رفظ فرماتے ہیں کدمیں نے رسول الله علیہ کویدار شاد فرماتے ہیں کدمیں نے رسول الله علیہ کویدار شاد فرماتے ہوئے ساتے ہوئے سات ہوئے سات ہوئے سات ہوئے سات ہوئے ساتھ ہوئے دن مسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہوتو اسے بھی استعمال کرتا ہے،

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافقین پرسب سے زیادہ بھاری عشاءاور فجر کی نماز ہے۔

﴿115﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثَلِظِهُ قَالَ: وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا.

(وهو طرفٍ من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ٥١٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اگر لوگوں کوظہر کی نماز کے لئے دو پہر کی گری میں چل کر مجد جانے کی نضیلت معلوم ہوجاتی تو وہ ظہر کی نماز کے لئے دوڑتے ہوئے جاتے۔ اور اگر انہیں عشاء اور فجر، کی نماز وں کی نضیلت معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز وں کے لئے مجد جاتے چاہے آئییں (کسی بیاری کی وجہ سے) معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز وں کے لئے مجد جاتے چاہے آئییں (کسی بیاری کی وجہ سے) کھسٹ کرہی جانا پڑتا۔

﴿116﴾ عَنْ آبِيْ بَكُرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ فَمَنْ آخْفَرَ ذِمَّةَ اللهِ كَبُهُ اللهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٩/٢

حضرت ابو بکرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا: جو محض صبح کی مناز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں آئے ہوئے محض کوستائے گا اللہ تعالی اسے اوند سے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں آئے ہوئے محض کوستائے گا اللہ تعالی اسے اوند سے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ (طبر انی مجمع الروائد)

﴿117﴾ عَنْ أَنْسِ بْمِنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّهِ عَنْ صَلَى اللهِ عَنْ النَّادِ، الْرَبَعِيْنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدُوكِ الْتَكْبِيْرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَوَاءَ تَانِ: بَوَاءَ ةٌ مِنَ النَّادِ، وَبَعَيْنَ لَهُ بَوَاءَ قَانِ: بَوَاءَ قُ مِنَ النَّادِ، وَبَعَ النَّكِيرَةُ الأولى، ونه: وواه الترمذي، باب ماجاء في نضل التكبيرة الاولى، ونه:

٢٤٦ قال الحافظ المتفرى: رواه الترمذي وقال: الاعلم احدا رفعه الا ما روى مسلم بن قتبة عن طعمة
 بن عمر وقال المملى رحمه الله: ومسلم وطعمة وبقية رواته ثقات، الترغيب ٢٦٣/١

حعرت انس بن ما لك فظف فرمات مين كدرمول الله منافظة في ارشاد فرمايا: جومنس

Til

مرك مرس كى جائے - انہوں نے آپ كواس بات كى اجازت دے دى - (پھر جب نماز كا دت ہواتو) رسول الله صلى الله عليه وسلم دوآ دميوں كا سہارا لے كر (محد جانے كے لئے اس طرح) فكل كر (كرورى كى وجہ ہے) آپ كے پاؤل زمين پر هست رہے تھے ۔ (بخارى) ( الله عَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ فَصَالَة بِعَنْ فَصَالَة بِعَنْ فَصَالَة بِعَنْ فَصَالَة بَعْ مَعْ أَصْحَابُ الصَّفَّة حَتَّى تَقُولُ بَحِرُ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِ مْ فِى الصَّلَاقِ مِنَ الْحَصَاصَةِ وَهُمْ أَصْحَابُ الصَّفَة حَتَّى تَقُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ. وَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ، قدن ١٩٦٥ في معيشة اصحاب النسر يَنْتِينَهِ، قدن ٢٣٦٧

حضرت فضالہ بن عبید رفظ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ جب نماز پڑھاتے تو مف میں کھڑے بعض اصحاب صفہ بھوک کی شدت کی وجہ سے گرجاتے یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کود کیھتے تو یول جمھتے کہ بید یوانے ہیں۔ رسول اللہ علیہ جب نماز سے فارغ موئے تو ان کو کھتے تو یول جمھتے کہ بید یوانے ہیں۔ رسول اللہ علیہ جو تمہارے لئے اللہ تعالی موئو اب معلوم ہوجائے جو تمہارے لئے اللہ تعالی کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگدی اور فاقے میں رہنا پیند کرو۔ حضرت فضالہ فرماتے کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگدی اور فاقے میں رہنا پیند کرو۔ حضرت فضالہ فرماتے اللہ میں اس کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگدی اور فاقے میں رہنا پیند کرو۔ حضرت فضالہ فرماتے اللہ میں اس کے یہاں ہو تھا۔

﴿113﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ غَلَظِيهُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى العُبْعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى العُبْعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى العُبْعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى الطُّبِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْعَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، رقم: ١٤٩١ مَلْى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

حضرت عثمان بن عفان صفح فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو میدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو میدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی رات عبادت کی اور جو مجرک نماز بھی جاءت کے ساتھ پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی ۔

﴿ 114﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِظِّهِ: إِنَّ أَثْقَلُ صَلَاةٍ عَلَى لَنُعْالِظِهِ مَلَكِظِّةً إِنَّ أَثْقَلُ صَلَاةٍ عَلَى لَنُعْالِظِهِ مَالِظِّهِ عَلَى

(الحديث) رواه مسلم، باب فضل صلاة الجماعة .....، رقم: ١٤٨٢

حفرت ابی بن کعب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: ایک آدی
کا دوسرے کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا اس کے اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے اور تین
آدمیوں کا باجماعت نماز پڑھنا دوآ دمیوں کے باجماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ای طرح
جماعت کی نماز میں مجمع جتنازیا دہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی کوزیا دہ مجبوب ہے۔
(ابودا وَد)

﴿109﴾ عَنْ اَبِيْ مَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الصَّلَاةُ فِي جَـمَاعَـةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلاةٍ فَاتَّمَ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِیْنَ صَلَاةً. رواه ابو داؤد، باب ماجاء فی فضل المشی الی الصلوة، رنم: ٢٠٥٠

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: جماعت ہے نماز پڑھنے کے ارشاد فرمایا: جماعت ہے نماز پڑھنے کا تواب بچیس نماز وں کے برابر ہوتا ہے اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز کر ہتا ہے تواس نماز کا پڑھتا ہے اور اس کارکوع سجدہ بھی پورا کرتا ہے یعنی سبیحات کواطمینان ہے پڑھتا ہے تو اس نماز کا شواب بچاس نماز وں کے برابر بہنچ جاتا ہے۔

(ابوداؤد)

﴿110﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ: مَا مِنْ فَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدُو لاَتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاةُ إِلَّا قَدِاسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْك فَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدُو لاَتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاةُ إِلَّا قَدِاسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيْةَ. رواه ابوداؤد، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم: ٤٧٥ و

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کو بیارشادفر ماتے ہوئے نا: جس گاؤں یا جنگل میں تین آدی ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہوتوان پر شیطان بوری طرح غالب آجا تا ہے اس لئے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری مجھو۔ بھیٹر یا اسمیلی بکری کو کھا جاتا ہے (اور آدمیوں کا بھیٹر یاشیطان ہے)۔
(ابوداؤد)

﴿111﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِي عَلَيْتُ وَاشْتَذَ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي قَاذِنَ لَهُ فَخَرَجَ النّبِي مُنْكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلاهُ فِي الْأَرْض. رواه المحد رواه المحارى، بالسالغسل والوضوء في المحس رواه المحد رواه المحد رواه المحد

معرت عائشرض الله عنها فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علی تار ہوئے اور آپ کی علیف بردھ کی تو آپ کے تارواری الله عنها فرمای ہو یوں سے اس بات کی اجازت کی کہ آپ کی تارواری

الله عَنْ أَبِى هُـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُــــ.
 ماعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا.

(الحديث) رواه البخاري، باب فضل صلوة الجماعة، رقم: ٧ ٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اکا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھراور بازار میں نماز پڑھنے سے بجبیں در جے زیادہ تواب ہے۔

11﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ سَلَاةِ الْفَذِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. رواه مسلم، باب فضل صلوة الجماعة .....، رنم:١٤٧٧

)1 ﴾ عَنْ قُبَاثِ بْنِ اَشْيَمَ اللَّيْشِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : صَلَاهُ بُلَيْنِي وَضِكَ اللهِ عِنْ صَلَاةِ اَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاهُ اَوْبَعَةٍ يَوْمُ بُحلَيْنِ يَوْمُ اَحَدُهُمْ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ عِنْ صَلَاةِ ثَمْرَى، وَصَلَاهُ ثَمَانِيةٍ يَوْمُ اَحَدُهُمْ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيةٍ تَتْرَى، وَصَلَاهُ ثَمَانِيةٍ يَوْمُ اَحَدُهُمْ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ بِاللهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيةٍ تَتْرَى، وَصَلَاهُ ثَمَانِيةٍ يَوْمُ اَحَدُهُمْ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ بِاللهِ تَتْرَى، وَاه البزار والطبراني في الكبير ورجال الطبراني موثقون، مجمع الزوائد ١٦٣/٢ باللهِ تَتْرَى،

حضرت قبات بن اشیم لیثی کی می ایت کرتے بین که دسول الله علی نے ارشاد فرمایا:
دمیوں کی جماعت کی نماز کہ ایک امام ہوا یک مقندی، الله تعالی کے نزدیک چارآ دمیوں کی معاعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز سوآ دمیوں کی علی دہ معلی دہ ہے۔ اور آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز سوآ دمیوں کی علی دہ دہ نماز سے زیادہ پندیدہ ہے۔ اور آٹھ آدمیوں کی جماعت کی نماز سوآ دمیوں کی علی دہ بیادہ بیندیدہ ہے۔ دہ نماز سے زیادہ پندیدہ ہے۔

10 ﴾ عَنْ أَبَي بْنِ كَعْبِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْكِ : إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الْرَجُلِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَمْ الرَّجُلِ اللهِ عَلَى مِنْ صَلَا تِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَصَلَا تَهُ مَعَ الرَّجُلِ اللهِ عَلَى مِنْ صَلَا تِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وهمو بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب في المَّا صلوة الحماعة، رقم: ٤٥٥ سنن ابي داؤد طبع دار الباز للنشروالتوزيم

فاندہ: صف توڑنے کا مطلب سے ہے کہ صف کے درمیان الی جگد پرکوئی سامان رکھ دے کہ صف پوری نہ ہوسکے یاصف میں خالی جگدد کی کھر بھی اسے پُر نہ کرے (مرة ہ

﴿101﴾ عَنْ انَّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ الصَّفُوفِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: اپنی صفوں کوسیدھا کیا کروکیونکہ ٹماز کواچھی طرح ادا کرنے میں صفوں کوسیدھا کرنا شامل ہے۔ (بناری)

﴿102﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِلَةٍ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا َ لِلِصَّلَاةِ فَاسْبَعَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْمَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْفِى الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

رواه مسلم باب فضل الوضوء والصلوة عقبه، رقم: ٩ ٤ ٥

رواه احمد واسناده حسن، مجمع الزوائد ١٦٣/٢

حضرت عمر بن خطاب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کے کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (منداحمہ جمح الزوائد)

﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالِئِهُ: فَصْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً. رواه احمد ٢٧٦/١

حضرت عبدالله بن مسعود هی ایت کرتے میں که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: آوی کا جماعت سے نماز پڑھناا کیلے نماز پڑھنے سے میں درج سے بھی زیادہ ننسیات رکھتا ہے۔ (مندانہ) حفرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو فض کسی صف کو ملاتا ہے اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کا ایک ورجہ بلند فرمادیتے ہیں اور فرشتے اس پر دعموں کو بکھیر دیتے ہیں۔
(طبرانی، زغیب)

﴿ 98﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلْتِ اللهِ عَارُكُمْ الْيَنْكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلُوةِ، وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خَطُوةٍ مَشَاهَا رَجُلَّ الني فُرْجَةِ في الصَّفِّ فَسَدَّهَا.

كلاهما بالشطر الاول، ورواه بتمامه الطبراني في الاوسط، الترغيب ٢٢٢/١

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمات روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے ارشا دفر مایا: تم میں بہترین لوگ وہ بیں جونماز میں اپنے مونڈ ھے زم رکھتے ہیں۔سب سے زیادہ تواب دلانے والاوہ قدم ہے جس کوانسان صف کی خالی جگہ کو کرکنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(برزار،ابن حبان ،طبرانی ،ترغیب)

فائدہ: نماز میں اپنے مونڈ ھے زم رکھنے کا مطلب سے ہے کہ جب کوئی صف میں داخل ہونا چاہتو دائیں بائیں کے نمازی اس کے لئے اپنے مونڈھوں کونرم کردیں تاکہ آنے والاصف میں داخل ہوجائے۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ آبِي جُمَعَيْفةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ غَلَيْكُ قَالَ: مَنْ سَلَّ فُوْجَةٌ فِي الصَّفِّ عُفِرَلَهُ.

حضرت ابو جحیفہ وظافیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیفیہ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے مضافل جگہ کو پُر کیا اس کی مغفرت کروی جاتی ہے۔ مف میں خالی جگہ کو پُر کیا اس کی مغفرت کروی جاتی ہے۔

﴿ 100 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: مَنْ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ النَّ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. (وهو بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب تسوية الصفوف، رنم:٦٦٦

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیقے نے ارشاد فر مایا: جو مخصص مف کوتو ژنا ہے الله مخصص مف کوتو ژنا ہے الله مف کو طاتا ہے الله تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملا دیتے ہیں اور جو تحق صف کوتو ژنا ہے الله تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔
(ابوداؤد)

﴿ 94 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصَّفُوْفِ. رواه ابوداؤد، باب من يستحب ان يلى الامام في الصف ....، رفه: ١٧٦ في صَفْولَ عَلَى مَيَامِنِ الصَّفُوْفِ. رواه ابوداؤد، باب من يستحب ان يلى الامام في الصف ....، رفه: ١٧٦ حضرت عا كثير ضى الله عَلَيْكُ فِي اللهُ عَلَيْكُ فَي اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ ال

176

﴿ 95 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ الْآيْسَ لِقِلَّةِ اَهْلِهِ فَلَهُ آجُرَانِ.

رواه الطيراني في الكبير، وفيه: بقية، وهو مدلس و قد عنعنه، ولكنه ثقة، مجمع الزوائد ٧/٢٥٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا: جو شخص مسجد میں صف کی بائیں جانب اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے دو ارجر ملتے ہیں۔

(طبرانی، مجع الزوائد)

فسائدہ: صحابہ کرام فیٹی کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصہ کی نصیات بائیں کے مقابلہ میں زیادہ ہے تو سب کوشوق ہوا کہ ای طرف کھڑے ہوں جس کی وجہ سے بائیں طرف کی جگہ خالی رہنے لگی۔اس موقع پرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیات بھی ارشاد فرمائی۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ نَلَطِهِ قَالَ: إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ الصُّفُوْفَ.

رواه المحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر حاه ووافقه الذهبي ٢١٤/١

حضرت عائشہ صنی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ صفوں کی خالی جگہمیں پُر کرنے والوں بررصت نازل فر ماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے استعفار کرتے ہیں۔

﴿97﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُنْتَئِّةٌ قَالَ: لَا يَصِلُ عَنْدُ صَفًا الْا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةُ، وَذَرَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ مِنَ الْبِرِّ.

روسو بعض بجدیث) رو د طرابی فنی لاوسط ولا باش باسدده، شرخیب ۱٬۳۹۳

أَزُلُهَا، وَشُرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

رواه مسلم، باب تسوية الصفوف .....، رقم: ٩٨٥

حضرت ابو ہر برہ دی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا: مردوں کی صفوں میں سب سے زیادہ تو اب بہلی صف کا ہے اور سب سے کم تو اب آخری صف کا ہے۔ ورتوں کی صفوں میں سب سے زیادہ تو اب آخری صف کا ہے اور سب سے کم تو اب بہلی صف کا ہے اور سب سے کم تو اب بہلی صف کا ہے۔ (مسلم)

﴿ 92 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظُ يَتَخَلَّلُ الصَّفَ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلْى نَاحِيَةٍ، يَمَسَّحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَا كِبَنَا وَيَقُوْلُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ.

رواه ابوداؤد، باب تسوية الصفوف، رقم: ٢٦٤

(ايوداؤد)

حفرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے ، ہمارے سینوں اور کا ندھوں پر ہاتھ مبارک کنارے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے ، ہمارے سینوں اور کا ندھوں پر ہاتھ مبارک بھیر کرصفوں کوسیدھا فرماتے اور ارشا دفر ماتے : (صفوں میں ) آگے بیچھے نہ رہوا گراہیا ہوا تو تمہارے دوسرے سے اختلاف بیدا ہوجائے گا اور فرمایا کرتے : الله تعالیٰ اگل مف والوں پر حتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لئے فرشے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

﴿ 93 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بِنْ حَازِبِ رِضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْئِسْلُهُ: إِنَّ اللهُ عُزُوجَلُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْآوَلَ، وَمَا مِنْ خُطُوَةٍ اَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطُوّةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفَّا.

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی الله علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی الله عفول سے قریب صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے الن کے لئے دعا کرتے ہیں۔الله تعالی کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی خالی جگہ کوئر کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(ابوداود)

ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والا اس شہو ارکی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑ ہے۔ نماز کا انتظار کرنے والا (نفس وشیطان کے خلاف)سب سے بڑے مورچہ برہے۔

﴿ 89 ﴾ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِ الْمُقَدَّم، ثَلاثًا، وَلِلشَّانِيْ مَرَّةً. رواه ابن ماجه، باب فضل الصف المقدم، رقم: ٩٩٦

حفرت عرباض بن ساريد فظي الله عند الله على الله عن الله عن أبي أمامة رَضِى الله عنه قال: قال رَسُولُ الله عَلْ الله عَلْ الله وَمَلا كُتَهُ وَكُمُ وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَمَلا بُكَتَهُ وَمَلا الله وَعَلَى الله وَالله الله وَعَلَى الله وَالله الله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وا

حضرت ابوا مامہ کے استان میں اور اس کے فرشتہ ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے میں اور اس کے فرشتہ ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے میں اور اس کے فرشتہ ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے میں صحابہ کی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا دوسری صف والوں کے لئے بھی بیفنیلت ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: دوسری صف والوں کے لئے بھی بیفنیلت ہے۔ رسول الله علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فر مایا: اپنی صفوں کو سیدھار کھا کرو، کا ندھوں کو کا ندھوں کی سیدھ میں رکھا کرو، مفوں کو سیدھار کھا کرو، کا ندھوں کو کا ندھوں کے درمیانی خلا کو کہ کیا صفوں کو سیدھار کھے میں اپنے بھا ئیوں کے لئے فرم بن جایا کرواور صفوں کے درمیانی خلا کو کہ کیا کہ کرواس لئے کہ شیطان (صفوں میں خالی جگد کھی کر) تمھارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرح کے محص جاتا ہے۔

فاندہ: بھا یُول کے لئے زم بن جانے کا مطلب سے کہ اگر کوئی مف سید حی کرنے کے لئے تم پر ہاتھ رکھ کرآ گے بیچیے بونے کو کہے تواس کی بات مان لیا کرد-

﴿ 91 ﴾ عَنْ أَبِنَى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَحْجٌ: خَيْرُ صُفُوف الرّحال

﴿ 87 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: أَحَدُ كُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَسَخْمِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمَّهُ، مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ الصَّلَاةُ تَسَخْمِسُهُ، وَالْمَالَمُ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُخْدِثُ.

رواه البخارى، باب اذا قال: احد كم آمين سس، وقم: ٢٢٢٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب یا تا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں: یااللہ!اس کی مغفرت فرما ہے اوراس پر رحم فرما ہے۔ (نماز پرضے کے بعد بھی) جب تک نماز کی مجلہ باوضو بیٹھار ہتا ہے فرشتے اس کے لئے یہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ (بناری)

﴿ 88 ﴾ عَنْ آبِي هُمرَيْسِرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، عَلَى كَشْجِه وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْآكْبُو. الصَّلَاةِ ، عَلَى كَشْجِه وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْآكْبُو. رواه احمد والطبراني في الاوسط، واسناد احمد صالح، الزغيب ٢٨٤/١ من من الموسط، واسناد احمد صالح، الزغيب ٢٨٤/١

حضرت ابو بريره فطي المداد على الله على وايت عبد كدر مول الله على وللم في ادراد فرمايا:

﴿ 85 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ اللهِ عَلَى خُطُوهَا اللهِ جُلُ ثُمَّ الْمَسْرِينَ وَالْمَسْرِينَ وَالْمَسْرِينَ وَالْقَامِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى الْمَصْلِينَ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ.

رواه احمد ٤/٧٥١

حفرت عقبہ بن عامر رفیج اللہ علیہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب کوئی مخص اچھی طرح وضوکر تا ہے پھر مسجد آ کرنماز کے انتظار میں رہتا ہے تواس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہراس قدم کے بدلہ جواس نے مسجد کی طرف اٹھایا دس نیکیاں لکھتے ہیں۔اورنماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔اور گھرے نکلنے کے وقت سے لے کر گھروا پس لوٹے تک نماز پڑھنے والوں میں شار کیا جاتا ہے۔

الوشنے تک نماز پڑھنے والوں میں شار کیا جاتا ہے۔

المسلم

﴿ 86 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي خَلَيْكُ (قَالَ اللهُ تَعَالَى): يَا مُحَمَّدُ اللهُ عُلْى؟ قُلْتُ: فِى الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: فِى الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: فِى الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْسَى الْآفَ مَا مِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوةِ، وَإِسْبَاعُ الْوُصُوءِ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوةِ، وَإِسْبَاعُ الْوُصُوءِ فِى الْمَكْرُوهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِيْنُ الْكَلَام، وَالصَّلاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اللَّهُمَ إِنِي اَسْالُك فِعْلَ الْحَيْرَاتِ، وَتَوْك الْمُنْكَرَاتِ، بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اللَّهُمَ إِنِي اَسْالُك فِعْلَ الْحَيْرَاتِ، وَتَوْك الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ، وَانْ تَغْفِرَ لِى وَتَوْجَمَتِى، وَإِذَا اَرَدْتَ فِئِنَة فِى قَوْم فَتَوقَيْنَى غَيْرَ مَفْنُون وَكُبَ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّك، قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يُحِبُّك وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ اللّى حُبِك، قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(وهو بعض الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورةص، رقم: ٣٢٣٥

حضرت معاذبن جبل عظی درسول الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے (رسول الله علیہ وسلم کوخواب میں ) ارشاد فر مایا: اے محمہ! میں نے عرض کیا: اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: مُقَرَّب فرشتے کون سے اعمال کے افغال ہونے میں آپس میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ان اعمال کے بارے میں جو گنا: ول کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا: وہ اعمال کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: جماعت کی نماز ول کے لئے چل کر جانا، ایک نماز کے بعدے دوسری نماز کے انتظار میں جمیشے ربتا اور نا گواری کے لئے جل کر جانا، ایک نماز کے بعدے دوسری نماز کے انتظار میں جمیشے ربتا اور نا گواری کے

مَام، ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِيْ بَعْدَهَا، إِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ازْحَمهُ. (الحديث) رواه بن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٧/٢

حفرت ابوسعید خدری دی الله الله تعالی گناموں کو معاف فرماتے ہیں اور شکیوں میں ہیں ایکی چیز نہ بتلا کا جس کے ذریعہ الله تعالی گناموں کو معاف فرماتے ہیں اور شکیوں میں افد فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: میا رسول الله! ضرور ارشاد فرما کیں فرمایا: میں محرک کی خرف بعت کی ناگواری کے باوجود (مثلاً سردی کے موسم میں ) اچھی طرح وضو کرنا، مبحد کی طرف رت سے تدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر کے دوسوکر کے مبعد والی الله اس کے بعد والی دفسوکر کے مبعد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے بھراس کے بعد والی ذکے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں: یا الله! اس کی مغفرت ارتبح کے رائی دیا کی مغفرت کے دیا کرتے رہتے ہیں: یا الله! اس کی مغفرت ارتبان کی مغفرت کے دیا کہ بیا الله! اس پر حم فرماد ہے کے۔

84 ﴾ عَنْ اَبِىْ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِنَّةٍ قَالَ: اَلا اَدْلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوْ لِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاعُ الْوُصُوْءِ عَلَى مَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

رواه مسلم، باب فضل اسياغ الوضوء على المكاره، رقم:٧٧٥

حضرت الوجريره فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ فی ارشاد فر مایا: کیا ہیں تہ ہیں ہے کہ اللہ عَلَیْ فی اور درج بلند فر ماتے ہیں؟ بیک نہ بتلا وَل جن کی وجہ سے اللہ تعالی گنا ہوں کو مناتے ہیں اور درج بلند فر ماتے ہیں؟ باب فی نہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور بتلا ہے۔ ارشاد فر مایا: ناگواری ومشقت کے باوجود مل وضو کرنا، مساجد کی طرف کشرت سے قدم اٹھا نا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انظار مارہنا ہی قیقی رباط ہے۔
مارہنا ہی قیقی رباط ہے۔

فعائدہ: "رباط" کے مشہور معنی "اسلامی سرحد پردشن سے تفاظت کے لئے پراؤ ڈالنے" کے ہیں جو براعظیم الشان عمل ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم علیف نے ان المال کور باط غالباس لحاظ سے فر مایا کہ جیسے سرحد پر برٹاؤڈ ال کر تفاظت کی جاتی ہے ای طرح ان المال کے ذریعنس وشیطان کے حملوں سے اپنی تفاظت کی جاتی ہے۔ (مرقة) ﴿ 80 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ لَيُضِيءُ لِلَّذِيْنَ يَتَحَلَّلُونَ اللي الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ بِنُوْرٍ سَاطِع يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني في الاوسط و استاده حسن، مجمع الزوائد ١٤٨/٢

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالی ان لوگوں کو جوائد هیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں ، (چاروں طرف) چھلنے والے نورے مُنوّر فرمائیں گے۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ الْمَشَاءُ وْنَ إلى النَّمَ اللهُ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ عَلَيْكِ الْمَشَاءُ وْنَ إلى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَم، أُولَئِكَ الْحَوَّاضُوْنَ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ .

اسناده اسماعيل بن رافع تكلم فيه الناس، وقال الترمذي: ضعفه بعض اهل العلم و سمعت محمدا بعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث الترغيب ٢١٣/١

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: اندھیروں میں بکشرت معجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔

﴿ 82 ﴾ عَنْ بُوَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ شَلَطُكُم قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إلى الْمُسَاجِدِ بِالنَّوْرِ التَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه ابو داؤد، باب ماجاء في المشي الى الصلوة في الظلم، رقم: ٧٦١

حضرت بریده دوایت ہے کہ نبی کریم علی کے ارشادفر مایا: جولوگ اندهیرول میں بکثرت معجدول کو جاتے رہے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخری سنا دیجئے۔

﴿ 83 ﴾ عَنُ أَبِى صَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْكُمْ: اَلاَ اَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ الْخَطَايَا، وَيَوِيْدُ فِى الْحَسَنَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: إسْبَاغُ. الْوُصُوءِ. أَوِ الطَّهُوْدِ. فِى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَهُ الْخُطَا اللَّى هَذَا الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَمَا مِنْ آحَدِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَى يَاتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ مَعَ

حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجد نبوی کے اردگر دیکھ زیمن خالی پڑی تھی۔ بنوسلمہ (جومدینہ منو رہ میں ایک قبیلہ تھا ان کے مکانات مجدسے دور تھے ) انہوں نے ارادہ کیا کہ مجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہوجا کیں۔ یہ بات نبی کریم علی ہے کہ مقل ہونا ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشا دفر مایا: مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگ مجد کے قریب منتقل ہونا جاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیشک ہم بہی جاہ دیا۔ آپ نے ارشا دفر مایا: بوسلہ دہیں رہو! تمہارے رمجد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے ہیں۔ آپ کے استان میں رہو! تمہارے (معبد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے ہیں۔ اس قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے ہیں۔ اس قدم کھے جاتے ہیں، وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے ہیں۔ اس قدم کھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے ہیں۔ اس قدم کھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے ہیں۔ اس قدم کھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے ہیں۔ اس قدم کھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے ہیں۔ اس قدم کھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں۔ وہیں رہو! تمہارے (معبد تک آنے کہ کہ کے معبد تے ہیں۔ وہیں رہو! تمہارے کیا کہ کو تک کے اس کے دور اس کے دیگر کے دور کیا کہ کو تک کے دور کے دور

﴿ 78 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَكُ قَالَ: مِنْ حِيْنَ يَخُو مُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِى فَوِجُلَ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجُلَّ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّفَةً حَتَّى يَوْجِعَ. مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِى فَوِجُلَ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجُلَّ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّفَةً حَتَّى يَوْجِعَ. مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِى فَوِجُلَ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجُلَّ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّفَةً حَتَى يَوْجِعَ. مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِى فَوِجُلَ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجُلَّ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّفَةً حَتَى يَوْجِعَ.

حفرت الوجريه والمنظمة من الله على الله المنطقة المنطقة

حفرت الوہریہ و نظیمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ہردن جس بیس سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے (اس کی سائم کی شکر انے بیس) ایک صدقہ ادا کرے ۔ تمہارا دو آ دمیوں کے در میان انساف کر دینا صدقہ ہے۔ کی آ دمی کواس کی سواری پر بٹھانے میں یااس کا سامان اٹھا کراس پر رکھوانے میں اس کی مدد کر ناصدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہروہ قدم جونماز کے لئے اٹھاؤ صدقہ ہے اور راستہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دویہ بھی صدقہ ہے۔

محرے اچھی طرح وضوکر کے فرض نماز کے ارادے سے نکاتا ہے اسے احرام باندھ کر جج پر جانے والے کی طرح تو اب مات ہے۔ اور جو محص صرف جاشت کی نماز پڑھنے کے لئے مشقت اٹھا کر اپنی جگد سے نکلتا ہے۔ اسے عمرہ کرنے والے کی طرح تو اب ملتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی نفنول کام اور بے فائدہ بات نہ ہو، یمل اون نے درجہ کے اعمال میں کھا جاتا ہے۔

﴿ 75 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّتِهِ لَهُ يَعَوَضَّا اَحَدُ كُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَ هُ وَيُسْبِغُهُ، ثُمَّ يَأْتِى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْفَائِبِ بِطَلْعَتِهِ.

حضرت ابو ہریرہ رہ ہے۔ ہو ایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے جو مخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجہ تک پہنچادیتا ہے۔ پھر صرف نماز ہی کے اراد بے محمد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندہ سے ایے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچا تک آنے سے اس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں۔

دار کے اچا تک آنے سے اس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں۔

﴿ 76 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى: مَنْ تَوَصَّا فِي بَيْتِهِ فَآحْسَنَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَزُوْدِ أَنْ يُكْرِمُ الزَّائِرَ. اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْدِ أَنْ يُكْرِمُ الزَّائِرَ.

رواه الطبراني في الكبير واحد اسناديه رجاله رجال الصحيح، محمع الزوالد ٢/ ١٤٩

حضرت سلمان رفیظیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: جو محف اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے معجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے (اللہ تعالیٰ اس کے میز بان ہیں)اور میز بان کے ذمہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ (طرانی، جمع الزوائد)

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حُلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَلَكَ وَسُولَ اللهِ مَنْجُنَّ ، فَقَالَ لَهُمْ: فَارَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إلى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِك رَسُولَ اللهِ مَنْجُنَّ ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَسَلَعْنِى آنَكُمْ تُويِّدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ اَرَدُنَا ذَلِكَ فَقَالَ: يَابَيْى صَلِمَةً! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آنَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آنَارُكُمْ.

وواه مسلم، بات فضل كثرة الحطاالي لمساحد، رقم ١٩١٩

ارادے سے متحد آئے اس کے لئے بھی میرمناسب نہیں کیونکہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے میخف بھی گویا نماز کے حکم میں ہوتا ہے جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے۔

عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَللهُ قَالَ: ﴿ 73 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمْ فَآحُسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَزَّوجًلَّ لَهُ حَسَنَةٌ، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرِى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّوجًلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبْ آحَدُكُمْ آولِيُهَ عِدْ، فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةِ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُوا بَعْضًا وَبَقِى بَعْضٌ صَلَّى مَا آذَرَكَ وَآتَمٌ مَا بَقِى، كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُوا فَاتَمَّ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذَلِك.

رواه ابوداؤد، باب ماجاء في الهدى في المشي الى الصلاة، رقم: ٣٣ ه

حضرت سعید بن میتب ایک انصاری صحافی عظیمی سے دوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ عقیقے کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جبتم میں سے کوئی شخص انچی طرح وضوکر کے نماز کیلئے لگا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پراللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ہر بائیں قدم کے رکھنے پراس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ (اب اسے اختیارہ) کہ چھوٹے قدم رکھے یا لمبے لمبے قدم رکھے۔ اگر شخص مجد آکر جماعت ہو اختیارہ) کہ چھوٹے قدم رکھے یا لمبے لمبے قدم رکھے۔ اگر شخص مجد آکر جماعت ہو رہی ہاتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہو رہی ہاتی ہے۔ اگر مجد آکر دیکھتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہاتی ہے اور لوگ نماز کا بچھ حصہ پڑھ کے ہیں اور بچھ باقی ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی رہی عفرت کر دی جاتی ہے اور اگر میخص مجد آکر دیکھتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اگر میخص مجد آکر دیکھتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اگر میخص مجد آکر دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے ہیں اور بیا پی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اگر میخص مجد آکر دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے ہیں اور بیا پی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اگر میخص مجد آکر دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے ہیں اور بیا پی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر کی باتی ہے۔ کہ مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کہ لاکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے ہیں اور بیا پی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر دی باتی ہے۔

﴿ 74 ﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكُ قَالَ: مَنْ خَوَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اللهِ غَلَيْكُ قَالَ: مَنْ خَوَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اللهِ عَلَى صَلَاةٍ مَتَحَدُوبَ وَمَنْ خَوَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الصَّحْى اللهِ صَلَاةٍ لَا لَغُوْ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي لَا يُسْمِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجُرُهُ كَاجُرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةً عَلَى إِنْرِ صَلَاةٍ لَا لَغُوْ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عَلَيْتِنْ. وواه ابو داؤد، باب ماجاء في فضل المشى الى الصلوة، رقم: ٥٥ ه

حفرت ابوأمامه هنظ المستحدوايت م كدرسول الله علية في ارثاد فرمايا: جو فحف اين

ا قامت کی جاتی ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ (منداحہ)

﴿ 71 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا فَآحْسَنَ وُضُوْنَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اللهِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ وَلِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُوتَيْهِ حَسَنَةً، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأَخُولِى سَيِّئَةً، فَإِذَا سَمِعَ آحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلا يَسْعَ، فَإِنَّ آغظَمَكُمْ أَجُرًا ٱبْعَدُكُمْ ذَارًا قَالُوا: لِمَ يَا آبَا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: مِنْ آجُل كَثْرَةِ الْخُطَا.

رواه الامام مالك في الموطاء جامع الوضوء ص ٢٢

حضرت ابو ہریرہ عظیمی فرماتے ہیں کہ جو خض اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر نماز ہی کے اداد ہے ہے۔ میری طرف جاتا ہے ہتو جب تک وہ اس اداد ہے ہیں کہ ہو خض المجھی طرح دہتا ہے اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے ایک قدم پر ایک نیکی کھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کی ایک برائی مثادی جاتی ہے۔ جب تم میں کوئی اقامت سے تو دوڑ کرنہ پلے اور تم میں سے جس کا گھر مجد سے متنازیا وہ دور ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگر دول نے بین کر بوچھا کہ ابو ہریرہ ! گھر دور ہونے کی وجہ سے ثواب زیادہ کول ہوگا ؟ فرمایا: اس لئے کہ قدم زیادہ ہول گے۔

(مؤطانا ممالک)

﴿ 72 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ آبُو الْمَاسِمِ عَلَيْكُ: إِذَا تَوَضَّا آحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ، ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلَاةٍ حَتَّى يَوْجِعَ فَلا يَقُلْ هَكَذَا، وَشَبَّك بَيْنَ آصَابِعِهِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشبخين ولم يخر جاه ووافقه الذهبي ٢٠٦/١

حضرت ابو ہریرہ وظیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلِی نے ارشادفر مایا: جبتم میں ہے کو کی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا تو اب ملتار بتا ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی افکلیاں ایک دوسر سے میں داخل کیں اور ارشاد فر مایا: اسے ایسائیس کرتا جائے۔

کیں اور ارشاد فر مایا: اسے ایسائیس کرتا جائے۔

(متدرک ماکم)

فائدہ: مطلب ہیہ کہ جیسے نمازی حالت میں دونوں ہاتھوں کی اُنگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں اور بلاوجہ ایسا کرنا پسندید ، عمل نہیں ای طرح جو گھرے وضوکر کے نماز کے لأنخبف المبنعاد، توقیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تسجعه: المالله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ کادا کی جانے والی نماز کے رب! محمد (صلی الله علیہ دلم) کو وسیلہ عطافر مادیجئے اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فر مایا ہے، میشک آپ وعدہ فلافی نہیں کرتے۔ (بخاری بہنی)

﴿ 68 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى: اللهُ عَنْهُ رَضًا اللهُ عَنْهُ رَضًا عَنْهُ رَضًا اللهُ مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا اللهُ لَهُ مَعْوَتَهُ. وَالصَّلَاقِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ.

حضرت جابر ظلی مست روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلیہ نے ارشاد فرمایا: جوخص اذان من کرید عامائے: اَللہ می مُحمد، کرید عامائے: اَللہ می رَبُّ هلذهِ الله عُنوَةِ السَّامَةِ، وَالصَّلَاةِ السَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَالصَّلَاةِ السَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، الله عَنهُ رَضّا لَا تَسْخَطُ بَعْدَهُ. الله تعالی اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ ترجمہ: اے اللہ! اے اللہ علیہ وسلم) پر اے اس ممل دعوت (اذان) اور نفع دینے والی نماز کے رب، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحمت نازل فرمائے، اور آپ ان سے ایسے راضی ہوجا کیل کہ اس کے بعد بھی ناراض شہول۔ رحمت نازل فرمائے، اور آپ ان سے ایسے راضی ہوجا کیل کہ اس کے بعد بھی ناراض شہول۔ (منداحم)

﴿ 69 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ اللهِ مَلْكِ اللهُ ال

حضرت السين ما لك عظی سے روایت ہے كدرسول الله علیہ فی ارشاد فر مایا: اذان اور اتامت كدرميانى وقت ميں دعا رَخِيس موتى يعنى قبول موتى ہے۔ صحابہ كرام علیہ نے عرض كيا: يارسول الله! بهم كيا دعا مائكيں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: الله تعالى سے دنیا و آخرت كى عافیت مائككرو۔

﴿ 70 ﴾ عَنْ جَسَابِ وَضِسَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِعَتُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ .

حضرت جابر ظافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جب نماز کے لئے

حفرت عبد الله بن عمر ورضى الله عنها فرمات بيل كدا يك فحض في عرض كيا: يا رسول الله!
اذ ان كنه واله بم ساجرو و البه مي برسع بوع بيل (كياكوئي ايباعمل م كه بميل بهي اذ ان كنه واله مي برسع بوع بيل (كياكوئي ايباعمل م كه بميل بهي اذ ان وي في اذ ان كام ويومؤذن وي في في الله عين الله عين الله عين الله عين الله عين عرب تم اذ ان كاجواب و م يكونو وعاما نكو (جوما نكو كي) وه وياجائك كاله (ابودا وو) في عن عبد الله بن عمرو بن المعاص رضي الله عنه ما أنّه سميع النبي مَا الله يَ يَقُولُ في عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرو بن المعاص رضي الله عنه ما أو الله من من من الله عنه من الله عنه من المنه على ما كله من من الله على من على الله على من على الله على المؤسيلة حمل عليه الله على الله على الله عليه الله الله على الله عنه على الله على ال

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، رقم: ٩٤٩

حضرت عبداللد بن عمر و بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے سنا: جب مؤذن کی آواز سنوتو ای طرح کہ جس طرح مؤذن کہ تاہے، پھر مجھ پر درود بھیجا ہے اللہ تعالی اس پر اس کے بدلے دس رحمتیں بھیجے ہیں پھر میرے لئے اللہ تعالی سے وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک داص ) مقام ہے جو اللہ تعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لئے مخصوص ہے اور مجھے امید (خاص) مقام ہے جو اللہ تعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لئے مخصوص ہے اور مجھے امید ہوگا۔

﴿ 67 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلَهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هاذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ <sup>9</sup> الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ <sup>9</sup> الَّذِى وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيَامةِ.

رواه البيهقي في مننه الكبرى، وزادفي آخره: إنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيَّعَادُ ١٠/١

 يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَآالِهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْإِشْلَامِ دِيْنًا، غُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ .

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، رقم: ١ ٥٥

﴿ 64 ﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُنَّهُ، فَقَامَ بِلَالّ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِنْ : مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي ٢٠٤/١

حضرت الو ہریرہ ظی سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال طی ہو الله صلی الله علیہ حضرت بلال طی ہو اور الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو محف یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جومؤ ذن نے او ان بیس کیم وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (متدرک ماکم)

فائدہ: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا جواب دینے والاوہی الفاظ وہرائے جومؤون نے کے البتہ حضرت عررضی اللہ عند کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خی عَلَی الصَّلُوةِ الرحیٰ عَلَی الْفَلَاحِ کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوهُ اِلّا بِاللّهِ کِهاجائے۔ (ملم)

﴿ 65 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَ ذِّنِيْنَ يَغْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ شَلِيْكِيْهِ: قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا الْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول اذا سمع السؤذن، رقم: ٢٤ ٥

وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلِّي خَلْفَةً مِنْ جُنُرْدِ اللهِ مَالَا يُراى طَرَفَاهُ. رواه عبدالرزاق ني مصنفه ١٠/١

حضرت سلمان فاری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقے نے ارشاد فر مایا: جب کوئی مخص جنگل میں ہواور نماز کا وقت ہوجائے تو وضوکرے، پانی نہ ملے تو پیم کرے۔ پھر جب وہ اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے واس کے چھے اللہ تعالیٰ کے لئنگروں میں۔اورا گراذ ان دیتا ہے پھرا قامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھے اللہ تعالیٰ کے لئنگروں کی مینی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جاسکتے۔ کی مینی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جاسکتے۔ (معنف عبدالرزاق)

﴿ 61 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِللهِ يَقُولُ: يَعْجَبُ رَبُكُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَاْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلً: أَنْ ظُرُوْ الله عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى وَاهُ ابوداؤد، باب الاذان فى السفر، رقم: ١٢٠٣ وَاهُ ابوداؤد، باب الاذان فى السفر، رقم: ١٢٠٣

حضرت عُقبہ بن عامر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیار شادفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیار شادفر ماتے ہیں کہ میں از کی جوئی ہوئے بیں جو کسی پہاڑ کی جوئی پراذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فر ماتے ہیں: میرے اس بندے کود کھو اذان کہدکر نماز پڑھ دہا ہے سب میرے ڈرکی وجہ سے کر دہا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔

(ابودا کود)

﴿ 62 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِهُ: فِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ اَوْقَلْمَا ثُرَدًانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَاْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

رواه ابو داؤد، باب الدعاء عند اللقاء، رقم: ٢٥٤٠

حضرت بهل بن سعد ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: دووقتوں کی دعا کیں رَوْنہیں کی جاتیں۔ایک اذان کے وقت دوسرے اس وقت جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوجائے۔

﴿ 63 ﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ طَلِيُّ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ

شیطان جب نماز کے لئے اذان سنتا ہے تو مقام رَوْحَاء تک دور چلا جاتا ہے۔حضرت سلیمان رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مقام روحاء کے بارے میں بو چھاتو انہوں نے فرمایا کہ مدینہ سے چھتیں میل دور ہے۔ (مسلم)

﴿ 58 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا نُوْدِى لِلصَّلَاةِ آذَبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صَنِّى اللهَّيْطَانُ لَهُ صَنِّى اللهَّيْطَانُ لَهُ عَنْ اللهَّيْطَانُ لَهُ عَنْ اللهَ عَنِّى اللهَّيْطَانُ لَهُ عَنْ اللهَ عَنِّى اللهُ اللهِ اللهُ عَنِّى اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت ابو ہر رہ و رہ ہے۔ دوایت ہے کہ نی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: جب نماز کے لئے ادان دی جاتی ہے تو شیطان با داز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹر پھیر کر بھا گ جاتا ہے تا کہ ادان نہ سنے پھر جب ادان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھا گ جاتا ہے ادرا قامت بوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تا کہ نمازی کے دل میں وسوسہ جاتا ہے ادرا قامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تا کہ نمازی کے دل میں ودلاتا ہے جو ذالے۔ چنانچ نمازی سے کہتا ہے: یہ بات یادکر اور یہ بات یادکر۔ ایسی ایسی یا دولاتا ہے جو باتی نمازی کو نمازی

﴿ 59 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي النِّلَاءِ وَالصَّفِّ الْآوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

(وهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ٦١٥

حفرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ ارتباد فر مایا: اگر لوگوں کو اللہ علیہ نے ارتباد فر مایا: اگر لوگوں کو انان اور پہلی صف قرعه اندازی کے بغیر حاصل اذان اور پہلی صف قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرعه اندازی کرتے۔

( بخاری)

﴿ 60 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِي فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَصَّا، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَاءٌ فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَى مَعَهُ مَلَكَاهُ،

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:
تین قتم کے لوگ قیامت کے دن مُشک کے ٹیلوں پر ہوئی ۔ ان پراگلے بچھلے سب لوگ رشک
کریں گے۔ ایک وہ شخص جو دن رات کی پانچ نمازوں کے لئے اذان دیا کرتا تھا۔ دوسراوہ شخص
جس نے لوگوں کی امامت کی اور وہ اس سے راضی رہے۔ تیسراوہ غلام جواللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا
کرے اور اینے آقاؤں کا بھی حق اداکرے۔

کرے اور اینے آقاؤں کا بھی حق اداکرے۔

(تندی)

﴿ 56 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْسِوَةَ رَضِى اللهُ عَنْسَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَاكُ اللهِ مَاكُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنَّ، اَللْهُمَّ! اَرْشِدِ الْآئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

رواه ابو داؤد باب ما يجب على المؤذن .....، رقم: ١٧٥

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا: امام ذمہ دار ہے اور مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر ما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔

فائد و المام ك ذمددار بونے كامطلب بيہ كه امام پرائي نماز كے علاوہ مقتديوں كى بھى ذمددارى ہاس كے جتنا ہو سكے امام كو ظاہرى اور باطنى طور ہے اچھى نماز پر سے كى كوشش كرنى چاہئے۔ اى وجہ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حديث بين ان كے لئے دعا بھى فر مائى ہے۔ مؤ ذن پر بھروسہ كے جانے كا مطلب بيہ كه لوگوں نے نماز روز بے كے اوقات كے بارے بين اس پراعتا دكيا ہے۔ لہذا مؤذن كو چاہئے كہ وہ سجح وقت پراذان دے اور چونكہ مؤذن سے بعض مرتباذان ك اوقات بين غلطى ہوجاتى ہے اس لئے رسول الله عليقة فرتى كى دعا كى ہے۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ مُلَّئِ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعْ النِّدَاءَ بِالصَّلَاقِ، ذَهَبَ حَثَى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ: فَسَالُتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِى مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةٌ وَثَلَا مُؤْنَ مِيْلًا.

رواه مسلم، باب فصل الإدان ، رقم: ١٥٤

حضرت جابر فظف فرمات میں كميس في رسول الله عظفة كوب ارشا وفر مات بوئ سنا:

﴿ 53 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى مَلْكِلُهُ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ ثَنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَثْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ فِى كُلِّ مَرَّةٍ بِتَأْفِيْنِهِ سِتُّوْنَ حَسَنَةٌ وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَا ثُوْنَ حَسَنَةٌ. رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبي ١٥/١٠

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهما عدوايت بك في كريم علي في ارشا وفر مايا: جس في باره سال اوان دى اس ك لئ جنت واجب بولى - اس ك لئ جرا ذان ك بدله مس سائه نيكيال كهى جاتى بين واحب الله عنه نيكيال كهى جاتى بين من والمه من الله عنهما قال وسول الله على الله عنه ألفة ألا يهو لهم الفق عن الله عنهما قال وسول الله عنه الله عنه ألفة ألا يهو لهم الفق عن حساب المنحكة بين عنه والمنهم الفق عن حساب المنحكة بين وسلاح تشى يُفْرَعَ مِنْ حِسابِ المنحكة بين وسلام والمنهم والله الله عنه والمنهم والمنهم المنطق المنهم والمنهم وال

رواه الترمذي بما مختصار، وقيد رواه الطبراني في الاوسط والصغير،

وفيه: عبدالصمد بن عيد العزيز المقرى ذكره ابن حبان في الثقات، مجمع الزوائد ٢/٥٨

حضرت (عبدالله) ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، ندان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہووہ مُشک کے ٹیلوں پر تفریک کریں گے۔ ایک و شخص جس نے الله تعالیٰ کی رضا کے لئے قر آن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسراو شخص جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا ہو۔ تیسرا و شخص جوابیخ رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتخوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتخوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ (ترزی بطرانی بجن الروائد)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ثَلاَ ثَمَّ عَلَى كُنُبَانِ الْمِسُكِ. اُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْبِطُهُمُ الْأَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ: رَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلُوَاتِ كُنُبَانِ الْمِسُكِ. اُرَاهُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْبِطُهُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُوْنَ: رَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلُواتِ الْمَحْمُسِ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَوْمٌ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاصُوْنَ، وَعَبْدٌ اَذًى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوْالِيْهِ. وَاللهُ الرَّمِدَى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب احاديث في صفة

لْنَالِانْ النَّبِن يحبهم اللَّه، وقم :٢٥٦٦

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیقے نے ارشاد فر مایا:
بلا شبہ الله تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمت بھیجۃ ہیں، فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے
ہیں۔ اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کئے جاتے ہیں جنتی حد تک وہ اپنی آواز بلند
کرے، جو جاندارو بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تقید لین کرتے ہیں۔ اور مؤذن کو ان
تمام نمازیوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔
(نمان)

فاندہ: بعض علماء نے حدیث شریف کے دوسرے جملے کا یہ مطلب بھی بیان فر مایا ہے کہ مؤذن کے وہ گناہ جواذان دینے کی جگہ سے اذان کی آواز پہنچنے کی جگہ تک کے درمیانی علاقے میں ہوئے ہوں سب معاف کردیئے جاتے ہیں۔ایک مطلب سیجی بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گناہوں کومؤذن کی سفارش کی وجہ سے معاف کردیا جائے گا۔

(بذل المجود)

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَثْنَظِينَهُ يَقُوْلُ: الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطُولُ اللهِ مَثْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وواه مسلم، باب فضل الاذان ..... رقم: ٢٥٨

حضرت مُعاوید ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عضافہ کویدارشادفرماتے ہوئے ساند مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ کمی گردن والے ہوں گے۔ (سلم)

فعائدہ: علاء نے اس حدیث کے گی معانی بیان فرمائے ہیں۔ ایک بیکہ چونکہ مؤذن کی افان من کرلوگ مبحد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں البندا نمازی تابع اور مؤؤن اصل ہوا اور اصل چونکہ سر دار ہوتا ہے اس لئے اس کی گردن کمی ہوگی تا کہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ دوسرا بیکہ چونکہ مؤذن کو بہت زیادہ تو اب ملے گا اس لئے وہ اپنے زیادہ تو اب کے شوق میں گردن اٹھا اٹھا کرد کھے گا اس لئے اس کی گردن کمی نظر آئے گی۔ تیسرا بیکہ مؤذن کی گردن بلند ہوگی اس لئے کہ وہ اپنے اعمال پر نادم نہ ہوگا ، اور جونادم ہوتا ہے اس کی گردن جھی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا بیکہ گردن کہی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا بیکہ گردن کہی ہوئے نے مراد بیہ کہ کہوؤن میدانِ حشر میں سب سے متاز نظر آئے گا۔ بعض علا ، کے نزد یک حدیث شریف کا ترجمہ بیہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی سے جائیں گے۔

تک کی جگداس کے گناہوں سے بھر چائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں)۔ جاندارو بے جان جومؤذن کی آواز بنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دیں گے۔مؤذن کی آواز پر نماز میں آنے والے کے لئے بچیس نمازوں کا ٹواب لکھ دیا جاتا ہے اور ایک نماز سے بچھلی نمازتک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد)

فَانَدُهُ: لِعَضَ عَلَمَاءَ كَنُرُوكِ يَحِيْنِ مَارُول كَانُوابِ مَوَّذُن كَ لِمُ جَاوِراس كَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِكُ : يُغْفَرُ لِلْمُوَّذِن مُنْتَهٰى ﴿ 49 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِكُ : يُغْفَرُ لِلْمُوَّذِن مُنْتَهٰى

﴿ 49 ﴾ عَنِ ابْنِ عَمْرَ رَضِي الله عنهما قال: قال رسول الله ناكبه: يَعْفُرُ لِلْمُودِنِ مَنتهى أَذَانِه، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ. وواه احمدوالطبراني في الكبير والبزار

الا انه قال: وَيُعِينِهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٨١/٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: مؤذن کی آ واز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر جاندار اور بے جان جواس کی افران کو سنتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم جاندار اور بے جان اس کی افران کا جواب دیتے ہیں۔

(منداحہ طبرانی بمح الزوائد)

﴿ 50 ﴾ عَنْ اَبِيْ صَعْصَعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِذَا كُنْتَ فِي الْبُوَادِيْ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظِهِ يَقُولُ: لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ شَجَرٌ، وَلَا جَنِّ، وَلَا إِنْسَ إِلَّا شَهِدَ لَهُ. (واه ابن حزيمه ٢٠٣/١ مَدَرٌ، وَلَا جَنِّ، وَلَا إِنْسَ إِلَّا شَهِدَ لَهُ.

حضرت ابوصعصعہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید ﷺ نے (مجھے) فرمایا: جب تم جنگلات میں ہوا کر دتو بلند آ واز سے اذان دیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ علی کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: مؤذن کی آ واز کو جو درخت، مٹی کے ڈھیلے، پھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لئے گواہی دیں گے۔

(ابن خریر)

﴿ 51﴾ عَنِ الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الشَّمِ الْمُقَدَّم، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِه، وَيُصَدِّفُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيُصَدِّفُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيُسَانِي، وَلَهُ مِنْ أَجْوِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. ﴿ وَالْسَانَى، وَالْسَانَى، وَلَمَ الصوت بالاذان، وقم: ٦٤٧

## باجماعت نماز

## آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴾ [البقرة: ٣٤]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:اورنماز قائم کروادرز کو ۃ دوادررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو(لیخی باجماعت نماز پڑھو)۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 48 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَة رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي النَّبِيِ النَّبِيِ اللَّهِ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُلَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَنْ فَهُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَنْ فَهُ لَهُ مُلَى وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً، وَيُكَفُّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ مؤذن کے مسرت ابو ہریرہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مؤذن کے عناہ دہاں تک معاف کردیئے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے ( یعنی اگر آتی سافت

حضرت بوفل بن معاویہ ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمش میں ایک نماز بھی فوت ہوگئی وہ الیا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال ودولت مب چھین لیا گیا ہو۔

(ابن حیان)

﴿ 47 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ اللهِ عَنْ عَمْرِوبْ فِي الصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَنِّعِ سِنِيْنَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَأَوْ أَوْدَاوُد، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رنم: ٥٩٥ سِنِيْنَ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. وراه ابوداؤد، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رنم: ٥٩٥

حفرت عمرو بن شعیب اپنی باپ اور دا دا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنی بچوں کوسات سال کی عمر میں نماز کا تھم کیا کرو۔ دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارواور اس عمر میں پہنچ کر ( بہن بھائی کو ) علیحدہ بستر وں پرسما دُ۔

(ایوداؤد)

فائده: مارالي موكه جس سے كوئى جسمانى نقصان ندينيج نيز چرے پر نہ ماريں۔

كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الحِبَرِي، الترغيب ٢٤٦/١

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جو امانت دارنہیں وہ کامل ایمان والانہیں۔جس کا وضونہیں اس کی نمازنہیں اور جونماز نہ پڑھے اس کا کوئی وین نہیں \_ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سرکا درجہ بدن میں ہے بینی جیسے سرکے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ای طرح نماز کے بغیر دین باتی نہیں رہ سکتا ۔ (طبرانی، ترغیب)

﴿ 44 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِهُ يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الشِّيرُ كِ وَالْكُفْرِ تَوْكُ الصَّلَاةِ.

رواه مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر . ....، رقم: ٢٤٧

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ب روایت ہے کہ پس نے رسول الله علیہ کو سے ارشاد فرماتے ہوئے والا ہے۔ (مسلم)

فائده: علاء في ال حديث كن مطلب بيان فرمائ بين جس مين سے ايك بي جي كم مين سے ايك بي جي كہ بين جس مين سے ايك بي جي كہ بي نمازى گنا ہوں كے كرف بر ب باك ہوجاتا ہے جس كى وجہ سے اس كے كفر مين داخل ہونے كا خطرہ ہے۔ دوسرابیہ ہے كہ بئ نمازى كے برے خاشے كا انديشہ ہے۔ (مرقاة) ﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَوَكَ الصَّلاةَ لَقَى اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. رواه البزادو الطبرانى فى الكبير، وفيه: سهل من محمود دكره اس بي حاتم وقال: روى عنه احمد بن ابراهيم الدورقى وسعدان من بريد، قلت: وروى عنه محمد من عبد

بسي حاتم وقال: روى عنه احمد بن ابراهيم الدورقي وسعدان بن يريد، قلت: وروى عنه محمد س عبد لله المخرّ مي ولم يتكلم فيه احد، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الروائد ٢٦/٢ من شاعر من المعرّ من المعرف الم

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے دوایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جس محض نے نماز چھوڑ دی وہ الله تعالیٰ ہے ایسی حالت میں ملے گا کہ الله تعالیٰ اس سے تحت نارانس ہوں گے۔ (ہزار بلم اِنی بجن الزوائد)

﴿ 46 ﴾ عَنْ نَوْقَلِ بْنِ مُعَاوِيَةً رَضِنَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكِنَّةً قَالَ: مَنْ فَاتَنَهُ الصَّلَاةُ، فَكَأَنَمُا

رواه الل حاد (واساده صحبح) ٢٣٠/١ وتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ.

ملمانو! وتريره الياكروكيونكه الله تعالى وتربين، وتربير صنے كويسندفر ماتے ہيں۔ (ابوداؤد)

فاندہ: وتر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے وتر ہونے کا مطلب بیہ کہاں کے جوڑ کا کوئی نہیں۔وتر ہونے کا مطلب بیہ کہاں کے جوڑ کا کوئی نہیں۔وتر پڑھنے کو پہند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہاں نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ غَلَبْ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَذْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَذْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَذْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي الْعِشَاءِ إلى طُلُوع الْفَجْرِ. وه الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

حضرت خارجہ بن حذافہ رفیج اسے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم مارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فر مائی ہے جو تمہارے لئے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے ، وہ نماز وتر ہے۔اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فر مایا ہے۔

(ابوداؤد)

فانده: عربول ميس سرخ اونث بهت فيمتى مال سمجها جاتا تها\_

﴿ 42﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَوْصَانِى خَلِيْلِى عَلَيْكُمْ بِثَلاثٍ: بِصَوْمِ ثَلاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ.

رزأه الطبراتي في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٠٦

حفرت ابودرداء فظیم التے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی: ہرمہینے تین دن کے روز سرکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنااور فجر کی دور کعت سنت اداکرنا۔

اداکرنا۔

فاندہ: جنہیں رات کواٹھنے کی عادت ہے ان کے لئے اٹھ کروتر پڑھناافعنل ہے اور اگراٹھنے کی عادت نہیں توسونے سے پہلے ہی پڑھ لینے جا ہمیں۔

﴿ 43 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ، وَلَا حِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ

فِحْرَى مُمَازِ بِوْ هَا ہِ وَهِ الله تعالَى كَ هَا عَت مِن آجا تا ہے (البذا اے نہ ستا وَ) اور اس بات كا خیال رکھو کہ اللہ تعالی اپی هاظت میں لئے ہوئے فض کوستانے كی وجہ ہے ہم ہے كى چزكا مطالبہ نه فرمالیں كيونکہ جس ہے اللہ تعالی اپی هاظت میں لئے ہوئے فض كے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے اس كى پکر فرمائيں گے پھرا ہے اوند ھے منہ جہم كی آگ میں ڈالدیں گے۔ (ملم) فرمائیں گے اس كی پکر فرمائیں گے پھرا ہے اوند ھے منہ جہم كی آگ میں ڈالدیں گے۔ (ملم) الله عَنْ مَسْولِ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ اَسَّةُ اللهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ الصّابَ عَقُلْ اللّهُ اللهُ الل

رواه ابو داؤد، باب ما يقول اذا اصبح، رقم: ٩٠٧٩

﴿ 39 ﴾ عَنْ أُمٍّ فَرْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُثِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: أَيُّ الْاعْمَالِ الْفَضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي أَوِّلِ وَقْتِهَا. وواه ابوداؤد، باب المحافظة على الصلوات، رقم: ٢٦٤ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الصلوات، رقم: ٢٦٤

حضرت اُمِّم فَر وَه رضى الله عنها فرماتى بين كدرسول الله عَلِيَّة سے بوجها كيا كەسب سے اضل عمل كياہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: اول وقت مين نماز پڑھنا۔ (ابوداؤد)

﴿ 40 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْظِيُّهُ: يَا أَهْلَ الْقُرْ آنِ! أَوْتِرُوا فَإِنْ اللهُ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ.

حضرت على وفيضة سے روایت ہے كەرسول الله عَبِينَة نے ارشاد فر مایا: قر آن والوليمنى

حَرْسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَعْ لِلَهْ مِ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْك بِاللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب في ثواب كلمة التوحيد .....، وتم: ٣٤٧٤ ورواه النسبائي في عمل اليوم والليلة ، رقم: ١١٧ وذكر بِيَدِهِ الْمَحْيُو مكان يُعْلِيق رُلُهِيْتُ، وزادنيه: وَكَمَانَ لَمُهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِتْقُ رَقَبَةٍ، رنم: ١٢٧ ورواه الـنساني ايضا ني عمل البوم والليلة، من حديث معاذ، وزادفيه: وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْر رقم:۱۲٦ أُعْطِى مِثْلَ ذَٰلِكَ فِي لَيْلَتِهِ،

حضرت ابوذ ره ﷺ مروایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: جوش جرک نماز کے بعد (جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں ای طرح) دوزانو بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے دں مرتبہ (بیکلمات) پڑھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی در مرتبہ رُو لیتا ہے۔ تواس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دس گناہ منادیے جاتے ہیں، دس درج بلند کردیئے جاتے ہیں ، پورے دن ہر ناگوار اور نا پسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے ۔ میر کلمات شیطان سے بچانے کے لئے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں اوراس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں ہی ہی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پراس کوایک غلام آزاد كرف كاثواب ملتاب\_اورعصرى نمازك بعد يرصف يربهى رات بعروبى ثواب ملتاب جو فجركى الله الله وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - ايك روايت يل يُخيى وَيُمِيْتُ كَ عِلَم بِيدِهِ أَلْحَيْرُ بِ ترجمه: الله تعالى كسواكوني معبورتيس، وهاين ذات وصفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک، دنیا وآخرت انہی کا ہے، انہی ك اته يس تمام تر بهلائي ہاورجتني خويال بين وه انبي كے لئے بين، وبي زنده كرتے بين، وسى مارتے ہیں، اوروہ ہر چیز پر قاور ہیں۔ (ترندي عمل اليوم والليلة)

﴿ 37 ﴾ عَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةُ اللهِ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُلْرِكُهُ، ثُمُّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء .....، وقم: ١٤٩٤

حضرت جندب قسر ي رفظ الله عليه الله الموقع الله الله الموقع الله الله الموقع الله الله الموقع الله الموقع الله الموقع الله الموقع الموقع الموقع الله الموقع الله الموقع الله الموقع الله الموقع الله الموقع الموقع الموقع الله الموقع الم

فر مائے۔ یا اللہ! مجھے بلندی عطا فر مائے ،میری کی کو دور فر مائے اور مجھے اچھے اٹمال اور اچھے ا اخلاق کی تو فیق نصیب فر مائے اس لئے کہا چھے انمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کا موں اور برے اخلاق کو آپ کے سوااور کوئی دورنہیں کر سکتا۔ (طبر انی، مجمح الزوائد)

﴿ 34 ﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَوْدَيْنِ دَخَلَ النَّهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ فَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَوْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

حضرت ابوموی ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلِی ہے ارشاد فرمایا: جودو تصندی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائدہ: دو شندی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر شند ہے وقت کے اختتام پر اور عصر شندگ کی ابتداء پر اداکی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لئے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبہ کی وجہ سے اور عصر کی نماز کا روباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہٰذاان دونمازوں کا اہتمام کرنے والا یقینًا باتی تین نمازوں کا بھی اہتمام کرےگا۔ (مرقة)

﴿ 35 ﴾ عَنْ رُوَيْنَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ مَقُوْلُ: لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ خُرُوْبِهَا، يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

رواه مسلم، باب فضل صلاتي الصبح والعصر .....، رقم: ١٤٣٦

حضرت رویبہ ظافیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو بدارشادفر ماتے ہوئے سنا: جوشخف سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پر هتا ہے بعنی فجر اور عصروہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَئِظَةٌ قَالَ: مَنْ قَالَ فِى دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُو َ ثَنَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لآاِلهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُدخِينَ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ضَىْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَوَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِك فِى حِرْذٍ مِنْ كُلّ مَكُوْوَهِ وَ (ايوداؤد)

ادرآپ کی اچھی عبادت کروں۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْكِنَّهُ : مَنْ قَرَا آيَةَ الْكُرْسِيّ فِىٰ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا اَنْ يَمُوْتَ. رواه النسانی نی عسل البرم والليلة، رقم: ١٠٠، وفی روایة: وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ

رواه الطبراني في الكبير والاوسط باسانيد واحدها جيد، مجمع الزوائد. ١٢٨/١

حضرت ابوامامہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو فخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ قُسلُ هُسوَ اللهُ اَحَدُدُ بِرُحْنَى کَا اَللهُ اَحَدُدُ (عمل الیوم واللیلة بطرانی جمع الروائد)

﴿ 32 ﴾ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِنَّهُ: مَنْ قَرَا آيَةَ الْكُرْسِيّ فِى دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِى ذِمَّةِ اللهِ الى الصَّلَاةِ الْاَخْرِاي.

رواه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوائد ، ٢٨/١

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص فرض نماز کے بعد'' آیت الکری' پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک الله تعالیٰ کی مفاظت میں رہتا ہے۔

(طبرانی جمح الزوائد)

﴿ 33 ﴾ عَنْ آبِى أَيُّوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ نَبِيَكُمْ مَلَّئِتُهُ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ حِيْنَ يَنْصَوِفَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ حَطَايَاىَ وَذُنُوْبِيْ كُلَّهَا، اَللَّهُمَّ وَانْعَشْنِيْ وَاجْبُوْنِيْ وَالْهِدِنِيُ بِصَالِحِ الْاعْمَالِ وَالْآخُلَاقِ، لَا يَهْدِى لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفْ سَيَنَهَا إِلَّا أَنْتَ.

رواه الطبراني في الصغير والاوسط واسناده جيد، مجمع الزوائد ١٤٥/١

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهمار وايت كرتے بين كدرسول الله عليہ في ارشا دفر مايا: دو عادتیں ایس ہیں جومسلمان بھی ان کی پابندی کر ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونول عادتیں آسان ہیں لیکن ان پڑھل کرنے والے بہت کم ہیں۔ایک بیر کہ ہرنماز کے بعد دک مرتبہ سُبْحَانَ اللهِ، وسمرتبه آلْحَمْدُ لِلهِ، وسمرتبه اللهُ آكْبَرُيرُ هـ - حفرت عبدالسَّفَيْهُ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کودیکھا کہاہے ماتھ کی انگلیوں پرشار فرمادہ تھے کہ بیر نتیوں کلمات دیں دیں مرتبہ پانچ نمازوں کے بعد ) پڑھنے میں ایک سو بچاس ہوئے کیکن اعمال کی تراز و میں ( دس گنا ہوجانے کی وجہ سے ) پندرہ سو ہو نگلے۔ دوسری عادت میہ کمہ جب ونے کے لئے بستریرآ ے توسُبْحَانَ اللهِ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ اور اَللهُ اَكْبَدُ سومرتبہ پڑھے (اسطوريرك سُبنتانَ اللهِ ٣٣مرتب، اَلْحَمْدُ لِلهِ ٣٣مرتب، اَللهُ أَكْبَرُ ٣٣ مرتب يُرْهِ لِيا کرے) میہ پڑھنے میں سو کلمے ہو گئے جن کا تواب ایک ہزار نیکیاں ہوگئیں (اب ان کی اور دن مجری نمازوں کے بعد کی کل میزان دو ہزار یا چے سوئیکیاں ہو گئیں ) آپ نے ارشاوفر مایا: دن میں دو ہزار بانچ سوگناہ کون کرتا ہوگا؟ لیعنی اشنے گناہ نہیں ہوتے اور دو ہزاریا نچ سونیکیا ل کھودی جاتی ہیں۔حضرت عبداللد فالله من يو چھا: يارسول الله! بيكيابات ہے كمان عادتوں برعمل كرنے والے آدى كم بي ؟ نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: (بياس وجه ے كه)شيطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلا ب ضرورت اور فلال بات یا د کریہاں تک کہ اس کو ان ہی خیالات میں مشغول کردیتا ہے تا کدان کلمات کے پڑھنے کا دھیان ندر ہے۔ اور شیطان بستر پرآ کرسلاتار ہتا ہے یہاں تک کدان کلمات کو پڑھے بغیر ہی سوجاتا ہے۔ (این حمان)

﴿ 30 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مُلَّئِظُ ٱخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللهِ مُلْتِظْ اللهِ مُلَاثِينَ اللهُ مَلَاثِ اللهُ مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ: اَللْهُمُّ! وَاللهُ اللهُ مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ: اَللْهُمُّ! وَاللهُ اللهُ اللهُ

حضرت معاذین جبل فریخه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کیے گئے۔ کیور کی بٹر وفر مانی: معاذ ، اللہ کا تتم ایجھے تم ہے محبت ہے۔ پھر فر مایا: میں تنہیں وسیت کرتا ، ول سیس بھی تریک بعد میر بیڑھتا نہ جیوڑ تا: اَللَّهُ مَا اَعِنِی عَلَی وَ کُول وَ شُکُول وَ مُحسَن عَبَ اَدَیْنَ . تی جعه : اَسے اللہ اُمیری مدوفر ماسے کہ میں آپ کا ذکر کرول اور آپ کا شکر کرول

میرے ہاتھوں میں گئے بڑ گئے۔اللہ تعالی نے آپ کے پاس تیدی تھیج میں اور پچھوسعت عطا فرمانى باس كتي بمين بھى ايك خادم دے ديجئے -رسول الله علي في ارشاد فر مايا: الله كى قتم! مُقَہ والے بھوک کی وجہ ہے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹول پربل پڑے ہوئے ہیں ان پر خرچ كرنے كے لئے ميرے ياس اور كي نيس إس لئے بيفلام في كران كى رقم كو صفة والول بِرْق کروں گا۔ یہن کرہم دونوں واپس آ گئے۔رات کوہم دونوں چھوٹے سے ایک کمبل میں لیے ہوئے تھے کہ جب اس سے سر ڈھا تکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھا تکتے تو سر کھل جاتا۔اجا تک رسول اللہ علیہ ہمارے ماس تشریف لے آئے ہم دونوں جلدی سے المصنے سکے تو آب نے ارشادفر مایا: اپنی جگه لیٹے رہواور فر مایا: تم نے مجھے جو خادم مانگاہے کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتادوں؟ ہم نے عرض کیا: ضرور بتلائے۔ ارشادفر مایا: یہ چند کلمات مجھے جبرئیل العن في كما عبي تم دونون برنماز ك بعدد سرتبه سبحان الله ،وس مرتبد الحمد لله، ول مرتب الله اكبر كهرلياكرواورجب بسر يرلينونوسسم رتبه سُبْحَانَ اللهِ ٣٣مرتب ٱلْحَمْدُ لِلهِ اور ٣٨ مرتبه اللهُ أَكْبَ رُ كَها كرو حضرت على عَظِيمًا في فرمايا: الله كالشم إجب سے مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سيكلمات سكھائے ميں ميں نے ان كاير هنائمھى نہ چھوڑا۔ ابن كواء رحمتدالله عليه في جفرت على الله على الله على الله الله على الله عل کلمات کو پڑھنا نہ چھوڑا؟ فر مایا:عراق والوائم پراللّٰد کی مار ہو، جنگ صِفْین کی رات کوبھی میں نے بیکمات نہیں چھوڑ ہے۔ (منداحر)

﴿ 29 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ، خَصْلَتَان لا يُخْصِيهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ: يُسَبِّحُ اللهُ لَا يُحْصِيهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ: يُسَبِّحُ اللهُ ذَبُر كُلِّ حَهُرُهُ وَعَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيَكَبِرُ عَشْرًا قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ النَّيَى الْمِيْزَانِ، وَإِذَا اَوَى بَيْدِهِ قَالَ: فَقَالَ: خَمْسُونَ وَمِاتَةٌ بِاللِسَانِ، وَالْفَ وَحَمْسُمِانَةٍ فِى الْمِيْزَانِ، وَإِذَا اَوَى الْمَيْرَانِ، وَإِذَا اَوَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمِيْزَانِ، فَايَّكُمْ يَعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمِيْزَانِ، فَايَّكُمْ يَعْمَلُ اللهُ وَحَمْسُمِانَةٍ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَمْسُونَ وَحَمْسَمِانَةٍ سَيِّنَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَعَلَمُ اللهُ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَلَا يَوْالُ لُهُ اللهُ وَلَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَعَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَعَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَعَلَى اللهُ وَلَعَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَعَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَعَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَعَلَمُ اللهُ ال

حَتْى مَجِلَتْ يَدَاىَ، فَاتَتِ النَّبِى عَلَيْكِمْ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكِ آَى بُنَيَّةُ؟ قَالَتْ: جِنْتُ لِاُسَلِمَ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيَتْ آنْ تَسْالَهُ وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، قَالَتْ: اِسْتَحْيَيْتُ آنْ آسْالَهُ، فَاتَيْنَاهُ جَمِيْعًا، فَقَالَ عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ القَدْ سَنَوْتُ حَتَّى الشَّكَيْتُ صَدْرِى، وَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَّى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكَ للهُ بَسَنِي وَسَعَةٍ وَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِى اللهُ عَنْها: قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكَ للهُ بَسَنِي وَسَعَةٍ فَا اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلِيُنِي آيِيعُهُمْ وَٱنْفِقُ عَلَيْهِمْ آثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَاتَاهُمَا النَّيِّى اللهِ فَقَالَ السَّيِّى اللهِ عَلَيْهِمْ آثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَاتَاهُمَا النَّيِى اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْفِقُ عَلَيْهِمْ آثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَاتَاهُمَا النَّيِى اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْفِقُ عَلَيْهِمْ آثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَاتَاهُمَا النَّيِى اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَيْ فَقَلَ اللهِ عَلَيْهِمْ آثُمَانَهُمْ وَلَا يُولُى عَلَيْهِمْ آثُمَانَهُمْ وَلَا يُولُى عَلَيْهِمْ الْمُولُوى بُعُلُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا يُعْرُومُ عَلَى اللهِ عَلَى السَّالُهُ مَا وَقَدَامُهُمَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ

معلے وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ساتھ ایک چاور، ایک چروے کا تکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، دو چکیاں، ایک مشکیزہ اور دو مشکے بھیجے حضرت علی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہے میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اللہ کی تسم اکنویں سے ڈول تھی تھی تھی تھی میر سے سینے میں در دہوگیا، تمہارے والد کے عنہا سے کہا: اللہ کی تسم اکنویس نے ڈول تھی تھی تھی تھی میر سے سینے میں در دہوگیا، تمہارے والد کے باس کچھ تیں ان کے قدمت میں جا کرایک خادم ما نگ لو۔ حضرت فاطمہ بیاس کچھ تیں ان کے قدمت میں جا کرایک خادم ما نگ لو۔ حضرت فاطمہ نے عرض اللہ عنہا نے کہا: میر ہے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے جلاتے کئے پڑ گئے۔ چنا نچہ وہ رسول اللہ علی خدمت میں گئیں۔ آپ نے ارشا دفر مایا: بیاری بٹی کیسے آتا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا: سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی خرص میں واپس آگئیں۔ کمی نے ان سے بو چھا: کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ ما نگ سکی۔ نجر بم میں نظر موئے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کو یہ کو اور دفترت فاطمہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کو یہ بوئی وار دفترت فاطمہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کو یہ بوئی کو یہ کے خوجے کھی جگتے میرے سنے میں تکھیف ہو تک میں اور دفترت فاطمہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کو یہ کو یہ کے بیانی کھینچے تھی میں تکھیف ہو تکھی جائی اور دفترت فاطمہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کو یہ کو یہ کو یہ کھینچے تھیں۔ کے بیانی کھینچے تھیں میں تکھیف ہو تکھی والے بیا کر کرنے کیا: بیانہ کو یہ کو یہ کو یہ کھی جگتے تھیں۔ کہ میں تکھیف ہو تکھی اور دفترت فاطمہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! کو یہ کو یہ کو یہ کو یہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کو یہ کو یہ کی کھی جگتے تھیں۔ کو یہ کو یہ

بَاهُمَرَلَنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ غُلَيْكُ ، سَبَقَكُنَّ يَتَامَى بَدْرٍ، وَلَكِنْ سَاَدُلُكُنُ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُنَّ مِنْ ذَلِك، تُكَبِّرْنَ اللهَ عَلَى اِثْرِكُلَّ صَلَاةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَ لِيْنَ وَثَلاَثَا وَثَلَا نِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلا ثًا وَثَلَا ثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَلَالِلُهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه ابوداؤد، باب في مواضع قسم الخمس .....،وقم: ٢٩٨٧

حضرت فضل بن حسن ضمری سے روایت ہے کہ زبیر بن عبدالمطلب کی دوصا جزاد یوا
میں سے حضرت اُمّ عَلَم یا حضرت ضَاعہ رضی الله عنمانے یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی کریم عَلَیْ ہے۔
پاک چھوٹیدی آئے۔ بیس اور میری بہن اور نبی کریم عَلِیْ کی بیش حضرت فاطمہ ہم تنوں آپ فدمت کے لئے مائے۔ رسو فدمت بیل حاضر ہوئیں اور اپنی مشکلات کا ذکر کر کے چھوٹیدی خدمت کے لئے مائے۔ رسو الله عَلَیْ ہے ارشاوفر مایا: عادم کے دینے بیس تو بدر کے بیتم تم سے پہلے ہیں البت بیس تہمیں خا سے بہتر چیز بتا تا ہوں۔ برنماز کے بعد یہ تیوں کئے: سُنب حَسانَ اللهِ، اَلَّهِ، اَلَّهِ، اَلَّهُ اللَّهُ ال

﴿ 27 ﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مُعَقِّبَاتُ لاَ يَخِ فَالِمُلُهُنَّ اَوْ فَاعِلُهُنَّ: ثَلاَقًا وَّثَلاَئِينَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلاَثًا وَثَلاَئِينَ تَحْمِيدَةً، وَارْبَعًا وَثَلاَ تَكْبِيْرَةُ فِنْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. وواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة....، رتم: ١٥٠

﴿ 28 ﴾ عَنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ لَمَّا زُوَّجَهُ فَاطِ بَعَثُ مَعَهُ بِحَمِيْلَةٍ، وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوُهَا لِيْفٌ، وَرَحَيْنِ وَسِقَاءٍ، وَجَرَّتَيْن، فَقَالَ عَلِ رَصِسَى اللهُ عَنْهُ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللهِ لَقَدْ مَنَوْتُ حَتَّى لَقَدْاشْتَكُيْه صَدْدِى، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ اللهُ آبَاكِ بِسَنْي فَاذْهَبِيْ فَامْتَخْدِمِيْهِ، فَقَالَتْ: وَآنَا وَاللهِ قَدْ طَحَدُدُ ﴿ 25﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُوِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَا ثًا وَثَلَا ثِيْنَ ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلا ثَاوَّلَا ثِيْنَ وَكَبَّرَاللهُ ثَلاثًا وَثَلَا ثِيْنَ ، فَتِلْك تِسْعَةً وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ.

رواه مسلم باب استحماب الدكر بعد الصلاة، وبيان صفته، رقم: ١٣٥٢

حصرت ابو ہریرہ ﷺ مدوایت ہے کہ رسول الله طلبہ وسلم نے ارشادفر مایا: جو شخص ہرنماز کے بعد سُبْحَان اللهِ ٣٣ مرتب، اَلْسَمَمْدُ لِلَهِ ٣٣ مرتب، اَللهُ اَكْبَرُ ٣٣ مرتبہ، اَللهُ اَكْبَرُ ٣٣ مرتبہ بِهُ هِم بِيكل ٩٩ مرتبہ ہوا، اورسوكى تنتى يورى كرتے ہوئ ايك مرتبہ: لآباللہ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ اَلْهُ لَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ بِرُ حاس كَ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيْرٌ بِرُ حاس كَ مَاهِ معاف ہوجاتے ہيں اگر چے مندر كے جماگ كرابرہوں۔ (سلم)

﴿ 26 ﴾ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّمْرِيّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْضُبَاعَةَ ابْنَتَى الرَّسُو بْن عَبْد الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَدَّتُتُهُ عَنْ اِلْحَدَاهُمَا أَنَهَا قَالَتُ: أَضَابَ رَسُولُ الله سَتَخْ مَشْأ قَلَةَهَبْتُ آنَا وَأُحتِى وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ سَتَخَةٌ فَشَكَونَا الله مَا نَحْنُ فِنه وسالَناهُ أَنْ وَتَحْمَدُوا اللهُ قَلا تًا وَثَلَا ثِيْنَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَا ثِيْنَ ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَاجْعَلُوا خَمْسَا وَعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوا اللهُ عَلَوا اللهُ عَلَوا اللهُ عَلَوا اللهُ اللهِ عَلَوا اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللَّهِي اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب منه ماجاء في

التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام، رقم: ٣٤١٣، السجامع الصحيح وهوسنن الترمذي، طبع دار الكتب العلمية

حضرت زیر بن ثابت رقی فرماتے بین کہ میں (نی کریم سلی الله علیه وہلم کی طرف ہے)

حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد سُبنے ہَانَ اللهِ ۳۳ مرتب، اَلْہَ ہِ ۳۳ مرتب، اَللهٔ اَکْبَرُ ۴۳ مرتبہ اِللهٔ اَکْبَرُ ۴۳ مرتبہ بِرفعیں۔ایک انساری صحابی نے خواب میں دیکھا کوئی صاحب کہتے ہیں: کیا تم کورسول الله صلی الله علیه وہلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد سُبنے ہے اِن اللهِ ۳۳ مرتبہ الله اَکْبَرُ ۳۳ مرتبہ بِرفعو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں!ان صاحب نے اللہ کہا: ہر کم کہوں کہا: جی ہاں!ان صاحب نے کہا: ہر کم کہوں کہ مرتبہ کراواوران کلمات کے ساتھ (۲۵ مرتبہ) لَآ اِللہ اُللہ کا اضافہ کر لو ۔ چنانچین کوئی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوکرخواب بیان کیا۔ آ ب نے فرمایا کہ ایسانی کراو، یعنی اس کی اجازت فرمادی۔ (۲ ندی)

﴿ 24 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ آتُوا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ آهُلُ الدُّنُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالتَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ قَدْ ذَهَبَ آهُلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالتَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ مَسَانُ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رواه مسلم، ياب استحباب الذكر بعد الصلاة .....، وقم: ١٣٤٧

حفرت ابو ہر پرہ دھ بھی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ نقراء مہا جرین حاضر ہوئے اور عرض کیا: مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب حديث ينزل ربنا كل ليلة .....، رقم: ٣٤٩٩

﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْمُحَدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: السَّكَ الشَّعَ عَنْهُ آنَة سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ : اَرَائِتَ لَوْ آنَّ رَجُلا كَانَ يَعْتَمِلُ فَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ حَمْسَةُ أَنْهَادٍ ، فَإِذَا آتَى مُعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيْهِ مَاشَاءَ اللهُ فَكَانَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ حَمْسَةُ أَنْهَادٍ ، فَإِذَا آتَى مُعْتَمَلَهُ عَمِلَ فِيْهِ مَاشَاءَ اللهُ فَاصَابَهُ الْوَسَخُ أَوِ الْعَرَقُ فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهَ وَاعْتَسَلَ مَاكَانَ ذَلِك يُبْقِى مِنْ ذَرَنِهِ ، فَكَذَلِك فَاصَابَهُ الْوَسَخُ أَو الْعَرَقُ فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهُ وَاعْتَعَلَى مَاكَانَ ذَلِك يُبْقِى مِنْ ذَرَنِهِ ، فَكَذَلِك السَّعَلَاةُ كُلَّمَا عَمِلَ خَطِيْئَةً فَذَعَا وَاسْتَغْفَرَ غُفُورً لَهُ مَاكَانَ قَبْلَهَا . رواه البزاروالطبرانى فى الروسط والكبير وزادفيه ثُمَّ صَلَّى صَلَاةً إِسْتَغْفَرَ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَاكَانَ قَبْلَهَا و فيه عبدالله بن فريظ ذكره ابن حبان فى الثقات، بقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٢/٢

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہیں بعنی ایک نمازے دومری نمازتک جوسغیرہ گناہ ہوجاتے ہیں وہ نمازکی برکت سے معاف ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک شخص کا کوئی کا رخانہ ہے جس میں وہ بچھ کا روبار کرتا ہے اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان پانٹج نہریں برقی ہیں۔ جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان پانٹج نہریں برقی ہیں۔ جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے اواس کے بدن پرمیل لگ جاتا ہے یا اسے بیدنہ آجاتا ہے۔ بھرگھر جاتے ہوئے ہر نبر برخشل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس (بار بارخسل کرنے ) ہے اس کے جسم پرمیل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وعا استعفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نمازے پہلے کے تمام گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔

ازیاں بھرانی بحن از وائی۔

﴿ 23﴾ عَنْ زَيْدٍ بْنِ فَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ دُبُرَ كُلَّ صَلَاةٍ فَلاَ ثَا وَقُلاَئِيْنَ وَنَسْحَمَدَهُ ثَلاَ ثَا وَثَلَا ثِيْنَ وَنُكَبِّرَهُ أَرْبَعاً وَثَلَا ثِيْنَ قَالَ: فَوَأَى رَجُلٌ مِنَ الْانْصَادِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهُ مَنْتَ انْ تُسَبِّحُوا فِي دُبْرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلا ثَا وَثلا بْنِن ﴿ 18 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ ، مَنْ حَافَظَ عَلَى هُولَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

(الحديث) رواه ابن خزيمة في صحيحه، ١٨٠/٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص ان پانچ فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ الله تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شارنہیں ہوتا۔
(ابن خزیمہ)

﴿ 19 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ مَلَكُ اللهِ وَلَمَا الصَّلاةَ يَوْمَا ا فَفَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

رواه احمد والطبراني في الكبير والا وسط، ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٢١/٢

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم علی ہے نہاز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو خض نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا، اس (کے پورے ایما ندار ہوئے) کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذا ب سے بیخے کا ذریعہ ہوگا ۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ (اس کے بورے ایما ندار ہوئے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذا ب سے بیخے کا کوئی ذریعہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن فرعون، ہان اور آئی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

(منداحہ بطرانی بمح الزوائد)

الله في المجمع ٢/٣ ٢: رواه الطيراني واليزارورجاله رجال الصحيح

حفرت ابو ما لک انجی رفظ الله علی والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے در اللہ علیہ کے اسے نماز کی اللہ علیہ کے اسے نماز کی اللہ علیہ کے اسے نماز کی اللہ علیہ کے اسے کہائے۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قِيلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ا أَيُّ الدُّعَاءِ ٱسْمَعُ؟ قَالَ:

حفرت جاہر ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم عظیمہ سے عرض کیا: فلاں شخص (رات کو) نماز پڑھتا ہے پھر جہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم علیفہ نے ارشاد فرمایا: اس کی نماز اس کواس برے کام سے عنقریب ہی روک دے گی۔ (بزار جمع الزوائد)

﴿ 16 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّا فَا حُسَنَ الْوُرَقَ ، فَمَّ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْمَحْمْسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ هَذَا الْوَرَقَ ، فَا حُسَنَ الْوُرَقَ ، وَقَالَ: ﴿ وَأَقِعِ الصَّلُوا قِلَا اللَّيْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِلْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُلِلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللللْمُ الللْمُلِ

فائدہ: بعض علماء کے نزدیک دو کناروں سے مراددو جھے ہیں۔ پہلے جھے میں صبح کی نماز اور دوسرے جھے میں نماز پڑھنے نماز اور دوسرے جھے میں ظہراور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے ہے۔ مرادم خرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا ہے۔

﴿ 17 ﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْحَدَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

رواه مسلم، ماب الصلوات الحسس ، رواه: ٢٥٥ مسلم، ماب الصلوات الحسس ، روام: ٢٥٥

حضرت ابو جریرہ وین سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یا نجول نمازیں، جعد کی نماز یجھلے جمعہ تک اور رمضان کے روز ہے پچھلے رمضان تک درمیا فی اوقات کے تمام گنا جول کے لئے کفارہ آن جبکہ ان انمال کوکر نے والا کہیے واگنا ہوں سے بیجے۔ (مسلم) ﴿ 12 ﴾ عَنْ آبِى فَتَعَادَةَ بْنِ رِبْعِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهُ عَنْهُ عَالَ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِنَ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ. يَعَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ. يَعَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِيْ.

رواه ابو داؤد ، باب المحافظة على الصلوات، رقم: ٢٠٠

حضرت ابوقادہ بن ربعی فظی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں نے تمباری امت پر بائج نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جوشخص (میرے پاس) اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان پائج نمازوں کو ان کے وقت پر اداکرنے کا اہتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس فض نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں (عیاہے معاف کردول یا سرادوں)۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلاةَ حَقَّ وَاجِبٌ دَحَلَ ٱلْجَنَّةَ. رواه عبدالله بن احمد في زياداته و ابو يعلى الا انه قال: حَقِّ مُكْتُوْبٌ وَاجِبٌ . والبزار بنحوه، ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢/٥١

حضرت عثمان بن عقان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: جو مخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو و جنت میں داخل ہوگا۔ (سنداند، ابریعلی، بزار، مجمع الزوائد)

﴿ 14 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُوطٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْئِلِهُ: اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.

حفرت عبدالله بن قرط ﷺ مدوایت ہے کدرسول الله علی فی اوٹرا فار ٹا وفر مایا: قیا مت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز انچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں کے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ (طررانی برغیب)

﴿ 15 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ظُلِبُكُّ: إِنَّ فُلاَتًا يُصَلِّى فَإِذَا اَصْبَعَ سَرَقْ قَالَ: سَيِنْهَاهُ مَا يَقُولُ. وواه البزار ورجاله ثقات، مجمع الزواقد ٢١/٢ ٥٠ حفرت ابوامامہ فرائیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی خیبر سے واپس تشریف لائے،
آپ علی کے ساتھ دوغلام تھے۔حفرت علی فرائی نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں خدمت کے
لئے کوئی خادم دے و بیجے۔ آپ علی کے ارشاد فر مایا: ان دونوں میں سے جو چا ہو لے لو۔
انہوں نے عرض کیا: آپ ہی پیند فر مادیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی
طرف اشارہ کر کے فر مایا: اس کو لے لوکیکن اس کو مارنا نہیں کیوں کہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس
کوئماز پر ھے دیکھا ہے اور جھے نمازیوں کو مارنے سے متع کیا گیا ہے۔ (منداحر، طران، جمح الزوائد)

﴿ 10 ﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّلَهُ يَقُولُ: خَمْ سُ صَلَوَاتٍ اِلْمَتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَآتَمُ وَمُنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ وَهُدَّ أَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ وَهُدَّ أَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَفْرَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفْرَلَهُ، وَانْ الله على الصلوات، رنم: ٤٢٥

حضرت عبادہ بن صامت عظیم استے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیاتے کو پیارشا وفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیاتے کو پیارشا وفر ماتے ہیں کہ میں۔ جوشحض ان نمازوں کے لئے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع (سجدہ) اطمینان کے ساتھ کرتا ہے، اور بو بورے خشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرما کیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پرادائییں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں۔ چاہیں مغفرت فرما کیں جاہیں عذا ہودی۔

(ابوداؤد)

حضرت حظله اسيدى ﷺ بردايت بكرسول الله سلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: ج في پانچول نمازول كى اس طرح پابئدى كرے كه وضواور اوقات كا ابتمام كرے، ركوح اور سجد وائسى طرح كرے اور اس طرح نماز پڑھنے كو الله تعالىٰ كى طرف سے اپنے فرمه ضرورى سمجے تو اس آدى كوجنم كى آگ پرحرام كرديا جائے گا۔

(مندائم) کتم الله تعالیٰ کواوراس کی فرما نبرداری کومضبوطی سے پکڑے رہویعنی ہمت کے ساتھ دین کے کا تھا دین کے کا موں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرداہ کئے بغیر سگےرہو۔ (جیبق)

أَنَّهُ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْتُ : مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ
 لَاهُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْطُهُورُ .

حفرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: ایک کنجی نماز ہے اور نماز کی تنجی وضو ہے۔

6 ﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاةِ.
(وهو بعض الحديث)رواه النسائي، باب حب النساء ،رقم: ٢٣٩١

7 ﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : الصَّلاةُ عَمُوْدُ الدِّيْنِ .

رواه ابو نعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١٢٠/٢

حضرت عمر رفظ الله على الله على الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: نماز دين كا نون ب-

حفرت علی رفیجی است ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت بیار شاد رائی: نماز ،نماز ۔ان نے غلاموں اور ماتختوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرویعنی ان کے حقوق راکرو۔
داکرو۔

رُ 9 ﴾ عَنْ ابِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَبْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَيْكُ الْقَبْلَ مِنْ خَيْبَوَ، وَهَعَهُ غُلَامَان، فَقَالُ مِلْ : فِي ارْسُولَ اللهِ ! أَخُد هَذَا وَ لا مَلْ اللهِ اللهِ ! أَخُد هَذَا وَلا مُنْتُ، قَالَ: حِرْلِي قَالَ: خُذْ هَذَا وَلا نَصْرِنُهُ، فَإِبِّى قَدْ دُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلُوةِ. فَشَرِنُهُ، فَإِبِّى قَدْ دُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلُوةِ. وَابْعَى مَقْفِلَنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَإِبْى قَدْ دُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ اَهْلِ الصَّلُوةِ. وَهُ المَّلُوةِ. وَهُ المَّلُوةِ. وَاللهُ المَّلُوةِ المَعْدِوالطُوالِي، مجمع الزواند ١٣/٤ مِن المَعْدِيثِ وَاللهُ المَعْدُونَ اللهُ المَعْدُونَ اللهُ المُعْدُونَ اللّهُ المُعْدُونَ اللهُ المُعْرِولَةُ اللهُ المُعْدُونَ اللهُ المُعْدُونَ اللهُ المُعْدُونَ اللهُ المُعْدُونَ اللهُ المُعْدُونَ المُعْدُونَ اللهُ المُعْدُونَ المُعْدُونَ اللهُ المُعْدُونَ اللهُ اللّهُ اللّهُ المُعْدُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ 3 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَبْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَّئِظُهُ فِى سُوَّالِ جِبْرَئِيلَ إِيَّاهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُوْمَ رَمَصَانَ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقْتَ:

رواه ابن خزيمة 1/1

حضرت عبد الله بن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم سے جبر کیل الله علیہ وسلم سے جبر کیل الله علیہ وسلم کے بارے جبر کیل الله علیہ آپ علی اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علیہ فیل ارشاد فر مایا: اسلام یہ ہے کہ تم (دل وزبان سے ) اس بات کی شہادت اوا کروکہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور محمد (صلی الله علیہ وسلم ) الله تعالیٰ کے رسول بیں، نماز پڑھو، زکو ہ اوا کرو، جج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لئے عسل کرو، وضو کو پورا کرواور رمضان کے روز ہے رکھو۔ حضرت جرکیل القلیم نے بوچھا: جب میں یہ سارے اعمال کرلوں تو کیا میں مسلمان ہوجاؤں گا؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔ حضرت جرکیل القلیم نے عرض این نزیمة )

﴿ 4 ﴾ عَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوْصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلْفَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْكُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ ! مَا تَعْهَدُ إِلْنِنَا؟ قَالَ: اَعْهَدُ اِلْيُكُمْ اَنْ تُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَتَسَحُجُوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ وتَصُوْمُوا رَمَضَانَ فَإِنَّ فِيْهِ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ وَتُحَرِّمُوا دَمَ الْمُسْلِمِ وَمَالَهُ وَالْمُعَاهِدَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَتَعْتَصِمُوا بِاللهِ وَالطَّاعَةِ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٤٢/٤

حضرت قرہ بن دعموص ﷺ فرماتے ہیں کہ ہماری ملا قات نبی کریم علی ہے جہۃ الودائ میں ہوئی۔ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں تم کواس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو، بیت اللہ کا تج کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اس میں ایک رات اسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمان اور ذِتی (جس سے مُعاہدہ کیا ہواہے) کے قل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو ترام سمجھوالبہۃ کی جرم کے ارتکاب پراللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو مزادی جائے گی۔ اور تمہیں وصیت کرتا: وں ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ \* ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [الجمعة: ٩]

الله تعالی کاارشادہے: ایمان والو! جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے اوان دی جائے توتم اللہ تعالیٰ کی یادیعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرواور خرید وفروخت (اور اس طرح دوسرے مشاغل) چھوڑ دیا کرو۔ یہ بات تنہارے لئے بہتر ہے اگر تنہیں کچھ بچھ ہو۔ (جمد)

#### احاديثِ نبويه

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهاروایت کرتے بیں کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا:
اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پرقائم کی گئی ہے: لآالله کُ مُحَدَّدٌ دَّ سُولُ اللهِ کی گواہی
دینالیخی اس حقیقت کی گواہی وینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور مجمد
صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے بندے اور رسول بیں، نماز قائم کرنا، ذکو قادا کرنا، جج کرنا اور
دخاری)

﴿2﴾ عَنْ بُجَيْسٍ بْنِ نُفَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ مُوْصَلًا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظُهُ: مَا أُوْحِىَ إِلَىًّ أَنْ أَجْسَعَ الْسَمَالَ، وَٱكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ، وَلَكِنْ أُوْحِىَ إِلَىَّ أَنْ: سَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّك وَكُنْ مِنَ السَّجِدِيْنَ، وَاغْبُدْ رَبَّك حَتَّى يَاْتِيَك الْيَقِيْنُ.

رواه البغوى في شرح السنة، مشكاة المصابيح، وقم: ٢٠٦ ه

حفرت جبر بن نفير رحمة الله عليه روايت كرتے بين كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: خصيح من كري كا الله عليه محص يو كم ديا گيا ہے كرآب اپنا الله عليه محص يو كم ديا گيا ہے كرآب اپنا رب كا تبتح اور تعريف كرتے رہيں ، نماز پڑھنے والوں ميں شامل رہيں اور اپنا رب كى عبادت مىل شخول رہيں يہاں تك كرآب كوموت آجائے۔

(شرن النة ، مؤكاة المعان )

پابندی کی اور زکوۃ اداکی توان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے اور شان کو کسی مشم کا خوف ہوگا اور نہ وہ مُلکین ہوں گے۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ امَنُوا يُقِينُمُوا الصَّلَوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَفْنَهُمْ سِرًا وَعَلَا نِينَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَاْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِللَّ ﴾ [ابرهمم: ٣١]

اللہ تعالی نے اپنے رسول علی سے ارشاد فرمایا: آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہدو بیک کے دو ہزازی پابندی رکھیں اور جو بچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید وفر وخت ہوگ (کہ کوئی چیز دے کرنیک اعمال خرید لئے جائیں) اور نہ اس دن کوئی دوتی کام آئے گی (کہ کوئی دوست شمیں نیک اعمال دے دے)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِيْ ۚ رَبَّنَاوَتَقَبَّلُ دُعَآءِ﴾ [ابزميم: ٤٠]

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فر مائی: اے میرے دب! چھے کو اور میری اولا دکو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بناد یجئے ۔اے ہمارے دب! اور میری بیدعا قبول کر لیجئے۔ (ابراہیم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اللَّي غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ لَا إِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ [بنى اسرائيل: ١٧٨]

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: زوال آفآب سے لے کر رات کا اند حیرا ہونے تک نمازیں اداکیا کیجئے لیعن ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی اداکیا سیجئے۔ بیٹک فجر کی نماز (اعمال کھنے والے ) فرشتوں کے حاضر ہونے کا دفت ہے۔ (نی اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَّوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المومنون:٩]

(الله تعالى فى كامياب ايمان والول كى ايك صفت يه بيان فرمائى كه )وه اپنى فرض الله تعالى كرت ييل- (مؤمنون)

وَقَالَ نَعَالَى: ﴿ يَا لَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آإِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى



## نماز

الله تعالیٰ کی قدرت سے براہِ راست استفادہ کے لئے الله رب العزت کے اوامر کو حضرت محمصلی الله علیه وسلم کے طریقہ پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔

# فرض نمازيں

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُوبِ ۗ [العنكبوت: ١٥]

الله تعالیٰ کارشادہے: بیشک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ (محکبوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحْتِ وَاَقَامُواالصّلَوْةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ رَبِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾ (البقرة: ٢٧٧)

الله تعالی کا ارشاد ہے: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے دہے خصوصًا نماز کی

﴿200﴾ عَنْ اَبِىْ ذَرِّ وَاَبِى الكَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اِنَى لَأَعْرِفُ المُّتِى عَنْ اَبِى ذَرِّ وَاَبِى الكَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تَعْرِفُ اُمَّتَك؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ أُمِّتِى يَوْدُهُمْ وَنُ كُتُبَهُمْ مِنْ آثَرِالسُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِى وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِالسُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِالسُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِي وَبُوهِمْ مِنْ آثَرِالسُّرَالسُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِالسُّرَالسُّ

حضرت ابوذر رہے اور حضرت ابودردا عقی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ من کے ارشاد فر مایا: بیس ساری امتوں میں سے اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا، صحابہ کرام کے نے ارشاد محل کیا ، یارسول اللہ! آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: بیس انہیں ان کے اعمال نامے دا کیں ہاتھ میں دیئے جانے کی وجہ سے پہچانوں گا اور انہیں ان کے چرول کے نور کی دجہ سے پہچانوں گا جو مجدول کی کشرت کی وجہ سے ان پر نمایاں ہوگا۔ ادر انہیں ان کے چرول کے نور کی اور ہاہوگا۔ ادر انہیں ان کے ایک (خاص) نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے دوڑر ہاہوگا۔

فعائدہ: ینور ہرمؤمن کے ایمان کی روشنی ہوگی۔ ہرایک کی ایمانی قوت کے بقدراسے روشن ملے گی۔ روشن ملے گی۔ سونے کی تھی اور ایک اینٹ جاندی کی تھی۔ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے تعلوایا،وہ مارے لئے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصداتنا خوبصورت تھا کہتم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا اور آ دھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤاس نہر میں کو دجاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہدرہی ہے اس کا پانی دودھ جبیبا سفید ہے۔وہ لوگ اس میں کود گئے، پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے توان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو کیے تھے۔دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا: یہ جنت عدن ہے اور بیآپ کا گھرہے،میری نظر او پراٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھاانہوں نے کہا: یہی آپ کا گھرہے۔ میں نے ان سے کہا: بَارَك اللهُ فِي كُمَا (الله تعالی تم دونول میں بركت دیں) مجھے چھوڑو، میں اس كے اندر جاؤں۔انہوں نے کہا: ابھی نہیں لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے يوجها: آج رات ميس في عجيب چيزيس ديلهي بيس، يدكيا بيس؟ انهول في مجه سے كها: اب مم ہے۔ ہیں: (پہلا شخص) جس کے پاس سے آپ گذرے اور اُس کا سر پھرسے کیلا جارہا تھا بیوہ ہے جوقر آن سیکھتا ہے اور اس کوچھوڑ دیتا ہے (ندپڑ ھتا ہے نظمل کرتا ہے ) اور فرض نماز چھوڑ کرسوجاتا ہے۔(دوسرا) وہ تحض جس کے پاس سے آپ گذرے اور اُس کے جبڑے، نشخے اور آئھے کو گدی تک چیرا جار ہاتھا ہیوہ ہے جونے گھرسے نکل کرجھوٹ بولٹا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں مچیل جاتا ہے۔ (تیسرے) وہ نظے مرداور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا ز نا کارمر داورغورتیں ہیں۔(چوتھے) وہ مخض جس کے پاس ہے آپ گذرے جونہر میں تیرر ہاتھا اور اس کے منہ میں پھر ڈالا جار ہاتھا سودخورہے۔ (پانچواں) وہ بدصورت آ دمی جس کے پاس ہے آپ گذرے جوآ گ جلار ہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا جہنم کا داروغہ ہے جس كانام ما لك بر رحيط ) وه صاحب جوباغ مين تصحفرت ابراجيم العلية بين اوروه يج جوان کے جاروں طرف تھے میدوہ ہیں جو بجین ہی میں فطرت (اسلام) پرمر گئے۔اس پرکسی صحابی نے بوجھا: يا رسول الله مشركين كے بچول كاكيا موكا؟ آپ نے ارشاد فر مايا: مشركين كے يج مجى (وہی) تھے۔اور وہ لوگ جن کا آن حاجم خوبصورت اور آ دھاجم بدصورت تھا یہ وہ اوگ تھے جنہوں نے اچھے مل کے ساتھ برے مل کئے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کرویئے۔ ( بناری )

کیلیں نکالنے والا آلہ) لئے کھڑا ہے جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کراس کا جبر انتضاء اور آگھ گذی تک چیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری جانب بھی ای طرح کرتا ہے ابھی بیددوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہوجاتی ہے وہ ای طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا: سُبْ عَمَانَ الله یدونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا جلئے آگے علئے۔ ہم آ کے جلے ایک تنور کے پاس پینچے جس میں بڑا شور فال ہور ہاہے ہم نے اس میں جما تک کردیکھا تواں میں بہت ہے مردوورت نظے ہیں ان کے پنچے ہے آگ کا ایک شعلم آتا ہے جب دہ ان کواپنی لیپٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں میں نے ان دونوں سے بوچھا: بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: چلئے آ کے چلئے۔ہم آ کے چلے ایک نہریہ پینچے جوخون کی طرح سرخ تھی اور اں میں ایک شخص تیرر ہاتھا اور نہر کے کنارے دوسر اشخص تھا جس نے بہت سے پھر جمع کرر کھے تھ، جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پھر جمع کئے ہوئے ہیں تو شخص اپنا منہ کھول ویتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پھر ڈال دیتا ہے (جس کی دجدے وہ دور) چلا جاتا ہے۔ اور پھرتير كروايس الصُّخص كے باس آتا ہے جب بھى ميخص تیرتے ہوئے کنارے والے تحض کے پاس آتا ہے تواپنا مند کھول دیتا ہے اور کنارے والاشخص ال كى مندميں پھر ڈال ديتا ہے۔ ميں نے ان دونوں سے يو چھا: پيدونوں مخض كون ہيں؟ ان دونول نے کہا: چلئے آ کے چلئے ۔ پھر ہم آ کے چلے تو جتنے بدصورت آ دی تم نے ویکھے مول کے ان سب سے زیادہ بدصورت آ دی کے پاس سے ہم گذر ہے،اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ میر کا رہا تھااور اس کے چارول طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے بوچھا: بیتخص کون ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے آ کے چلئے۔ پھرہم ایک ایسے یاغ میں پنچے جو ہرا بھرا تفااوراس میں موسم بہار كتام بحول تقداس باغ كدرميان ايك بهت لميصاحب نظرات الاسك بهت زياده لے ہونے کی وجہ سے میرے لئے ان کے سرکو دیکھنا مشکل تھا، ان کے جاروں طرف بہت مارے بچے تھا تنے زیادہ بیچ میں نے بھی تہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا: بیکون ہیں؟ اور بین بچ كون بين؟ انبول في مجھ سے كہا: آ كے چلئے آ كے چلئے، پھر ہم چلے اور ايك بوے باغ ميں بنیے. میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ تبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے جھ سے کہا اس کے اویر بر هيد بم ال پر چڑ ھے اورا ليے شہر كے قريب پنچ جوال طرح بنا ہوا تھا كدال كى ايك اينك

فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هذَاك مَنْ لِك، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَك اللهُ فِيْكُمُمَا، ذَرَانِي فَاذَخُلَهُ، قَالَا الَّهِ عَرَايُتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُك، اَمَّا الرَّجُلُ الْآوَلُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَاهِذَا الَّذِي رَايْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُك، اَمَّا الرَّجُلُ الْآوَلُ مَنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَاهِذَا اللَّذِي رَائِتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُك، اَمَّا الرَّجُلُ الْآوَلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عِلْهُ وَاللّهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَا خُذُ الْقُوْآنَ فَيَرْ فِصُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلُوةِ اللّهَ عَلَيْهِ يَشَوْشَوُ شَوْرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْجُرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْهُ إِلَى السَّلَوةِ اللّهُ عَلَيْهِ يَسْبَعُ فِي السَّلَاقِ وَالنَّوْالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَسْبَعُ فِي السَّلَامُ وَالنِسَاءُ الْعُرَاةُ اللّهُ عِلْ اللّهُ عِلْ اللّهُ عِلْ اللّهُ عَلَى الْفِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

رواه البخاري، باب تعبير الرؤيابعد صلاة الصبح، رقم: ٧٠٤٧

يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ وَأَسُهُ كَمَاكَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ الْمُرَّةَ الْأُولَى، قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ، مَا هذَان؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلْقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلُق لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبِ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُو يَاْتِيْ اَحَدَ شِقَىٰ وَجُهِمْ فُيْشُرْشِرُ شِدْقَهُ اللِّي قَفَاهُ، وَمَنْحِرَهُ اللِّي قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ اللِّي قَفَاهُ، قَالَ وَرَبُّمَا قَالَ البُوْرِجَاءِ: فَيَشْتُ قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوُّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَوِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوُل، فَمَا يَفُرُ عُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحُّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأَوْلَىٰ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ، مَا هلدَان؟قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَمَانْطَلَقْنَا فَٱتَيْنَا عَلَىٰ مِثْلِ التَّنُّورِ، قَالَ وَأَحْسِبُ آنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَلِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا آتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَاهُولَاءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ، حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَوِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيْرَةٌ، وَإِذَا ذَلِك السَّابِحُ سَبَحَ مَاسَبَحَ، ثُمَّ يَاتُهِيْ ذَلِك الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغُرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيُنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَٱلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هُذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِيِّ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُل كريْهِ الْمَرْآةِ كَأَكُرُومًا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالٌ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَلَاا ۚ قَالَ: قَالَا لِيْ: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَٱتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْن الرُّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَى الرَّوْصَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا آكَادُ اَرَى رَاْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثِرِ وِلْدَان رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَاهِزُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَ لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلِّقْنَا فَانْتَهَيْنَا إلى رَوْضَهِ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالَا لِيْ: إِرْقَ، فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مُبْنِيةٍ مِلْبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِطَّةٍ، فَاتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَقُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا لِبُهَا رِجَالُ شَطْرٌ مِنْ نَعَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَطْرٌ كَأَقْبَعَ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالَ: قَالَا لَهُمْ إِذْهُبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ،قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المحضُ مِنَ الْبَيَاضِ، فَذَهُبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَخْسَنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هَلَاهِ جَنَّةُ عَدْنَ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِى صُعُدًا

وَلَا خَتَرَقَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا شُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.

رواه الامام مالك في الموطاء باب ماجاء في الغلول ص٤٧٦

حضرت الوجريره عظم مدوايت م كمانبول في الكي صاحب كويد كيتم بوسئ سناكه طالم آدى صرف اپنائى نقصان كرتا م اس پر حضرت الوجريره رضى الله عند في ارشاد فرمايا: اپناتو نقصان كرتا بى م الله تعالى كى تم إ ظالم كظم م مر خاب (برنده) بھى اپنے گونسلے بيس سوكھ سوكھ كرمرجا تا ہے۔

سوكھ كرمرجا تا ہے۔

فساندہ: ظلم کا نقصان خودظالم کی ذات تک محد ددنیوں ہتااس کے ظلم کی نحوست سے مصبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہوجاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل ہیں کہیں داند نصیب نہیں ہوتا اور بالآخردہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مرجاتے ہیں۔

﴿199﴾ عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنْدُبِ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ وَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ بغينى بِمَا الكَثِهُ أَنْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُصُّ، اَنْ يَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُصُّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا البَعْظَانِيْ وَإِنَّهُمَا قَالَا لَى: الْطَلِقْ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا البَعْظَانِيْ وَإِنَّهُمَا قَالَا لَى: الْطَلِقْ، وَإِنَّهُ اللَّهُ وَإِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّهُ عَلَى وَجُلِ مُصْطَحِع وَإِذَا آخِرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرُةٍ وَإِذَا هُوَ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ فَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَعُلَاكُمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ اللّهُو

آدی ہوی کی فرما نبرداری اور مال کی نافر مانی کرنے گئے، دوست کو قریب اور باپ کودور کرے،
مجدول میں تھلم کھلا شور مچایا جانے گئے، قوم کی سرداری فاسق کرنے گئے، قوم کا سربراہ قوم کا
سب نے دلیل آدی بن جائے ، آدی کا اکرام اس کے شرہ بچنے کے لئے کیا جانے گئے، گانے
والی تورتوں اور ساز وبا جے کارواج ہوجائے ، شراب عام پی جانے گئے اور امت کے بعدوالے
لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے گئیس اس وقت سرخ آندھی، زلز لے ، زمین کے دھنس
جانے ، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چا ہے اور
ایسے ہی سلسل آفات کے آنے کا انتظار کروجس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے
موتی پے در پے جلدی جلدی گرنے گئیس۔

(تندی)

﴿196﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّبِ اللهِ عَلَيْكِ دِرْعٌ ضَيَقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ السَّبِ اللهِ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيَقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ السَّبِ اللهِ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيَقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخُرى عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيَقَةٌ أُخُرى، حَتَى يَخُرُجَ اللي عَسَنَةً أُخُرى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْمِلَ حَسَنَةً أُخُرى اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمِلُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْعُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَى ال

حفزت عقبہ بن عامر رقط ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاہ فرمایا: جو محض گناہ کرتا ہے بھر نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس کی مثال اس محض کی ہی ہے جس پر ایک تگ زِرَہ ہوجس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ بھر وہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ ہے اس زرہ کم ایک کڑی کھل جائے ، بھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ ہے دوسری کڑی کھل جائے (اح ایک کڑی کھل جائے ، بھر دوسرا کوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ ہے دوسری کڑی کھل جائے (اح کے طرح نیکیاں کرتا رہے اور کڑیاں کھلتی رہیں) یہاں تک کہ پوری زرہ کھل کرز مین پر آپڑے ۔۔ کا میں ایک کہ بوری زرہ کھل کرز مین پر آپڑے ۔۔ (احدام)

**فائدہ:** مرادیہے کہ گنہگار گنا ہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیار کرنے کی وجہ سے گنا ہوں کا ہندھن کھل جاتا ہے اور پریشانی دور ہوجاتی ہے۔

﴿197﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَاظَهَرَ الْغُلُولُ فِى قَوْمٍ فَطُّ إِلَّا الْتَى فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ وَلَا فَشَى الزِّنَا فِى قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمَكْنَالَ وَالْمِيْوَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزُقْ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْمَحَقِّ إِلَّا فَشَى فِيْهِمُ الدَّهُ کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ کاشکر اداکرے کہ (اللہ تعالیٰ اس کوشکر نے میں اپنے نفل وکرم سے ) اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشکر اور جوشخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اور چھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوں کر بے ورکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوں کر بوت والدن تعالیٰ نہاں کو صبر کرنے والوں میں شارفر ما کیں گے نہ شکر گذاروں میں شارفر ما کیں گے۔ اللہ تعالیٰ نہاں کو صبر کرنے والوں میں شارفر ما کیں گے۔ (ترنہ ی)

﴿194﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : الدُّنْيَا سِبْخُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّهُ الْكَافِرِ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: دنیا مؤمن کے لئے قید خانداور کا فرکے لئے جنت ہے۔

فائدہ: ایک مؤمن کے لئے جنت میں جو تعتیں تیار ہیں اس لحاظ سے بید نیامومن کے لئے جنت ہے۔ لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جو ہمیشہ کاعذاب ہے اس لحاظ سے دنیااس کے لئے جنت ہے۔ (مرقانہ)

﴿195﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْأَبِينَ: إِذَا النَّحِذَ الْفَىءُ دُولًا، وَالْاَمَانَةُ مَعْنَمُهُ، وَالْاَمَانَةُ مَعْنَمُهُ، وَالْاَمَانَةُ مَعْنَمُهُ اللَّهِ عَلَيْ الدِّيْنِ، وَاَطَاعَ الرَّجُلُ الْمُواَتَةُ وَعَقَّ أُمَّةُ، وَالْاَمَانَةُ مَعْنَاهُ وَطَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَاذْنَى صَدِيْقَةُ وَاقْطَى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ الْفَقِيمُ الْفَقِيمُ الرَّجُلُ مَعَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِفَ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ الْفَيْوَةُ مِنْ آجِرُ هَذِهِ الْاَمَّةِ اَوَلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَذَلْوَلَةُ وَشَرِبَتِ الْحُمُورُ، وَلَعَنَ آجِرُ هَذِهِ الْاَمَّةِ اَوْلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَذَلْوَلَةً وَشَرِبَ الْعَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حضرت ابوہریرہ رہ فاقع ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جب اللہ عنی کہ اس کا عنیہ کو این میں اللہ علی کے اس کا انت کو اللہ علی کے بینی المانت کو اللہ علی کے بینی خوش ہے دینے کے کہ المانت کو اللہ علی کے بیائے خود استعمال کرلیا جائے ، زکوۃ کو تا وان سمجما جانے گئے یعنی خوش ہے دینے کے بیائے ناگواری ہے دی جائے علم ، دین کے لئے میں بلکہ دنیا کے لئے حاصل کیا جانے گئے، بیائے ناگواری ہے دی جائے علم ، دین کے لئے میں بلکہ دنیا کے لئے حاصل کیا جانے گئے،

(191) عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ فَسَةَ . وواه الترمذي وقال: حديث فضالة حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل من مات رابطا، رقم: ١٦٢١

حضرت فضاله بن عبيد و ايت كرت بيل كه في كريم عليه في ارشادفر مايا: مجاهروه عبروائي نس سے جهادكرے، لينى نفسانى خواہشات كے خلاف چلنے كى كوشش كرے - (ترزى) (192) عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَبْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلُهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَجِرُ عَلَى وَجُهِهِ مِنْ يَوْمَ وُلِدَ إِلَى يَوْمَ مِنْهُوثُ فِي مَوْضَاةِ اللهِ عَزُوجَلً لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه احمد والطبراني في الكبير وفيه: بقية وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله ولقواسجمع الزوالد١/١٠/

حفرت عتبہ بن عبد ظاہد روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عقطی نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی مخف ابنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے منہ کے بل (مجدویس) پڑار ہے تو قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو بھی کم سمجھے گا۔

(منداحمه طبرانی مجمع الزوائد)

﴿193﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّئِهُمَ يَقُولُ: خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيْهِ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَالْمَنْ لَمُ تَكُونَا فِيْهِ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ وَلَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ وَقَ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَقُوقَهُ فَاقِيتَهُ اللهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوقُوقَهُ فَآسِفَ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُنُهُ اللهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوقُوقَهُ فَآسِفَ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُنُهُ اللهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِي دُينِهِ إِلَى مَنْ هُوقُوقَهُ فَآسِفَ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُنُهُ اللهُ شَاكِرًا وَلَالَ مَنْ مُولَوْقَهُ فَآسِفَ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُنُهُ اللهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا وَسَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ وَلُولُهُ لَلْكُولُهُ مَنْ عُولُولُهُ فَلَا مِنْ مَرْدُولُهُ لَهُ اللهُ مَنْ هُولُولُهُ فَلَا اللهُ عَنْ مُؤْلُولًا لَهُ مِنْهُ اللهُ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ اللهُ مَنْ مُولُولُهُ لَهُ اللهُ مَا كُولًا مَالِرًا اللهُ مِن هُواللهُ مَا اللهُ مَنْ هُولُولُهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَى مَافَاتَهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُولُولُهُ فَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُعَلِّولُهُ لَنَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عُولُولُهُ لَا اللهُ اللهُ عَلَى عَلَالُ مَالِولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالًا لِللْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بیدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بیدارشاد فرماتے ہوئے الله تعالی اس کوشا کرین اور صابرین کی جماعت علی شار کرتے ہیں اور جس میں بیدو عادتیں نہ پائی جا ئیں تو الله تعالی اس کوشکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں کھتے ۔ جوشھ دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیردی کرے ، اور دنیا

ملمانو! وتريره الياكروكيونكه الله تعالى وتربين، وتربير صنے كويسندفر ماتے ہيں۔ (ابوداؤد)

فاندہ: وتر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے وتر ہونے کا مطلب بیہ کہاں کے جوڑ کا کوئی نہیں۔وتر ہونے کا مطلب بیہ کہاں کے جوڑ کا کوئی نہیں۔وتر پڑھنے کو پہند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہاں نماز کی رکعتوں کی تعداد طاق ہے۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ غَلَبْ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَذْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَذْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَذْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، وَهِى خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِى الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي الْعِشَاءِ إلى طُلُوع الْفَجْرِ. وه الله عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

حضرت خارجہ بن حذافہ رفیج اسے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم مارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فر مائی ہے جو تمہارے لئے سرخ اونٹول سے بھی بہتر ہے ، وہ نماز وتر ہے۔اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فر مایا ہے۔

(ابوداؤد)

فانده: عربول ميس سرخ اونث بهت فيمتى مال سمجها جاتا تها\_

﴿ 42﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَوْصَانِى خَلِيْلِى عَلَيْكُمْ بِثَلاثٍ: بِصَوْمِ ثَلاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ.

رزأه الطبراتي في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٠٦

حفرت ابودرداء فظیم التے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی: ہرمہینے تین دن کے روز سرکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنااور فجر کی دور کعت سنت اداکرنا۔

اداکرنا۔

فاندہ: جنہیں رات کواٹھنے کی عادت ہے ان کے لئے اٹھ کروتر پڑھناافعنل ہے اور اگراٹھنے کی عادت نہیں توسونے سے پہلے ہی پڑھ لینے جا ہمیں۔

﴿ 43 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ، وَلَا حِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الطَّلَاةِ مِنَ الْدِيْنَ

تعالیٰ پراوران کے رسول پرایمان لائے ، نماز قائم کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرما تیں خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے داسے میں جہاد کیا ہویا ای سرز مین پر رہ رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی یعنی جہاد نہ کیا ہو ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! کیا لوگوں کو یہ خوشخبری شد سنادیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: (نہیں) کیونکہ جنت میں سوور ہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راسے میں جہاد پر جانے والوں کے لئے یاد کررکھے ہیں جن میں سے ہر دو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے دمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت ما گورۃ جنت الفردوں ما نگا کرو کیونکہ وہ جنت کا دمیان فاصلہ ہے۔ بہترین اور سب سے اعلیٰ مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے درای سے دنت کا نہریں بھوئتی ہیں۔

187﴾ عَنْ آبِى الدُّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيَّة: حَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ عَ الْمُمَانِ دَحَلَ الْبَجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلُواتِ الْحَمْسِ عَلَى وُصُوْلِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ سُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِلِيْهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسِيلًا وَآتَى الزَّكَاةَ يَسَهُ بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الْآمَانَةَ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَاأَدَاءُ الْآمَانَةِ؟ قَالَ الْعُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ اللهُ لَمْ يَأْمَنِ الْبُنَ آذَمَ عَلَى صَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا. دواه الطبراني باسناد جيد، الترغيب ٢٤١/١

حضرت ابودروا وظیفی سے دوایت ہے کدرسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: جو تھی ایمان ایمان کرتا ہوا (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا: پانچ اعمال کرتا ہوا (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا: پانچ اول کوان کے دونت پراہتمام سے اس طرح پڑھے کہ ان کا وضوا ور رکوع ہو ہو تھے طور پرکر ہے۔ مان المبارک کے دونے درکھے، اگر جح کی طاقت ہوتو جج کرے، خوش دلی سے زکو ہ دے المانت ادا کرے۔ عوض کیا گیا: یا رسول اللہ المانت کے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ المانت ادا کرے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ المانت کے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ارشا؛ فرمایا: جنابت کا خسل کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آ دم کے بیٹے کے دیٹی اعمال میں سے کی ارشا؛ فرمایا: جنابت کا خوف ہی اسے آبادہ کرسکتا ہے)۔ ایک خوف ہی اسے آبادہ کرسکتا ہے)۔ (طرانی، ترفیب) کہ ایک غذ فَدَ الله فَدُن عَنْ فَدُن عَنْ وَدُولَ اللهِ فَالْتُ عَنْ فَدُن وَ مَدِن اللهِ فَالْتُ عَنْ فَدُن وَ مَدُن اللهِ فَالْتِ اللهِ فَالْتُ عَنْ فَدُن وَ مَدُن وَ اللهِ فَالْتُ اللہِ فَالْتُ اللہِ فَالَا اللہِ اللہِ فَالْتُ اللہِ فَالَا اللہِ اللہِ فَاللہِ فَدَان اللہِ فَالَ اللہُ فَالَانِ اللہِ فَاللہِ فَاللہِ

إِنْ اَنَا زَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي زَبَضِ الْجَدِّةِ، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ

حضرت معافر رہے ہے۔ اللہ علیہ ورسول اللہ علیہ وسلم نے جھے دی باتوں کی وصیت فرمائی: اللہ تعالی کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ کرنا اگر چہ تہمیں قبل کردیا جائے اور جلادیا جائے۔والدین کی نافر مائی نہ کرنا اگر چہ وہ تہمیں اس بات کا علم دیں کہ بیوی کو چھوڑ دو اور ساز امال خرج کردو۔فرض نماز جان ہو چھ کرنہ چھوڑ ناکیونکہ جو شخص فرض نماز جان ہو چھ کرچھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمہ داری ہے نکل جاتا ہے۔شراب نہ پینا کیونکہ میہ ہر برائی کی جڑ ہے۔اللہ تعالیٰ کی نافر مائی نہ کرنا کو چکہ نافر مائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مائی نہ کرنا کو چکہ نافر مائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر اس کی سے میدان جنگ سے نہ بھاگنا آگر چہ تہم ار سے ساتھی ہلاک ہوجا کیں۔ جب لوگوں میں موت (وبا کی صورت میں) عام ہوجائے (چھے طاعون وغیرہ) اور تم ان میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھاگنا۔گھروالوں میں موجود ہوتو وہاں سے نہ بھاگنا۔گھروالوں میں این چرے کرنا، (تربیت کے لئے) ان پر ہے لکڑی نہ ہٹانا۔ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔

فعاف 6: ال حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جوارشا وفر مایا ہے وہ اطاعت کے اور نے میں جوارشا وفر مایا ہے وہ اطاعت کے اعلی ورجہ کا بیان ہے۔ جیسے اسی حدیث شریف میں بیڈر مان کہ ' اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر میک نہ کرنا اگر چہ تہمیں قبل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے ' اعلیٰ ورجہ کی بات ہے۔ کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہد دینے کی گنجائش ہے جب کہ ول ایمال پر مطمئن ہو۔ (مرہ 5)

(186) عَنْ آهِي هُمَويْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى عَلَيْكُ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْحِلُهُ الْجَنَّة، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَنْ عَلَى اللهِ أَنْ يُدُحِلُهُ الْجَنَّة، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَنْ عَلَى اللهِ أَنْ يُدَحِلُهُ الْجَنَّة، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَنْ فِي جَلَسَ فِي أَرْضِهِ النَّيْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ إِ آفَلا نُبَشِرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِانَةَ دَرَجَةٍ آعَدُهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ مَعْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَا؛ وَالْوَقَةُ عَرْشُ وَالْاَرْضِ، فَاإِذَا سَأَلتُمُ اللهُ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَآعَلَى الْجَنَّةِ وَقُوثَةَ عَرْشُ اللهُ الرَّحْمُنِ وَمِنْهُ تَفَجُّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ . رواه المحارى وال درحات المحامدين في سبل الله والله الله الله الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله الله الله المنافرة الله المنافرة الله الله الله الله الله الله الله المنافرة الله الله الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة المنافرة المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة المنافرة الله المنافرة المنافرة

کبعدوہ صاحب بیکہتے ہوئے چلے گئے: اللہ کاتم ایم ان انتقال میں ندتو زیادتی کروں گاور ندی کروں گاور ندی کروں گاور ندی کروں گا۔ ندی کی کروں گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: اگرائ مخص نے بچ کہا تو کامیاب اوکیا۔

﴿184﴾ عَنْ عُبَادَةَ بُسِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلْكِلُهُ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ بِنُ أَصْحَابِهِ: بَا يِعُونِي عَلَى آلا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْنًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْإِلَا تُحْمُ وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا اللهَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَصُوا فِي مَعُرُوفِ، فَمَنُ اللهُ عَنْهُ فَا جُرُهُ عَلَى اللهُ ثَنَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ثَنَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَاعَنُهُ وَإِنْ شَاءَ عَقَبَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

حضرت عبادہ بن صامت فی دوایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا برکا ایک جماعت سے جوآپ کے گر پیٹی تھی ، خاطب ہوکر فر مایا: جھے سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر کی فرر گئیں کردگے ، چوری ٹبیس کردگے ، ورا ٹبیس کروگے ، (فقر کے من نافر مائی اولا دکوئی ٹبیس کروگے ، جان بوچھ کر کسی پر بہتان ٹبیس کو گے اور شرق ا دکامات میں نافر مائی نہیں کردگے ۔ جوکوئی تم میں سے اس عبد کو بیورا کرنے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس نافر مائی نہیں کردگے ۔ جوکوئی تم میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوجائے اور چھر دنیا میں اس کو اس ناوی سرا اس کے گناہ ہے ۔ اور چورہ نیا میں اس کو اس ناوی سرا اس کے گناہ ہے کئار ہو اس ناوی سرا اس کے گناہ ہے ۔ اور اس ناوی سرا گئاہ کی سراد ویا میں اس کا اور دنیا میں اس کا اور دنیا میں اس کا درا کر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے ، جا جیں ( وہ اسپے فضل دکرم ہے ) آخرت میں کی اور خاجی کی اور خاجی ہی تو وہ بین تو عذا ہو دیں کہ ایم نے ان کی درگذر فر مائیں اور جا جی تو عذا ہو دیں ( حضرت عبادہ فرجی فر ماتے ہیں کہ ) ہم نے ان بھر انوں برآ ہو سے بیت کی ۔ ان بیس جی جی بین اور جا جی تو تو ہوں برآ ہوں برآ ہیں ہو جا کے دور کر ہو جا کہ کی درگزر فر مائیں اور جا جی تو عذا ہو دیں ( حضرت عبادہ فرجی فر ماتے ہیں کہ ) ہم نے ان بیس بیت ہیں کہ ایم کی باتوں برآ ہوں برآ ہو ہو ہو گئیں فر ماتے ہیں کہ ) ہم نے ان بیس بیت ہیں کہ ) ہم نے ان بیس بیت کی ۔

﴿ 185﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تَشُرِكُ بِاللهِ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَسَخُرُجَ مِنْ أَهْلِك لَ نَشُرِكُ بِاللهِ وَإِنْ أَمْرَاكَ أَنْ تَسَخُرُجَ مِنْ أَهْلِك وَاللهِ وَلا تَشُرُكَنَ صَلَاقً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلا تَشُرُبَنَ حَمْرًا فَاللهِ وَلا تَشُرُبَنَ حَمْرًا فَعَلَى اللهِ وَلا تَشُرُكَنَ صَلَاقً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلا تَشُرَبَنَ حَمْرًا فَاللهِ وَاللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَّوجَلُ، وَإِلَّاكُ وَالمُمْ عَصِيلَةً فَإِنَّ بِالْمَعْمِيلَةِ حَلَّ سَعَمُ اللهِ عَزَّوجَلُ، وَإِلَّاكُ

عبادت کیا کروکسی کوان کاشریک ندهم راؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکو قادا کیا کرواور رمضان کے روزے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے! (جواعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا)ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی جنتی کود کھنا جا ہتا ہووہ ان کود کھے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی جنتی کود کھنا جا ہتا ہووہ ان کود کھے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی جنتی کود کھنا جا ہتا ہووہ ان کود کھے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی جنتی کود کھنا ہوں میں کردیا ہوں کھی کہ میں میں کردیا ہوں کو کھی کے تو رسول اللہ علیہ کی میں کردیا ہوں کرنے ہوں کرنے کے تو رسول اللہ علیہ کی میں کردیا ہوں کرنے کے تو رسول اللہ علیہ کے تو رسول اللہ علیہ کی میں کردیا ہوں کرنے کے تو رسول اللہ علیہ کی در کھیا ہوں کرنے کے تو رسول اللہ علیہ کو کھی کردیا ہوں کی میں کردیا ہوں کردیا ہوں کرنے کی کردیا ہوں کردیا ہوں کیا ہوں کردیا ہوں کرد

﴿183﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اَهُلِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسُالُ عَنِ الْإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ؟ غَيْرُهَا؟ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا اللهِ عَلَيْهُ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا اللهِ عَلَيْهُ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

حضرت طلحہ بن عبید اللہ ظالیہ فرماتے ہیں کہ اہلِ تجدیمیں سے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،ان کے سرکے بال بھر ہوئے تھے۔ہم ان کی اور کی گنگنا ہے تو سن رہے تھے (لیکن فاصلہ برہونے کی وجہ سے )ان کی بات ہمیں بچھ ہیں نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہوہ رسول اللہ علیہ کے قریب بینے گئے تو ہمیں بچھ میں آیا کہوہ آپ نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہوہ رسول اللہ علیہ کے قریب بینے گئے تو ہمیں بچھ میں آیا کہوہ آپ سے اسلام (کے اعمال) کے بارے میں دریافت کررہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے (ان کے جواب میں )ارشاد فر مایا: دن رات میں پائے (فرض) نمازیں ہیں۔ان صاحب نے عرض کیا: کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نمازمیرے اوپر فرض ہے؟ آپ علیہ کے ارشاد فر مایا: نہیں! کیک روزہ بھی پر فرض ہے؟ اگرتم نفل پڑھنا چا ہوتو پڑھ سے جو جو راس کے بعد )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہیں! مگر نفل روزہ رکھتا چا ہوتو رکھ سکتے ہو۔ (اس کے بعد )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکو ہ کا ذکر فر مایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا: کیا زکو ہ کے علاوہ بھی کوئی صد قد دینا چا ہوتو دے علاوہ بھی کوئی صد قد دینا چا ہوتو درے سکتے ہو۔ اس میں مہر کوئی صد قد دینا چا ہوتو دے سکتے ہو۔ اس

﴿180﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ: الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُم، الْإِسْلَامُ سَهُمْ وَالْآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهُمْ وَالصَّلَوةُ سَهُمْ وَالزَّكَاةُ سَهُمْ وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهُمْ وَالصِّيَامُ سَهُمْ وَالْآمُر بِالْمَعْرُوفِ سَهُمْ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِسَهُمْ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَهُمْ وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ. رَواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقه احمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٩١/١

حفرت حذیفه فری سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: اسلام کے آٹھ دھے (اہم) ہیں۔ ایمان ایک حصہ ہے، جج کرنا ایک حصہ ہے، اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے، رمضان کے روز ہے رکھنا ایک حصہ ایک حصہ ہے، اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے، رمضان کے روز ہے رکھنا ایک حصہ ہے، یکی کا تھم کرنا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے، بلا شبودہ خض نا کام ہے جس کا راسلام کے ان اہم حصول میں سے کسی میں بھی ) کوئی حصہ ہیں۔ (بزار، مجمع الزوائد)

﴿181﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَّئِكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ لِلْهِ وَتَشْهَدَ اَنْ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُوْتِيَ الزَّكَاةَ.

(الحديث) رواه احمد ١٩/١)

رواه البخاري،باب وجوب الزكاة، رقم:١٣٩٧

حضرت ابو ہریرہ رہ فی فی فر ماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ ملی اللہ علیہ والے ایک صاحب رسول اللہ ملی اللہ علیہ واللہ علیہ ملی اللہ علیہ واللہ علیہ علیہ ملی ایسا عمل ہوجا واللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی بناد ہے جس کے کرنے سے میں جنت میں واغل ہوجا وال آپ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کی

فر مادیتے ہیں۔اس کے بعداس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب بیر ہتا ہے کہ ایک نیکی پردس گنا سے سات سو گنا تک تواب دیا جاتا ہے اور برائی کرنے پروہ اس ایک برائی کی سزا کا ستحق ہوتا ہے ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس ہے بھی درگذر فر مادیں توبات دوسری ہے۔ (بخاری)

فانده: زندگی میں اسلام کے حسن کا آنامیہ کے دل ایمان کے نور سے روش ہوا ورجسم اللہ تعالی کی فرما نبرداری سے آراستہ ہو۔

﴿178﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَئِكِ ۚ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ اللهُ وَأَنَّ مُسَحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عَلَئِكِ ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُوثِنَى الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ الِّذِهِ سَبِيْلًا.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان الايمان والإسلام ....، وقم: ٩٣

حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اسلام (کے ارکان میں سے ) یہ ہے کہ (دل وزبان سے ) تم بیشہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اِللہ بیس (کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں ) اور بید کہ مجمد ﷺ ان کے رسول ہیں اور نماز ادا کرو، زکو قادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھواورا گرتم حج کی طاقت رکھتے ہوتو حج کرو۔ (مسلم)

﴿179﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلُوةَ وَتُوْتِى الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَصَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْآمُو بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكُو وَتَسْلِيْمُك عَلَى اَهْلِك فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَلَعُهُ، وَمَنْ تَرَكُهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ.

رواه الحاكم في المستدرك ٢١/١ وقال: هذا الحديث مثل الاول في الاستقامة

حضرت ابو ہر پرہ ہ فی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی ارشاد فر مایا: اسلام میہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم راؤ، نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو، مضان کے روزے دکھو، جج کرو، نیکی کا تھم کرو، برائی ہے روکو، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ جس شخص نے ان میں ہے کسی چیز میں کچھ کسی کی تو وہ اسلام کے ایک حسر کو چھوڑ رہا ہے اور جس نے ان سب کو بالکل ہی چھوڑ دیا اس نے اسلام ہے منہ پھیر لیا۔ (متدرک مائم)

فرمایا: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں: دو چیزیں داپس آ جاتی ہیں ادر ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر دالے ادر مال دالیس آ جاتا ہے ادر عمل ساتھ جاتے ہیں۔ پھر گھر دالے ادر مال دالیس آ جاتا ہے ادر عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ (مسلم)

﴿176﴾ عَنْ عَـمْـــو وَضِـَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ خَطَبَ يَوْمَافَقَالَ فِى خُطْبَتِهِ: أَلاَ إِنَّ اللَّذُنِيا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَاكُلُ مِنْهَا الْبَرَّ وَالْفَاجِرُ أَلاَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقْ يَقْضِى فِيْهَا اللَّذُنِيا عَـرَضٌ حَاضِرٌ يَاكُلُ مِنْهَا الْبَرَّ وَالْفَاجِرُ اَلاَ وَإِنَّ اللَّخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقْ يَقْضِى فِيْهَا مَلِكُ قَادِرٌ ،أَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَدَافِيْرِهِ فِى الْجَنَّةِ، اَلاَ وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَدَافِيْرِهِ فِى النَّارِالاَ فَاعْمَلُوا وَانْتُمْ مِنَ اللهِ عَلَى حَذَرٍ ،وَاعْلَمُوا آنَّكُمْ مَعْرُوْضُوْنَ عَلَى اَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ اللهِ عَلَى حَذَرٍ ،وَاعْلَمُوا آنَّكُمْ مَعْرُوْضُوْنَ عَلَى اَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً ، مَا الشانعي ١٤٨/١

حفرت عمر وظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا: غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے (اوراس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس لیے ) اس میں ہرا ہے ہرے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بلا شبہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی تجی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بھلا میاں اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرفتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرفتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرفتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں جنت میں ہیں اور ہرفتم کی برائی اور اس کی تمام قسمیں انگل کے جائے۔ جس شخص نے ورہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی دہ اس کوئی دیکھ لے گا۔ ہوگی دہ کھے لے گا۔

(مند،شافعی)

﴿177﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْظُ يَقُولُ: إذَا اَسُلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ اِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّنَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْنَالِهَا اللّٰي سَبْعِ مِانَةِ ضِعْفِ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا.

رواه البخارى،باب حسن إسلام المر، وقم: ١١

حفرت ابور معید خدری رہ گئے ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کو میہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آجا تا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف الله تعالیٰ کارشادہے: اور جو کچھتم کو دنیا میں دیا گیاہے وہ تو صرف دنیا کی چندروزہ زندگی گذارنے کا سامان اور یہاں کی (فناہونے والی) روفق ہے اور جو کچھ الله تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باتی رہنے والاہے، کیاتم اتن بات بھی نہیں ججھتے ؟

#### احاديثِ نبويه

﴿174﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَكِهِ قَالَ: بَادِرُوا بِالْآعُمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنى مُطْغِيًا، أَوْمَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْهَرَمًا مُفْنِدًا، أَوْ مَوتًا مُجْهَزًا أَوِالدَّجَالَ فَشَرُ خَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِالسَّاعَةَ؟ فَالسَّاعَةُ أَدْهلى وَآمَرُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في المبادرة بالعمل، وقم: ٢٣٠٦ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي طبع دارالباز

حضرت ابو ہریرہ رہے ہوں۔ کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: سات چیز وں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو کیا تمہیں ایس تنگدی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلادے، یا ایسی مالداری کا جوسرکش بنادے، یا ایسی بیاری کا جونا کارہ کردے، یا ایسے بر حالے کا جونا کارہ کردے، یا ایسے بر حالے کا جونا کارہ کردے، یا ایسی موت کا جوا چا تک آ جائے (کہ بعض وقت تو بہ کرنے کا موقع بھی ہیں ماتا) یا دجال کا جو آنے والی چھی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا ؟ قیامت تو بردی سے اور بردی کر وی چیز ہے۔

فسائدہ: مطلب بیہ کہانسان کوان سات چیزوں میں سے کی چیز کے آنے سے پہلے نیک انمال کے ذریعہ اپنی آخرت کی تیار کی کرلینی چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آجائے اورانسان اعمال صالحہ ہے محروم ہوجائے۔

﴿175﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَتْبَعُ الْمَيِّتُ فَلاَثَةٌ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعْ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

رواه مسلم، كتاب الزهد: ۲٤۲٤

حضرت انس بن ما لک دخیجت روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْاكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مَّكَّنَهُمْ فِي الْآرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّلْرَارًا صُ وَّجَعَلْنَا الْآنُهٰرَ تَجْرِى مِنْ تَحْبَهِمْ فَاهْلَكُنَهُمْ بِلُنُوبِهِمْ وَانْشَانَا مِنْ ابَعْلِهِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ ﴾ (الاسام: ٦)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے دیکھانہیں کہ ہم نے ان سے بہلے کتنی ہی الی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایک قوت دی تھی کہتم کو وہ قوت نہیں دی (جسمانی قوت، مال کی فراوانی، بڑے خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، عمروں کا دراز ہونا، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ اور ہم نے ان پرخوب بارشیں برسائیں ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے بین وی پیر (باوجوداس قوت وسامان کے) ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے سب بہاک کردیا اور ان کے بعدان کی جگدومری جماعتوں کو پیدا کردیا۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبِلْقِيثُ الصَّلِحَ تَحَيْرٌ عِنْدٌ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ﴾ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: مال اور اولا دتو دنیا کی زندگی کی (فنا ہونے والی) رونق ہیں اور التھا تال جو ہمیشہ باتی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے یہاں یعنی آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں اور امیدلگانے کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں لیعنی اچھے المال پر جوامیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے بھی زیادہ ثواب المال پر جوامیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید سے بھی زیادہ ثواب سے امیدیں پوری ہیں ہوتیں۔ (ہن

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَوُوْآ أَجُوهُمُ إِلَا تَعَالَى: ﴿ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾ والنحل: ٩٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہوجائے گا اور جو ممل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ (نیل)

رَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَمَتَاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرُوَّ اَبْقَى طُ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ﴾ خَيْرُوً اَبْقَى طُ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جس نے الله تعالیٰ اوران کے رسول کی بات مانی ،اس نے بوی کامیا بی حاصل کی ۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ طُ وَاللهُ غَفُوْرٌرَّ حِيْمٌ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فرمایا: آپ کہد دیجئے کہ اگرتم الله تعالی سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے اور الله تعالی بہت بخشے والے مہریان ہیں۔
(ال عمران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُوَّمِنْ فَلا يَخْفُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾ وقال تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُومُومُومِنْ فَلا يَخْفُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا اس کواس کے ممل کا پورا بدلہ ملے گا اور اس کونہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کئے بغیر کلھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم کلھ کرحق تلفی کی جائے گی۔ (لٰہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو تحض اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کردیتے ہیں اور اس کوایسی جگہ ہے روزی پہنچاتے ہیں جہاں ہے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [النساء: ٦٤]

الله تعالیٰ کا ارشادہے: اور ہم نے ہرایک رسول کو ای مقصد کے لئے ہیجا کہ الله تعالیٰ کی توفیق ہے ان کی اطاعت کی جائے۔ توفیق ہے ان کی اطاعت کی جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَاۤ اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ٤ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ا ﴾ [الحنر: ٧]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جو پچے تمہیں رسول دیں وہ لے لواور جس چیز سے روکیس رک جایا کرو(لیعنی جو عم بھی دیں اس کو مان لو)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْانِحِرَ وَذَكَرَ اللهُ كَثِيْرًا﴾ والله والله والله والله والله والله والدواب: ٢١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمہارے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات میں ایجھا نمونہ ہے فاص طور سے اس مخص کے لئے جواللہ تعالیٰ اور قیامت کی امیدر کھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یا در تیامت کی امیدر کھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یا در تاہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِهِ آنْ تُصِيْبَهُمْ فِنْنَةٌ آوْ يُصِيْبَهُمُ عَذَابٌ آلِيْمٌ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشادہ: جولوگ الله تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے فررنا چاہئے کہ ان پرکوئی آفت آ جائے یا ان پرکوئی ورونا کے عذاب نا زل ہو۔ (زور)

وَلَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْأَنْنَى وَهُوَمُوْمِنْ فَلَنُحْيِينَهُ حَيْوةً طَيْبَةً عَ وَلَا مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَهُ حَيْوةً طَيْبَةً عَ وَلَا اللّهِ اللّهُ الل

الله تعالیٰ کارشادہے: جوشخص کوئی نیک کام کرے مرد ہویا عورت، بشرطیکہ ایمان والا ہوتو ہم اُسے ضردرا چھی زندگی بسر کرائیں گے (بید ڈنیا میں ہوگا اور آخرت میں ) ان کے اجھے کا موں کے بدلے میں ان کواجر دیں گے۔ سکید نے میں ان کواجر دیں گے۔

وَقُالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ [الاحزاب: ٧١]

# تعميلِ اوامرميں كاميا في كالفين

الله تعالی کی ذاتِ عالی سے براہ راست استفادہ کے لئے الله تعالی کے اوامر کو حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیاو آخرت کی تمام کامیا ہوں کا یقین کرنا۔

#### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِـمُوْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ طُ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مَبِينًا ﴾ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ طُ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مَبِينًا ﴾ [الاحزاب:٢٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کسی مؤمن مرد اور مؤمن عورت کے لئے اس بات کی مخبائش مہیں کہ جب الله تعالیٰ اور ان کے رسول علیقی کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں سوئی اختیار باتی رہے بعنی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کام کریں یا نہ کریں بلکۂ ل کرتا ہی ضروری ہوئی اختیار باتی رہنے کہ کہ ان اور ان کے رسول علیقی کی تافر مانی کرے گاتو وہ یتنینا تھی ہوئی گمراہی ہے اور جو خص الله تعالیٰ اور ان کے رسول علیقی کی تافر مانی کرے گاتو وہ یتنینا تھی ہوئی گمراہی میں جلا ہوگا۔

روزخ کو پیدا کیا تو جرئیل (الیکیلا) سے فرمایا: جرئیل جاؤجہنم کودیکھوانہوں نے جاکر دیکھا۔ بجر اللہ تعالیٰ سے آکر عرض کیا: اے میرے رب! آپ کی عزت کی قتم جوکوئی بھی اس کا حال سے گا اللہ میں داخل ہونے سے بچے گا لیمن بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا پھر فرمایا: جرئیل اب جاکر دیکھوانہوں نے جاکر دیکھا۔ پھرآکرع ضکیا اے میرے دب آپ کی عزت کی قتم ، آپ کے بلند مرتبہ کی قتم ! اب تو جھے یہ ڈر کہا کہ کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ نے سکے گا۔ (ابرداؤد)

قَطْرَةً مِنَ الزُّقُوْمِ قُطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَآفْسَدَتْ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامُهُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب ماجاء في صفة شراب اهل النار، رقم: ٥٨٥ ٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی بیآیت الاوت فرمائی "اِ تَقُوا الله عَقَیہ فی الله عَلَی الله عَلی سے دُرا کام کی اسلام ہی پر جان دینا۔ (الله تعالی سے اور ان کی اور ان کے عذاب سے دُر نے کے جارے میں (آپ نے بیان فرمایا: "زَقُونْم" کا اگرا کی قطرہ دنیا میں فیک جائے تو دنیا میں بین والوں کے سامانِ زندگی کو خراب کردے ، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا (زقوم جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے)۔ (تندی)

﴿173﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا هُمَّ مَاءَ فَقَالَ: آيْ رَبِّ وَعِزَّتِك! لاَ يَسْمَعُ بِهَا آحَدُ إِلَّا وَذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَانَظُرْ اللهُ الْأَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جرئیل (النیکی ) سے فرمایا: جا وُ جنت کو دیکھو، انہوں نے جا کرد یکھا۔ پھراللہ تعالیٰ سے آ کرعرض کیا: اے میر سے رب! آپ کی عزت کی تم جوکوئی بھی اس جنت کا حال سے گا وہ اس میں ضرور پہنچ گا لیعن جہنچ کی پوری کوشش کر سے گا بھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تا گوار ہوں سے گھیر دیا لیعنی شری احکام کی پابندی لگا دی، جن پر عمل کر تانفس کو تا گوار ہے۔ پھر فرمایا: جرئیل اب جا کرد کھو چنا نچے انہوں نے جا کرد کھا۔ پھر آ کرعرض کیا: اے میر سے رب! قرمایا: جرئیل اب جا کرد کھو چنا نچے انہوں نے جا کرد کھا۔ پھر آ کرعرض کیا: اے میر سے رب! آ ہے کی عزت کی قسم اب تو جمعے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے

﴿170﴾ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : يُوْتَى بِآنْعَمِ آهُلِ

لَمُنْهَا، مِنْ آهْلِ السَّارِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَعُ فِي النَّارِ صَبْغَةً: ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ اهَلُ

يُتَ خَيُرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، وَاللهِ يَا رَبِّ الرَّيُونِي بِآشَةِ النَّاسِ بُوْسًا

ي الدُّنْيَامِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَعُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ اهَلُ رَأَيْتَ بُوْسًا

هُ؟ هَلْ مَرَّبِك شِدَةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، وَاللهِ يَارَبِ المَامَرُ بِي بُوْسٌ قَطُ ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً

طُ؟ هَلْ مَرَّبِك شِدَةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، وَاللهِ يَارَبِ المَامِرُ اللهِ عَلَى النَّارِ وَاللهِ عَلَى النَّارِ وَاللهِ عَلَى النَّامِ وَلَا رَأَيْتُ الْمَالُولُولُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

حضرت انس بن ما لک کھی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: قیا مت کے دن دوز خیوں میں سے ایک ایسے خص کو لا یا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی ،اس کو دوز خ کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا پھر اس سے بو چھا جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے ، اور کیا بھی عیش وآرام کا کوئی دار تھی پرگزراہے؟ وہ اللہ کی قتم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے رب! اسی طرح ایک شخص جنتوں میں سے ایسالا یا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گذری ہوگی ،اس کو جنت میں ایک خوط دیا جائے گا بھراس سے بو چھا جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی دکھ دیکھا ہے ، کیا کوئی دور جھی پرتکلیف کا گزراہے؟ وہ اللہ کی قتم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے رب! بھی کوئی دکھ دیکھا ہے ، کیا کوئی دور جھی پرتکلیف کا گزراہے؟ وہ اللہ کی قتم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے رب! بھی کوئی تکلیف بھی پرتیلی در ربی اور میں نے بھی کوئی تکلیف بھی پرتیلی در ربی اور میں نے بھی کوئی تکلیف بھی پرتیلی در ربی اور میں نے بھی کوئی تکلیف بھی پرتیلی در ربی اور میں نے بھی کوئی تکلیف بھی پرتیلیف گا گزراہے؟ وہ اللہ کی قتم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے رب! بھی کوئی تکلیف بھی پرتیلیف کھی پرتیلی گزری اور میں نے بھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ (سلم)

﴿171﴾ عَنْ سَسُمُرةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِي الله عَنْهُ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى وَكَبَعَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى حُجْزَتِه، النَّارُ إلى حُجْزَتِه، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى تُرْقُوتِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إلى تَرْقُوتِهِ . وفي دواه مسلم، باب جهنم وقع: ٧٧٧

حضرت سمرہ بن جندب رہ ہی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: بعض دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: بعض دوز خیوں کو آگ اور بعضوں کر آگ اور بعضوں کو آٹ کی کو رسے کی اور بعض کو ان کی کمرتک پکڑے کی اور بعض کو ان کی کہ شمیلی (گردن کے پنچے کی ہڈی) تک پکڑے گی۔ کو ان کی کمرتک پکڑے گی اور بعض کو ان کی ہنسیلی (گردن کے پنچے کی ہڈی) تک پکڑے گی۔ (مسلم)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِظِهِ قَراَعَلِهِ الْآيَةَ ﴿اتَقُوا اللهُ عَنْ لَنْظُهُمُ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ مَلْئِظِهِ : لَوْ أَنَّ عَنْ لَكُنْ اللهِ مَلْئِظُةٍ : لَوْ أَنَّ

جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تواللہ تعالی ان ہے ارشاد فرمائیں گے: کیاتم چاہتے ہو کہ میں تم کو مزید ایک چیز عطا کروں یعنی تم کو جو پچھاب تک عطا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کروں؟ وہ کہیں گے: کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کردیئے اور کیا آپ نے ہمیں ووزخ ہے بچا کر جنت میں وافل نہیں کردیا؟ (اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو عتی ہے جس کی ہم خواہش کریں، بندوں کے اس جواب کے بعد ) پھر اللہ تعالی پردہ ہٹادیں گے (جس کے بعد وہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے )اب ان کا حال ہے ہوگا کہ جو پچھاب تک انہیں ملاتھا اس سب سے زیادہ محبوب ان کے لئے اپنے رب کے دیدار کی ٹعت ہوگی۔

(ملم)

﴿168﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ : لَا تَغْبِطُوا فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ، اِنَّكَ لَا تَلْدِىْ مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، اِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوْتُ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ، ٦٤٣/١

(شرح السنة ١٤/٥٩٩)

الْقَاتِلُ:النَّارُ

حضرت ابو ہریرہ دی استے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: تم کسی گنا ہگارکو نفتوں میں دکی کراس پردشک نہ کرو جمہیں معلوم نہیں موت کے بعداس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی کے یہاں اس کے لئے ایک ایسا قاتل ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی (قاتل ہے مراددوزخ کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا)۔

المران مجم الزوائد)

﴿169﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُوْلَ اللهِ مُلْكِلَةٍ قَالَ: نَارُكُمْ جُوْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُـرْءً ا مِـنْ نَـارِ جَهَنَّـمَ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيْةٌ، قَالَ: فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِيسْعَةٍ وَسِيِّيْنَ جُزَءً ا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا. رواه البحارى، باب صفة الناروانها محلونة، رقم: ٣٢٦٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تہاری اس ونیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بھی (دنیا کی آگ) کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دوزخ کی آگ · دنیا کی آگ کے مقابلہ میں اُنہتر ۲۹ درجہ برد هادی گئی ہے۔ ہر درجہ کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت کے برابر ہے۔ رواه مسلم، باب في صفات الجنة واهلها، رقم: ٢ ٥ ٧١

حفرت جابر فظی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوارشار فرماتے ہوئے سنا: جنتی جنت میں کھا کمیں گے اور پئیں گے (لیکن) نہ تو تھوک آئے گا ، نہ بیثاب پائخانه ہوگا اور نہ ناک کی صفائی کی ضرورت ہوگی۔صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: کھانے كاكيا بوكا؟ لينى بضم كيم بوكا آب نے ارشاد فرمايا: وْكار آئے گي اور پسيند مشك كے ليينے كى طرح ہوگالینی غذا کا جواثر نکینا ہوگا وہ ڈکاراور پسینہ کے ذریعینکل جایا کرے گا اور جنتیوں کی زبان پرالله تعالی کی حمد وسیج اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ (ملم) ﴿ 166﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ظَلَبْ ۖ قَالَ: يُنَادِيٰ مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تُحْيَوا فَلا تَمُؤتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلا تَهْرَمُوا اَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْاَسُوا اَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّا رَجَلَّ: ﴿ وَنُوْ دُوْآ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُوْرِ نُتُمُوْهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُوْنَ ﴾

رواه مسلم، باب في دوام نعيم اهل الجنة .....، رقم: ٧١٥٧

حضرت ابوسعيد خدرى در الله اور حفرت ابو بربره فظف سے روایت ہے کدرسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: ایک یکارنے والا جنتیول کو یکارے گا کہتمہارے لئے صحت ہے بھی پیار نہ ہو مگے، تہارے لئے زندگی ہے بھی موت نہ آئے گی جمہارے لئے جوانی ہے بھی بڑھا پانہیں آئے گا اورتہارے لئے خوشحالی ہے بھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ بیرحدیث اس آیت کی تفسیر ہے جس میں السُّتِعَالُى فِي ارشا وفرمايا: " وَنُودُو آ أَنْ تِسلُّكُمُ الْجَنَّةُ أُودِ فَتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ" ترجعه: اوران سے بار کرکہا جائے گایہ جنت تم کوتمبارے اعمال کے بدلے دی گئے ہے۔

﴿ 167﴾ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا دَحَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، فَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: تُوِيدُونَ شَيْتًا آوِيدً كُمْ؟ فَيَقُولُونَ: آلَمْ تُنَيِّصْ وُجُوهَنَا؟ آلَمْ تُلجِلْنا الْعِنْهُ وَتُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكُشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْنًا آحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ رواه مسلم، باب البات رؤية العومنين في الآخرة سسبوقم: ٩.٤٩ تفرت صبیب رضی است سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب

سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

رواه البخاري،باب ماجاء في صفة الجنة .....،رقم: ٣٢٥٠

حضرت بهل بن سعد رفظ الله علیه وایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت میں ایک کوڑے کی جگہ یعنی کم ہے کم جگہ بھی دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس ہے بہتر (اور زیادہ قیمتی) ہے۔

﴿163﴾ عَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ نَحَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْوَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ آهْلِ الْجَنَّةِ اِطَّلَعَتْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

حضرت انس فظینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فرمایا: جنت میں تہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت (جنت سے ) زمین کی طرف جھا نکے تو جنت سے لے کر زمین تک (کی جگہ کو) روش کردے اور خوشبو سے بھردے اور اس کا دویشہ بھی دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہے اُس سے بہتر ہے۔ (جناری)

﴿164﴾ عَنْ آبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةُ، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامِ، لَا يَقْطَعُهَا، وَافْرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ ﴿وَظِلِّ مَّمْدُوْدٍ﴾.

رواه البخاري، باب قوله وظل ممدود، رقم: ١٨٨١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کدرسول الله عَلَی ہے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سوسال چل کربھی اس کو پارنہ کر سکے اورتم چا ہوتو ہے آیت پڑھو ''وَظِلِّ مَّمْدُوْدِ" اور (جنتی) کے سابوں میں (ہوں گے)۔ (بناری)

﴿165﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَلَّا لَهُ يَقُولُ: إِنَّ آهْلَ الْجَنَّةِ يَاكُلُونَ فِيهِا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ وَلَا يَتُعَوَّطُونَ وَلَا يَمْمَخِطُونَ قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ

وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقِّ، وَالنَّارُحَقِّ، أَذْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. زَادَ جُنَادَةُ:مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الطَّمَانِيَةِ آيِهَا شَاءَ.

رواه البخاري،باب قوله تعالى يأهل الكتاب .....،رفم: ٣٤٣٥

رواه البخاري،باب ماجاء في صفة الجنة ..... ، رقم: ٢٢٤٤

﴿ 162﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِلَّهُ: مَوْضِعُ

یہ نہر کور ہے جوآپ کے رب نے آپ کوعطافر مائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی (جواس کی تہدید میں تھی ) وہ نہایت مہلنے والی مشک تھی۔ (بناری)

﴿158﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ اَبْيَصُ مِنْ الْوَرِقِ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَدًا.

رواه مسلم ،باب اثبات حوض نبينا .....رقم: ٩٧١

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے حض کی مسافت ایک مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں لیعنی اس کی لمبائی چوڑ ائی برابر ہے اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسان کے تاروں کی طرح (بے شار) ہیں جو اس کا پانی پی لے گااس کو بھی پیاس نہیں گے گی۔

(سلم)

فاد و ن وض کی مسافت ایک مینے کی ہے 'اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حوض کو تر سول اللہ علیہ وسلم کو عطافر مایا ہے ' وہ اس قدر طویل وعریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک ایک مینے کی مسافت ہے۔

﴿159﴾ عَنْ سَـمُـرَةَ رَضِـىَ اللهُ عَـنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَ حَوْضًا وَاِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وَانِّى اَرْجُوْاَنْ أَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب،باب ماجاء في صفة الحوض، رقم: ٣٤٤٣

حضرت سمرہ فی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ ہے ارشاد فر ہایا: (آخرت میں)
ہرنی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں ہے کس کے پاس
پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لئے لوگ میر بین اس میں اس ہوں گے)۔

پاس آئیں گے (اور میرے حوض سے سراب ہوں گے)۔

(زندی)

﴿160﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي شَلِطُ ۖ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَآ اِلهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَـرِيْكَ لَـهُ وَأَنَّ مُـحَـمَّـدًا عَبْـدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيْسِنِى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

أبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْهًا.

رواه مسلم، باب ادنى اهل الجنة منزلة فيها، رقم: ٢٨٦

حفرت مذیف دی اور حفرت ابو بریره دی فرات بین کدرسول الله مالی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن صفیت امانت اور صلهٔ رحمی **کو (ایک شکل دے کر ) جھوڑ دیا جائے گا۔** بیہ دونوں چزیں پُل صراط کے دائیں بائیں کھڑی ہوجائیں گی (تا کہ اپنی رعایت کرنے والوں کی سفارش اور ندرعایت کرنے والوں کی شکایت کریں ) تمہارا پہلا قافلہ مل صراط ہے بجلی کی طرح تزى كے ساتھ گزرجائے گا۔ راوى كہتے ہيں ميں نے عرض كيا: ميرے مال باب آب يرقربان، بكل كاطرح تيز گذرنے كاكيامطلب موا؟ آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كياتم في بجلي كو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بل بھر میں گذر کرلوٹ بھی آتی ہے۔اس کے بعد گذرنے والے ہوا کا طرح تیزی ہے گذریں گے پھرتیز پرندوں کی طرح پھرجواں مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے خرض ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی اور تمہارے نبی علیصلے بل صراط پر کفرے ہوکر کہدر ہے ہول گے اے میرے دب!ان کوسلامتی سے گذارد بیجے ان کوسلامتی سے گزارد تیجئے، یہاں تک کدایسے لوگ بھی ہوں گے جواییے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے بل صراط پر گھے کر ہی چل سکیں گے۔ بل صراط کے دونوں طرف لوہ کے آگڑے لئے ہوئے ہول گے جس کے بارے میں تھم دیا جائے گاوہ اس کو پکڑلیں گے لیعض لوگوں کوان آگٹڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی وہ تو نجات یا جا ئیں گے اور بعض جہنم میں دھکیل دیتے جا ئیں گے۔ حفرت ابو ہریرہ رفظ فی فرماتے ہیں جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بلشب<sup>ج</sup>نم کی گہرائی سترسال کی مسافت کے برابرہے۔ (مسلم)

﴿157﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا آسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ الْحَالَةِ الْحَوْثَوُ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: هَذَا الْحُوْثَوُ الَّذِي الْجَنْوَ الْمَاكُوثُورُ الَّذِي الْحَوْثُورُ اللَّذِي الْحَوْثُورُ اللَّذِي الْحَوْثُورُ اللَّذِي الْحَوْثُورُ اللَّذِي الْحَوْثُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَوْثُ وَاللَّهُ الْمُعْلِكُ وَبُلُكُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

حفرت انس بن ما لک فاق این دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جنت میں جئے کے دوران میراگز را یک نبر پر ہواء اس کے دونوں جانب کھو کھلے موتول سے تیار کئے ، ویک کنبر سے ہوئے جرئیل الطیعی سے بوچھا میرکیا ہے؟ جبریک الطیعی نے کہا کہ

﴿154﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ فَيَذُخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّونَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ.

رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم:٢٥٦٦

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله عنظیم نے ارشاد فر مایا: لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی شفاعت پر سیا لوگ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ (بغاری)

﴿155﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَنِظِيْهُ قَالَ: اِنَّ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْ يَشْفَعُ لِـلْـفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُواالْجَنَّةَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب منه دخول سبعين الفا .....، رقم: ، ٢٤٤

حضرت ابوسعید رفیجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقبی نے ارشاد فر مایا: میری امت میں بعض افرادوہ ہوں گے جوقو موں کی شفاعت کریں گے۔ یعنی ان کا مقام بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کوقو موں کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کریں گا اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کریں گے۔ سیس گے (اللہ تعالیٰ ان سب کی سفار شوں کو قبول فر مائیں گے ) یہاں تک کہ وہ سب جنت میں کہینچ جائیں گے۔

#### فانده: دس سے چالیس تک کی تعدادوالی جماعت کوعُفرُ ہدر کنبہ) کہتے ہیں۔

﴿ 156﴾ عَنْ حُذَيْقَةَ وَابِى هُويُوةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَنْهُمَا (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَنْتُكُمْ وَتُوسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتِي الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَيَمُو اَوَلَكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَوَوا اِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ كَالْبَرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَوَوا اِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَعُمُو وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَو الرِيْحِ، ثُمَّ كَمَو الطَّيْوِ وَشَدِ الرِّ جَالِ، تَجْوِيْ بِهِمْ يَعُمُ وَيَهُمُ وَنَبِيكُمْ فَايُمْ عَلَىٰ الْعِبَاءِ تَعْولُ : رَبِّ سَلِمْ سَلِمْ، حَتَى تَعْجِو اَعْمَالُ الْعِبَادِ، وَحَى الْعَيْوِ وَشَدِ الرِّجَالُ اللهُ عَلَىٰ الْعَبَوى وَشَدِ الرَّجُلُ فَالْ الْعِبَادِ، وَعَى السَّيْوَ اللَّهُ اللهُ الل

پڑھا ہو۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: میری عزت کی تئم،میرے بلند مرتبہ کی تئم،میری بڑائی کی تئم اور میری بزرگ کی قتم! جنہوں نے ریکلمہ پڑھ لیا ہے آئہیں تو میں ضرور جنم سے (خود) نکال لول گا۔

حفرت ابوسعید خدری عظیم کی حدیث میں اس طرح ہے کہ (چوتی مرتبہ آپ علیہ کی بات کے جواب میں ) اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے: فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء (علیهم السلام) بھی شفاعت کر چکے اور مؤمنین بھی شفاعت کر چکے اب أَدْ حَمُ الرَّاحِمِيْن کے علاوہ اور کوئی ہاتی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کرایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے بھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہوگا وہ لوگ دوزخ میں (جل کر ) کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جنت کے دروازوں کےسامنے ایک نہر ہے جسے نہرِ حیات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈ ال دیں گے۔وہ اس میں سے (فوری طور پرتر وتازہ ہوکر) نکل آئیں گے جیسے دانہ سال ب کے کوڑے میں (پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری) اُگ آتا ہے اور بیلوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہوجائیں گے، ان کی گر دنوں میں سونے کے پئے پڑے ہوئے ہوں گے جن سے جنتی اُن کو پہچا نیں گے کہ بیلوگ (جہنم کی آگ ہے )اللہ تعالیٰ کے آ زاد کردہ ہیں ،انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کی نیک عمل کئے ہوئے جنت میں داخل کردیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ (ان ہے) فرمائیں گے، جنت میں داخل ہوجا ؤجو کچھتم نے (جنت میں) دیکھاوہ سبتمہارا ہے۔وہ کہیں گے: ہمارے رب! آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمادیا جو دنیا میں کسی کونہیں دیا۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: میرے پاس تبہارے لئے اس سے افضل نعت ہے۔ وہ عرض کریں گے: ہمارے ربِ!اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالی فرمائیں گے: میری رضا ،اس کے بعداب میں تم ہے بھی نازاض نہیں ہوں گا۔ (ملم)

غائده: حدیث شریف میس حضرت عینی الطیخان کو رُوحُ الله اور تحلیمهٔ الله ای وجه سے کہا گیا ہے کہ اُن کی پیدائش بغیر باپ مے صرف الله تعالی کے حکم کلم '' کُون '' سے اس طرح بوئی ہے کہ جرئیل الطیخان نے الله تعالی کے حکم سے اُن کی مال کے گریبان میں چھو تکا جس سے دہ ایک زوح اور جان دار چیز بن گئے۔

ایک زوح اور جان دار چیز بن گئے۔

(تغیراین کیش)

(الطينة) كے ياس جاؤوہ الله تعالى كے دوست ہيں۔ بيان كے ياس جائيں كے وہ فرمائيں كے میں اس کا ہل نہیں لیکن تم مویٰ (الکینے) کے پاس جاؤوہ کلیم اللہ (لیعنی اللہ تعالیٰ ہے باتیں کرنے والے) ہیں۔ بیان کے پاس جائیں گےوہ بھی فرمائیں گے: میں اس کا اہل نہیں لیکن تم عینی (العَلَيْنِينَ) كے ياس جاؤوہ رُورُ الله اور گلِمَةُ الله بيں۔ بيان كے ياس جائيں گےوہ بھی فرمائيں گے: میں اس کا اہل نہیں البتہ تم حضرت محمد علیہ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا: (بہت اچھا) شفاعت کاحق مجھے حاصل ہے۔اس کے بعد میں اپنے رے سے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت ٹل جائے گی اور اللہ تعالی میرے ول میں اپنی ایس تعریفیں ڈالیں گے جواس وقت مجھے نہیں آئیں۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف كرون گااورسجيده مين گرجاؤن گا-ارشاد هوگا: محمد (صلى الله عليه وسلم ) سرا خياؤ ، كهوتمهاري بات مانی جائے گی، مانکو ملے گا ،شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یا رب میری امت!میری امت! یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا: جاؤ،جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواہے بھی جہنم ہے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا۔ واپس آ کر پھران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ارشاد ہوگا: محمد (صلی الله علیه وسلم) سراٹھاؤ، کہوتمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یارب میری امت! میری امت! (مجھے ہے) کہا جائے گا: ماؤ،جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواہے بھی نکال لو۔ میں عاؤں گااور حکم کی تعمیل کروں گا۔واپس آ کر پھران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گاورسجده میں گرجاؤں گا۔ارشاد ہوگا: محمد (صلی الله علیه وسلم) سرامخاؤ، کہوتمہاری بات مانی هائے گی مانگو ملے گا۔شفاعت کروقیول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا۔ یا رب میری امت! میری امت (مجھ ہے) کہا جائے گا: جاؤجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ ہے بھی کم ہے کمتر ایمان ہواہے بھی نکال لومیں جاؤں گا اور تھم کی قبیل کر کے چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا۔اور پھر ان بی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا: محمد (صلی اللہ علیہ وَلم ) سر ا شائ كبوتمبارى بات مانى جائے كى مانكو ملے كا۔ شفاعت كروقبول كى جائے كى۔ ميس عربش كرواب كًا: مير \_ رب! مجيه ان كے نكالنے كى تبحى اجازت وے ديجئے جنہوں نے كلمه الأ إلى الله

رَأْسُكُ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تَعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاقُولُ: يَارَبِ! أُمْتِي أُمْتِي، فَيُقَالُ: وَلَمُ الْطِلِقْ فَانْطَلِقُ فَانْعَلُ ثُمْ اَعُودُ وَلَطَلِقْ فَانْطَلِقُ فَانْعَلُ ثُمْ اَعُودُ وَلَا عُسْمَعُ فَاحْدِهِ مِنْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانِ، فَانْطَلِقُ فَافْعَلُ ثُمُ اَعُودُ وَلَى يُسْمَعُ فَاحْدِهُ مِنْقَالُ: يَامَعُمَدُهُ الرَّفْعُ وَاسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاقُولُ: يَارَبِ الْمَّتِي اُمَّتِي، فَيْقَالُ: إِنْطَلِقْ فَاخْوِجْ مِنْهَا لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاقُولُ: يَارَبِ الْمَّتِي الْمَتِي، فَيْقَالُ: إِنْطَلِقُ فَاخُورُجْ مِنْ اللّهَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاقُولُ: إِنْطَلِقَ فَاخُوجُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدْنَى وَلَهُ لَكُ مُومِئُولُ اللّهُ مَا عُودُ فَاحْمَدُهُ بِيلْكَ الْمُحَمِّدُا إِنْطَلِقُ فَاخُورُجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدُنى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاقُولُ: إِنْطَلِقُ فَاخُوجُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدُنى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَاقُولُ: يَا رَبِ اُمَّتِي اُمَّتِي، فَيَقُولُ: إِنْطَلِقُ فَاخُوجُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَدُنى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ مُنْ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِهُ وَالْمُ لَلْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللهُ وَلَى يُسْمَعْ مُ وَعَلَى اللَّهُ مُنْ وَالَ لَلْهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

(زَنِي حَدِيْثِ طَوِيْلٍ) عَنْ آيِي سَعِيْدٍ الْمُحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ الْسَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَيَهْمِيْنَ فَيْمِ فِي الْهَرَّ فَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِي نَهْرٍ فِي الْسَبْلِ قَالَ: الْمُسَادِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَحْرُّ جُلُوا الْجَنَّةِ فِي حَمِيْلِ السَّبْلِ قَالَ: الْمُواوِالْجَنَّةِ فِي حَمِيْلِ السَّبْلِ قَالَ: الْمُواوِالْجَنَّةِ فِي حَمِيْلِ السَّبْلِ قَالَ: اللهُ الْمَالُولُ فَيْ وَقَابِهِمُ الْمُحَوَاتِمُ ، يَعْرِفُهُمْ اَهُلُ الْجَنَّةِ هِولَا عِحْقَاءُ اللهِ اللّهِيْنَ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ اللهِ اللهِيْنَ اللهُ اللهِيْلَ اللهُ الْمَعْوَلِيَ مَنْ الْمُعَلِي عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرِ قَدْمُولُ وَلاَ عَيْرُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهِ اللهِيْنَ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهِيْلَ اللهُ اللهِيْلَ اللهُ الْمُحْمُ اللهُ الْمُحْمَلُ عَلَيْكُمْ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَقُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي السَّي اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ

حضرت انس بن ما لک مظی فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تیامت کا دن ہوگا تو (بریشانی کی وجہ سے )لوگ ایک دوسرے کے پاس بھا گے بھا گے بحریں گے۔ چنا نچر (حضرت) آ دم (الفینی) کے پاس جا کیں گے اوران سے عرض کریں گے: اُب اپنے رب سے ہماری شفاعت کرد بیجئے وہ فرما کیں گے: میں اس کا اہل نہیں، تم ابراہیم ﴿151﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْآشْجَعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْكُ : اَتَانِى آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَّرَنِي بَيْنَ اَنْ يُذْخِلَ نِصْفَ اُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ،فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا.

رُواه الترمذي، باب منه حديث تخيير النبي نَشِين ،....رقم: ٢٤٤١

حضرت عوف بن ما لک انجی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اُس نے مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرمادیں یا (سب کے لئے) مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں تو میں نے حق شفاعت کو داخل فرمادیں یا (سب کے لئے) مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کرلیا، (تا کہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اُٹھا سکیں کوئی محروم نہ رہے) چنا نچہ میری شفاعت ہو اُس شخص کے لئے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ شفاعت مراس ہے۔

﴿152﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ المُحَالِي مِنْ أُمَّتِي. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب منه حديث

شفاعتی ۱٬۲۲۰۰۰۰ رقم:۲٤۳۰

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری اُمت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی (دوسری اُمتوں کے لوگوں کے لئے نہیں ہوگی)۔
(تندی)

﴿ 153﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِلَهُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا جَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: الشَّفَعُ لَنَا اللَّي رَبِّك، فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِابْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعُرْسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ بِعِيسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدُ بِعِيسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدُ بِعِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدُ بِعِيسَى فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدُ بِعِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدُ بِعِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدُ بِعِيسَاسَ فَيَقُولُ: لَسُتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدُ فَيَالُونَ عَلَى رَبِي فَيُؤُذِنْ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ الْحَمَدُة بِهَا لَوْمُ اللهِ وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ الْحُمَدُة بِهَا لَوْمُ وَلَى اللهِ مَنْ الْمَالَ الْمَحَامِدِ، وَاجِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيْقَالُ: يَا مُحَمَدُا ارْفُى

کوئی ترجمان نہیں ہوگا، (اس وقت بندہ بے بسی سے إدھراُ دھرد کیھے گا) جب اپنی دائنی جانب دیھے گا تواپنے اعمال کے سوااسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنی بائیں جانب دیھے گا تواپنے اعمال کے سوااسے کچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچواگر چہ خشک کھجور کے نکم رک کوصد قد کرنے ) کے ذریعہ ہی سے بواگر چہ خشک کھجور کے نکم رک کوصد قد کرنے ) کے ذریعہ ہی

﴿149﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلَاتِهِ: اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: اَنْ يُنْظَرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيْتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَاعَائِشَةُ هَلَك.

(الحديث) رواه احمد٦/٨٤

حضرت عاكشرض الله عنها فرماتى بين كه بين سابًا يُسِيْرًا (اسالله ميراحساب آسان ولي دينا كريدعا كرت بوع شابًا الله عليه وسابًا يُسِيْرًا (اسالله ميراحساب آسان فراد يَجِينَ) مِن نعرض كيا : اسالله عن إسان حساب كاكيا مطلب عيد؟ آپ عليلة فراد ترجيز) مِن نعرض كيا : اسالله عن أولى جائے بيراس سے درگذر كرديا جائے كيونكه اس خارشاد فرمايا: بنده كے اعمال نامه پر فظر والی جائے بيراس سے درگذر كرديا جائے كيونكه اس عائشان دن جس كرساب ميں يو چه يكھى جائے گي وہ تو بلاك بوجائے گا۔ (منداحم) عائشان دن جس كرساب ميں يو چه يكھى جائے گي وہ تو بلاك بوجائے گا۔ (منداحم) من أبي سَعِيْدِ الْمُحَدُّدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ آتى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: آخير في مَنْ يَعُومُ النَّاسُ لِرَبِ اللهُ عَنْ وَعَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالصَّلُوةِ الْمَكُنُوبَةِ.

رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور،مشكوة المصابيح، وقم: ٥٥ ٦٣

حضرت ابوسعید خدری فی است کے دن (جو کہ پیاس بڑارسال کے برابر ہوگا) کے بوت اور عرض کیا: مجھے بتا ہے کہ قیامت کے دن (جو کہ پیاس بڑارسال کے برابر ہوگا) کے کمٹرے دہنے کی طاقت ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے '' یَوْ مَ یَقُوْمُ النّاسُ لِحَرِّ الله الله الله الله الله الله میں ''ترجمہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہول گے رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: مؤمن کے لئے یہ کھڑ انہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اُس کے لئے فرض نماز کی ادا یک کے بیقر ررہ جائے گا۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ومن سورة بني اسرآثيل، رقم: ٣١٤٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ بے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشا دفر مایا: قیامت کے دن لوگ تیں قسموں میں اٹھائے جا کیں گے۔ بیدل چلنے والے ،سوار اور منہ کے بل چلنے والے ، وال ورمنہ کے بل سول اللہ! منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ علی ہے نے ارشاد فر مایا: جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے، وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقینا قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے، وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقینا قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لوا یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہم ٹیلے اور ہم کا نے سے بجیس گے۔ اور ہم کا نے سے بجیس گے۔ (زندی)

﴿148﴾ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَةُ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِه، وَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِه، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ. وواه البخارى، ماك كلام الرب تعالى سنونه: ٢٥١٢

Ú

ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کردے گا لیعنی اس روز کی تختی اور لمبائی کا تقاضا بہی ہوگا کہ وہ بچوں کو 'وڑھا کردے اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں اور یہی وہ دن ہوگا جس میں بیٹر لی کھولی جانے کی لین جس دن اللہ تعالیٰ غاص قسم کا ظہور فرما ئیں گے۔

(مسلم)

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام ﷺ نے سنا کہ ہزار میں سے اور و نانوے جہنم میں جا کیں گے تو اس بات سے وہ استنے پریشان ہوئے کہ چبروں کے رنگ بدل گئے اں پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بات سے ہے کہ نوسوننا نوے جوجہنم میں جا کیں گے وہ باجری ما جوج (اور ان کی طرح کفار و مشرکین) میں سے ہوں گے، اور ایک ہزار میں سے ایک (جوجنت میں جائے گا) وہ تم میں سے (اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ) ہوگا۔

﴿145﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَطِّكُ : كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ اَلْقَرْنِ قَدِ الْتَقَسَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْاُذُنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَانَ ذَلِك ثَقُلَ عَلَى اَصْحَابِ النَّبِي نَلْطِكْ، فَقَالَ لَهُمْ: قُوْلُوًا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في شان الصور، رقم: ٢٤٣١

حضرت ابوسعید ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: میں کیے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ صور والے فرشتے نے صور کومنہ میں لے لیا ہے، اور اس نے کان لگار کھا ہے کہ کہ اس کوصور چھونک دے صحابہ ﷺ نے ان کان لگار کھا ہے کہ کہ اس کوصور چھونک دے دے اس الله کو بین الله کو نغم الو کین الله کو نغم الو کین کام مایا: حَسْبُنَا الله کو نغم الو کین الله کو نغم الو کین کام بنانے علمی الله تو تو کہ میں اور وہ بہترین کام بنانے والے بین اور وہ بہترین کام بنانے والے بین الله تو کی جی موسے کیا۔

رُّ 146﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُقُولُ: تُدنى الشَّمْسُ بَوْمُ الْفِيَامَةِ مِنَ الْنَحَلْقِ، حَتَى تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَادِ مِيْلِ فَيكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْدِ اعْمَالِهِمْ فَى الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللَّي رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللَّي رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللهِ خَفَوْلِهِ، وَرَبْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللهِ خَفَوْلِهِ، وَرَبْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْمَجَامًا قَالَ: وَاشَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِيَدِهِ إلى فِيهِ.

میں وشمنی نہیں ہوگی۔ پھراللہ تعالیٰ (ملکِ)شام کی طرف سے ایک (خاص فسم کی ) مھنڈی ہوا جلائیں گے جس کا بیاثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی تحص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرّہ برابر بھی ایمان ہو (بہرحال اس ہواہے تمام اہل ایمان ختم ہوجا نیں گے) یہاں تک کہ اگرتم میں ہے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر ( بھی) جلاجائے گا توبیہ ہوا وہیں پہنچ کراس کا خاتمہ کردے گی۔رسول اللہ علی نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے اوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے (جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے ) ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی (لیمن جس طرح برندے اڑنے میں پھر تیلے ہوتے ہیں ای طرح بیلوگ اپنی غلط خواہشات کے بورا کرنے میں پھرتی دکھائیں کے )اور (دوسرول پر علم وزیادتی کرنے میں ) درندوں والی عادات ہول گی ، بھلائی کو بھلانہیں ہمجھیں گے اور برائی کو برانہ جانیں گے۔شیطان ایک شکل بنا کران کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا: کیاتم میراحکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گےتم ہم کوکیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جوتم کہووہ ہم کریں۔تو شیطان انہیں بتوں کی پُرستِش کا حکم دے گا (اوروہ اس کی تعمیل کریں . کے ) اور اس دفت ان برروزی کی فراوائی ہوگی ، اور ان کی زندگی (بظاہر) برسی اچھی (عیش و نشاط والی) ہوگی۔ بھرصور بھونکا جائے گا، جوکوئی اس صور کی آ واز کو سنے گا (اس آ واز کی دہشت اورخوف سے بے ہوش ہوجائے گااوراس کی وجہ سے اس کا سرجتم پرسیدھا قائم نہ رہ سکے گابلکہ) اس کی گردن إدهراُدهر قوهلک جائے گی۔سب سے پہلے جو شخص صور کی آواز سے گا (اورجس پر سے پہلے اس کا اثریزے گا)وہ ایک آ دمی ہوگا جواینے اونٹ کے حوض کومٹی سے درست كرر باہوگا، وہ بے ہوش اور بے جان ہوكر گرجائے گالینی مرجائے گااور دوسرے سب لوگ بھی ای طرح بے جان ہوکر گرجائیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ ( ہلکی ی) بارش برسائیں گے ایسی جیسے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑجائے گی۔ بھر دوسری مرتبہ صور پھٹونکا عائے گاتوایک دم سب کے سب کھڑے ہوجائیں گے (اور جاروں طرف) دیجھنے لگیں گے۔ بھر کہا جائے گا کہ لوگو!اینے رب کی طرف چلو (اور فرشنوں کو حکم ہوگا کہ) انہیں (حساب کے میدان میں ) کھڑا کرو (کیونکہ) ان سے بوجیے کچھے ہوگی (اور ان کے اعمال کا حساب کتاب بوگا) بھر تھم ہوگا کہ ان میں سے دوز خیول کے گروہ کونکالو عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے ﴿ كَنْعَ؟ كُلُّم بُوكًا كَهُ بَرِ بِزَارِ مِينَ سِينُوسُوننانُو ہے۔رسول الله عليہ ارشادِ فرماتے بیں كه به وہ دان (144) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـْوْو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ : يَخُرُجُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اَوْاَرْبَعِيْنَ شَهْرًا، اَوْارْبَعِيْنَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمَ اللهُ عَيْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيُحا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلا يَبْقَى مَلْعُورِ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمُ يَمْكُ النَّاسُ اللهُ وَيُحا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلا يَبْقَى مَلْى وَجُهِ الْاَرْضِ اَحَدُ فِي قَلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ اَوْ إِيْمَانِ إِلّا قَبَصَتْهُ، حَتَى لَوْ اَنْ اللهُ عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ اَحَدُ فِي قَلْمِهُ مَعْمُولُ اللهُ وَيَّ مِنْ خَيْرٍ اَوْ إِيْمَانِ إِلّا قَبَصَتْهُ، حَتَى لَوْ اَنْ اللهُ ا

رواه مسلم،باب في خروج الدجال.....،رقم: ٧٣٨١

وَنِيْ رِوَائِةِ: فَشُقَّ ذَٰلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: مِنْ يَاجُوْجَ وَمَا جُوْجَ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَ تِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ

(الحديث) رواه البخارى، باب قوله: وترى الناس سكارى، وقم: ٤٧٤١

حفرت عبدالله بن عمرورض الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیقی نے ارشاد فرمایا:

(قیاست سے پہلے) دخبال نکلے گا اوروہ چالیس تک تھم رے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے دالے صحابی حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول الله صلی الله علیہ واللہ صحابی الله علیہ مہینے ، یا چالیس سال آ کے حدیث علیہ ولئے ہیں کا مطلب چالیس سے چالیس دن تھے، یا چالیس مہینے ، یا چالیس سال آ کے حدیث ایان کرتے ہیں کہ بھر الله تعالی (حضرت) عیدی بن مریم (الطبیعی ) کو (ونیا میں ) جیجیں کے گویا کہ وہ عمرہ معدود ہیں (بعنی ان کی شکل وصورت حضرت عروہ بن معدود رقبی ہیں ملی جاتی جاتی جاتی ہیں کہ وہ عرب الله کو تا ہی گاریں گا اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو کیو کرک ) اس کا خاتم کردیں گے اور اس کو کیوں کے درمیان (بھی ) آبیل کریں گے دوآ دمیوں کے درمیان (بھی ) آبیل کریں گے دور اس کے درمیان (بھی ) آبیل کریں گے دوآ دمیوں کے درمیان (بھی ) آبیل کریں گے کہ دوآ دمیوں کے درمیان (بھی ) آبیل

سامنے کردیئے جاتے ہیں) چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جومنافق اور کافر ہوتا ہے تو اس طرح (مرنے کے بعد) اس ہے بھی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں) بوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسر بے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا (اس کے اس بارے میں خود جانا اور نہ ہی (جانے والوں کی) پیروی کی۔ (پھر جواب پر) اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی (جانے والوں کی) پیروی کی۔ (پھر سزا کے طور پر) لوہ ہے کہ تھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آئی پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ (بخاری)

﴿142﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِكُ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْآرِضِ: اَللهُ اللهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى اَحَدٍ يَقُوْلُ: اللهُ، اللهُ

رواه مسلم، باب دهاب الإيمان آخر الزمان، وقم: ٣٧٦،٣٧٥

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر بایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ (ایسا براوقت نہ آجائے کہ) ونیا میں الله الله بالكل نه كہا جائے -ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ كی ایسے خض کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جواللہ اللہ کہتا ہو۔ (سلم)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ قیامت اس دفت آئے گی جب کردنیا اللہ تعالی کی یادے بالکل ہی خالی ہوجائے گی۔ بالکل ہی خالی ہوجائے گی۔

اس مدیث کابیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب سے کہ دنیا میں ایسا شخص موجود ہوجو رہے کہتا ہو: لوگو!اللہ تعالیٰ سے ڈرو،اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ (مرقة)

﴿143﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَيْكُ : قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ.

حضرت عبد الله خرجه سے روایت ہے که رسول الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: قیامت بدترین آدمیوں برین تائم ہوگی۔ ی آوازلگاتا ہے کہ اس کے لئے آگ کا استر بچھادواوراُ ہے آگ کا لباس بہنا دواوراس کے فاوران کے والی اور از ہے ہے ) دوزخ کی گری اور جلانے جملسانے والی اوران اس کے ہاتی وہتی ہیں اور قبراس پراتی تنگ کردی جاتی ہے کہ جس کی وجداس کی پسلیاں ایک دوسرے ماگھس جاتی ہیں۔

(ابرداؤد)

فاندہ: فرشتوں کا کافرکو یوں کہنا کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کا مطلب سے کہ کا فرکا رشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے کیونکہ حقیقت میں وہ للہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین اسلام کا مشکر تھا۔

﴿ 141﴾ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رِضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكُلِكِ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ لِيَ فَلِمِ وَتَوَلِّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ، آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقُودَانِهِ فَيَقُولَانِ : لِيَ فَلَمْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

رواه البخارى، باب ماجاء في عليب القبر، رقم : ١٣٧٤

حضرت آئس بن ما لک ﷺ موایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بندہ ببدائی قبر میں رکھ دیاجا تا ہے ، اور اس کے ساتھی (یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے دالے) والی چل دیتے ہیں اور (ابھی وہ استے قریب ہوتے ہیں کہ) ان کی جو تیوں کی آواز وہ کن اہمان چاہوت ہیں۔ پھراس سے کن اہمان تا ہیں۔ پھراس سے کن اہمان تا ہیں۔ بھراس سے پائی دوفر شختے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں۔ پھراس سے پوچھتے ہیں: تم اس شخص محمد علیہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جومومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوائی دیتا ہول کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ (یہ جو اب من کر) اس سے کہا جاتے کہ (ایمان نہ لانے کی وجہ سے) دوز نے میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کود کھا وہ اب اللہ تعالی کے بدلے تھی جو تمہاری جگہ ہوتی اس کود کھا وہ اب اللہ تعالی کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے (دوز نے اور جنت کے دونوں مقام اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی ہے (دوز نے اور جنت کے دونوں مقام اس کے

ا بھی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم علی ہے اللہ (وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں ) تشریف فر ماہوئے اور آپ كاروگرد بم بهى اس طرح متوجه بوكر بيره كئے گويا كه جارے مرول پر پرندے بيٹھے مول-آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے (جو کسی گہری سوچ کے وقت موتا ہے) پھرآپ علی نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور دویا تین مرتبہ فرمایا: ''عذاب قبرے الله تعالیٰ کی پناہ مانگو' پھرارشا وفر مایا: (اللّٰہ کامؤمن بندہ اس دنیا ہے نتقل ہوکر جب عالم برزخ میں پہنچاہے، یعنی قبر میں فن کر دیا جاتاہے، تو)اس کے پاس دوفرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھراس سے یو چھتے ہیں کہتمہارارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ پھر یو چھتے ہیں تہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بیآ دی جوتم میں ( نبی بناكر) بھيج گئے تھے (يعني حضرت محم صلى الشعليه وسلم) ان كے بارے ميں تمہارا كيا خيال ہے؟ وہ کہتا ہےوہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔فرشتے کہتے ہیں کہ مہیں سے بات کس نے بتائی تعنی ممہیں ان كرسول ہونے كاعلم كس ذريعہ ہے ہوا؟ وہ كہتاہے ميں نے الله تعالیٰ كى كتاب يراهي ،اس ير ا یمان لایا، اوراس کو سیج مانا، اس کے بعد رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: (مؤمن بندہ فرشتوں کے ذکورہ بالا سوالات کے جوابات جب اس طرح ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو) ایک منادی آسان سے ندا دیتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سے کہا، لہذااس کے لئے جنت کابستر بچھا دو، أسے جنت کالباس پہنا دو، اوراس کے لئے جنت میں ایک درواز ہ کھولد و چنانچہ وہ درواز ہ کھولدیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوا کیں اور خوشبو کیں آتی رہتی ہیں ، اور قبراس کے لئے حدثگاہ تک کھول دی جاتی ہے (بیرحال تو رسول الله علی نے مرنے والے مؤمن کا بیان فر مایا ) اس کے بعد آپ نے کا فرکی موت کا ذکر كيااورارشادفرمايا: مرنے كے بعداس كى روح اس كےجم ميں لوٹائى جاتى ہے اوراس كے ياس ( بھی) دوفر شتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے بوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اِنے افسوں میں کچینہیں جانتا پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا تھا؟ وہ کہتا ے: ہائے افسوں میں کچینہیں جانتا۔ پھر فرننے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آ دمی جوتمہارے اندر ۔ (بحثیت نبی کے) بھیجا گیا تھا،تمہارااس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے ، ناع افسوس میں کچھنیں جانتا۔ (اس سوال وجواب کے بعد) آسان سے ایک پکارنے والا المنتال كى طرف سے بكارتا ہے كماس نے جھوٹ كہا۔ يجر (الله تعالى كى طرف سے ) ايك

﴿140﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَلْكُهُ وَجَلَسْنَا جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْآنصارِ فَانْتَهَيْنَا إلى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُهُ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَانَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِي يَدِهِ عُودِيَنكُ بِهِ فِي الْآرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: السَّعِيلُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ اَوْنَلاَنَا قَالَ: وَيَاتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: السَّعَيلُوا بِاللهِ مِنْ عَذَل اللهِ مَلَّالُهُ مَنْ وَلُك اللهِ مَلَّالِ اللهِ مَلَى اللهُ مَلُولاً اللهِ عَلَيْلُهُ وَلَهُ اللهُ مَنْ وَلُك اللهُ مَلَّالُهُ مَنْ وَلَك اللهُ مَلْكُمْ، فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَاهِلُهُ اللهِ عَلَيْلِهُ مَنَ السَّمَاءِ اللهِ فَلَوْلاَنِ لَهُ مَاهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلِهُ مَن السَّمَاءِ اللهِ فَلَولاً لَهُ بَاللهُ عَلَيْلِهُ مَنَ السَّمَاءِ اللهُ فَلَولاً لَهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلِهُ مَن السَّمَاءِ اللهُ فَلَولاً لَهُ بَاللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ مِنَ السَّمَاءِ اللهُ فَلَى الْعَلْمِ مَن السَّمَاءِ اللهُ فَلَولاً لَهُ بَاللهُ اللهُ عَلَيْلِهُ مِن السَّمَاءِ اللهُ فَلْ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ مِن المَّالِمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواه ابو داؤد،باب المسألة في القبر.....، رَقم: ٢٥٣

حضرت براء بن عازب رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحافی کے جنازے میں (قبرستان) گئے۔ جب ہم قبر کے پاس بہنچے جو کہ

﴿ 139﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ مُصَلَّاهُ فَرَآى نَاسًا كَانَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ: آمَا إِنَّكُمْ لَوْ آكْفُرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا آرَى الْمَوْتِ فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُولُ: آنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وَآنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَآنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَآنَا بَيْتُ الدُّوْدِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَاهْلاً، أَمَّا أَنْ كُنْتَ لَاحَبُّ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِيْ اِلَىَّ فَاذْ وُلِيْتُك الْيَوْمَ وَصِوْتَ اِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيْعِيْ بِكَ،قَالَ: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُاوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا آهٰلاً آمَّا أَنْ كُنْتَ لَا بْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَى فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَ صِرْتَ إِلَى فَسَتَرَى صَنِيْعِي بِك، قَالَ: فَيَلْتَثِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِى عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا صَابِعِه فَأَذْخَلَ بَعْضَهَا فِيْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِيِّيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْازْضِ مَا ٱنْبُتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ اللَّانْيَا، فَيَنْهَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُلَيْكُ : إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، ماب حديث اكثروا ذكر هاذم اللذات، رقم: ٢٤٦٠ حضرت ابوسعید ظالم فرماتے ہیں کدایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم نماز کے لئے مجد میں تشریف لائے تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے دانت ہنسی کی وجہ یے کھل رہے تھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اگرتم لذتوں کے توڑنے والی چیز

میر میں شریف لاتے ہو اپ می المد صیر و مے دیے اللہ کا روا ہے والی میں اللہ اللہ میں سروے کو کھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہم نے ارشا وفر مایا: اگرتم لذتوں کے توڑنے والی چیز موت کو کھڑت ہے یاد کیا کر وتو تمہاری میں حالت نہ ہوجو میں دیکے دہا ہوں، البذالذین ختم کرنے والی چیز موت کو کھڑت ہے یاد کیا کر وکیونکہ قبر پر کوئی دن ایسانہیں گذرتا جس میں وہ یہ آواز نددی ہوں۔ ہوں ہیں ہی الکہ میں الکہ میں میں تنہائی کا گھر ہوں، میں شمل کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مؤمن بندہ وفن کیا جاتا ہے تو قبراس سے ہی ہی ہم تمہادا آتا مبادک ہے، بہت اچھا کیا جوتم ہرے ہو گئے ہوا در میرے پاس آئے ہوتو میرے بہترین سلوک کو بھی ویکھو گے۔ اس کے بعد قبر ہیں کہ موات کے ہوا ور میرے باس کی مرد کے ہوا ور میرے باس آئے ہوتو میرے بہترین سلوک کو بھی ویکھو گے۔ اس کے بعد قبر جہاں تک کشادہ ہوجاتی ہوا ور اس کے لئے ایک درواز و جنت ہم میر کے طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گئیگاریا کا فرقبر میں دکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آتا مبادک ہو بہترین سے تیرا آتا مبادک ہو بہترین ہے تھے ان سب میں تجھی تا با با ہوتو آیا۔ جفتے لوگ میری ہیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھی تا با با با جوتو آیا۔ جفتے لوگ میری ہیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھی تا با با اس جو تبر کرتی ہے تھی تا با سارک ہی بہت برا کیا جوتو آیا۔ جفتے لوگ میری ہیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھی تبر آتا با با بارک ہی بہت برا کیا جوتو آیا۔ جفتے لوگ میری ہیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھی تیں ہے تبر تبر کیا تھی تبر اندوں کو تبر کرتی ہیں بہت برا کیا جوتو آیا۔ جفتے لوگ میری ہیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھی تھی تبر تبر اندوں کو تبر کرتی ہیں کیا تا باتا ہے تو تبر کہتی ہی تبر تبرا کیا جوتو آیا۔ جفتے لوگ میری ہیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تبری ہی تبر تبر کیا تو تو تبر کرتی ہیں ہیں کیا تو تو تبر کرتی ہیں تبری ہیں ہیں تبری ہیں کرتی ہیں تبری ہیں کرتی ہیں تبری کیا تو تو تبری ہیں کرتی ہیٹھ کیا ہو تبری ہیں کرتی کیا تو تبری ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہو تبری ہیں کرتی ہیں کرتی ہو تبری ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہیں کرتی ہو تبری ہیں کرتی ہیں کر

13﴾ عَنْ هَانِي مَوْلَى عُفْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ آنَّهُ قَالَ: كَانَ عُفْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَىٰ ى يُسُلُّ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ تُذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِىٰ وَتَبْكِىٰ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنْ رَسُولَ مُنْ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ الْمَقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، مُنْ لَمُ يَنْ مُجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ آشَدُ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ لَلْ اللهِ مَنْ الله مَنْ اللهِ مَنْهُ أَلَ اللهِ مَنْهُ أَلُونُ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ أَلَا اللهِ مَنْهُ أَلُونَ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ أَلَا اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ اللهِ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللمُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ ا

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ما جاء في فظاعة القبر....،رقم: ٢٣٠٨

حضرت عثان و المنه علی از ادکر ده عُلام حضرت بانی رحمته الله علیه فرماتے بیں کہ حضرت بانی رحمته الله علیہ فرماتے بیں کہ حضرت بان کا ان کی جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے یہاں تک کہ آن ووں سے اپنی از کی کور کردیتے۔ ان سے عض کیا گیا (یہ کیا بات ہے) کہ آپ جنت و دوز خ کے تذکرہ پر شمار وقع کو دکھ کراس قدرروتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول الله عَلَیْ نَا الله عَلَیْ مَن لِی مَن لِی مَن لِی مَن لِی مَن لِی مِن اور آگر اس منزل ہے، آگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگری منزلیس اس سے زیادہ کسی نیادہ آسان ہیں، اور آگر اس منزل سے نجات نہ پاسکا تو بعد کی منزلیس اس سے زیادہ فت ہیں (نیز) رسول الله علیہ وسلم نے بیار شاوفر مایا: میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ فرناک نہیں دیکھا۔

(138) عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اِسْتَغْفِرُوا لِآخِيْكُمْ وَاسْاَلُوا لَهُ بِا لَتَّشْبِيْتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْاَلُ.

رواه ابوداؤد، باب الإستغفار عندالقبر ..... وقم: ٢٢٢٦

حضرت عثمان بن عفان کھی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوجاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے گئے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرو، اور سے مانگو کہ اللہ تعالی اس کو (سوالات کے جوابات میں) بابت قدم رکھیں کیونکہ اس وقت اس سے بوچھ گچھ ہورہی ہے۔

ابوداؤد)

﴿134﴾ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: اثْنَتَانِ يَكُرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكُرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ. رواه احمد با سنادين ورجال احدهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٤٥٣/١

حضرت محمود بن لبید رخی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشا دُقل فرماتے ہیں کہ دو چیزیں الیہ جیں جن کوآ دمی پیند نہیں کرتا۔ (پہلی چیز) موت ہے حالانکہ موت اس کے لئے فتنہ ہے بہتر ہے بعنی مرنے کی وجہ سے آ دمی دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسری چیز) مال کا کم ہونا جس کوآ دمی پیند نہیں کرتا حالانکہ مال کی کی آخرت کے حساب کو بہت کم کرنے والی ہے۔

﴿135﴾ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: مَنْ لَقِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

حضرت ابوسلمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیدارشا دفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیدارشا دفر ماتے ہیں کہ میں ملے کہ وہ اس بات کی گوائی دیتا ہو کہ الله تعالیٰ کے رسول ہیں، (اور اس سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمصلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں، (اور اس حال میں ملے کہ) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لا بیا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿136﴾ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِآبِى الدَّرْدَاءِ: اَلاَ تَبْتَغِىٰ لِأَضْيَافِكَ مَا يَبْتَغِى الرِّجَالُ لِأَضْيَافِهِمْ فَقَالَ: إِنَّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ الْمَثْنِظِةُ يَقُولُ: إِنَّ آمَامَكُمْ عَقَبَةٌ تَوُوْدًا لَا يُجَاوِزُهَا الْمُثْقِلُوْنَ فَأُحِبُ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِيلْكَ الْعَقَبَةِ.

رواه البيهقي مي شعب الايمان٧٠٩/٧

حضرت ام درداء رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ابو درداء دین نے اسے عرض کیا کہ آپ اورلوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لئے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول الله عَیْجَانَة کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک حفزت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ ماروایت کرتے ہیں کہ میں دس آ دمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انصار میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کرعرض کیا: اللہ کے نبی او کوں میں سب سے زیادہ مجھداراور محتاط آ دمی کون ہے؟ رسول اللہ عباقی نے ارشاد فر مایا: جوشش سب سے زیادہ موت کو یا وکرنے والا ہوا ورموت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہوا کریں) وہی مجھدار ہیں۔ بہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت کرنے والا ہوا کریں) وہی مجھدار ہیں۔ بہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عرب حاصل کرلی۔

حضرت عبداللد رقطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہرسول الله علی نے مُر بِّج ( جار ککیروں والی شکل بنائی۔ پھر اس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جواس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جواس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کئیں۔ جس کی صورت علماء نے مختلف کہ کسی ہے جن میں سے ایک میں ہے۔



اس کے بعد نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: بید در میانی لکیر تو آدی ہے اور جو (مُر بَع لکیر)
اس کے بعد نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: بید در میانی لکیر تو آدی ہے اور جو (مُر بَع لکیر)
اس کوچاروں طرف سے گھیر رہی ہیں وہ اس کی موت ہے کہ آدی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو
لکیر بابرنکل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی ہے بھی آگے ہیں اور بید چھوٹی چھوٹی
لکیریں اس کی بیاریاں اور حادثات ہیں۔ ہر چھوٹی لکیراکی آفت ہے اگر ایک سے زنج جائے تو
دوسری پکڑلیتی ہے اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ پکڑتی ہے۔ (بناری)

لِاَ هٰلِ بَقِيْعِ الْغَرْفَدِ ترجمه: اے مسلمان بنتی والو! السلام علیم بتم پروه کل آگئ جس میں تہیں مرنے کی خردی گئ تھی اور انشاء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ! بقیع والول کی مغفرت فرماد یجئے۔

(مسلم)

﴿130﴾ عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : وَ اللهِ مَا لَكُنْهَا فِى الْيَمِ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ اللهُ عَلَيْنَظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ اللهَ عَلَيْنَظُرْ اَحَدُكُمْ بِمَ رَوّاه مسلم، باب فناء الدنيا.....، وقم ٧١٩٧

حضرت مستورد بن شداد دی فرات ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی کی قتم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایس ہے جیسے تم میں ہے کوئی شخص اپنی انگل دریا میں و قال کر نکا لے بھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے بینی جس طرح انگلی پرلگا ہوا پانی دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑ اسے ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔

﴿131﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ۖ قَالَ: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ آتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن بهاب حديث الكيس من دان نفسه .....، وقم: ٩٩ ٢٤٥٩

حضرت شداد بن اَوس فظی سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فر مایا جمعدار آدی وہ ہے جوایے نفس کا مُحاسِبَه کرتارہے اور موت کے بعد کے لئے عمل کر ہے۔ اور ناہجھ آدی وہ ہے جونفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے (کہ اللہ تعالیٰ بڑے معانف فر مانے والے ہیں)۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ مُلَّئِثُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْآنْصَادِ فَقَالَ: يَا نَبِىَ اللهِ! مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ، وَاَحْزَمُ النَّاسِ؟قَالَ: اَكْثُرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَاَكْثَرُهُمْ إِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ، أُولَئِك هُمُ الْآكْيَاسُ، ذَهَبُوا بِضَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ.

رواه اين ماجه با حتصار، رواه الطرابي في الصغير واستاده حسن مجمع لرو تلد ٢٠١١

ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی پھر فر مایا: بلا شبد دنیا نے اپنے خم ہونے کا علان کر دیا اور پیٹے پھر کرتیزی ہے جارہی ہے اور دنیا میں تھوڑ اساحمد باتی رہ گیاہے جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی میں رہ جاتی ہے اور آ وی اے چوس لیتا ہے تم دنیا ہے مثل ہوکرا ہے گھر کی طرف جاؤ گے جو مجھی ختم نہیں ہوگا اس لئے جوسب ہے اٹیمی چیز (نیک المال) تہارے پاس ہاسے لے کرتم اس گھر کی طرف جاؤے ہمیں سے بتا پا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پھر پھینکا جائے گا جوستر سال تک جہنم میں گرتارے گالیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں بھٹے سکے گا۔اللہ تعالی کی تسم ہے ہم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی ، کیا تمہیں اس بات پرچرت ہے؟ اور ممیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دو پُٹول کے درمیان جالیس مال کا فاصلہ ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ججوم کی وجہ سے اتنا چوڑ ادرواز ہجمی مجمرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ ہم سات آ دی تھے، میں بھی ان میں ثامل تھا ہمیں کھانے کو صرف درخت کے تے ملتے تھے جتمیں مسلسل کھانے کی وجہ سے الدر جڑے زخی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک جا در مل گئ تو میں نے اس کے دو مکڑے کئے آ و ھے کی میں نے لگی بنالی اور آ و ھے کی سعد بن ما لک نے لنگی بنالی ۔ آج ہم میں سے ہرایک سمی نہ کسی شہر کا گورز بناہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالٰی کی پٹاہ جا ہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہنوں اور الله تعالیٰ کی زگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جارہا ہے اور اس کی حبکہ با دشاہت نے لے ل ہے۔ ہارے بعدتم دوسرے گورزوں کا تجربہ کرلوگے۔

﴿129﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ حَالَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ حَالَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ حَالَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ حَالَ قَوْمِ مُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ حَالَ قَوْمِ مُنْ رَسِلَهُ مَا تُوعَدُونَ عَدَامُو جَلُونَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ ، اللَّهُمَّ اعْفِورُ لَمُ اللَّهُمَّ اعْفِورُ لَا عَلَيْ مَا تُوعَدُونَ عَدَامُو جَلُونَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ ، اللَّهُمَّ اعْفِورُ لَا عَلَيْ مَا لَوْ وَلِهُ اللَّهُمَّ اعْفِولُ اللهُ اللَّهُ مَا لَوْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا لَعَلَوْلَ عَلَيْ مَا لَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا لَوْ مَلْ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا لَوْ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالِهُ مَا لُولُ عَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْلَمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

حضرت عائشه رضى الله عنها روايت كرتى بي كه جب بهى رسول الله على الله عليه وسلم كى مرا بارى بوتى اور رات كوتشريف لات تو آپ علي الته الته الترك حدم مي يقيع (آپ علي الترك بارى بوتى اور رات كوتشريف لات السلام عَلَيْ كُمهُ دَارَ قَوْم مُومِينِيْنَ، وَأَنّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اَللَّهُمَ اغْفِرْ وَأَنّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اَللَّهُمَ اغْفِرْ

## اهاديث شياها

﴿127﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اَبُوْبَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ شِبْتَ قَالَ: شَيَّتْنِى هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَثْ. وَقَدْ شِبْتَ قَالَ: شَيَّتْنِى هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَثْ. وَقَدْ شِبْتَ قَالَ: هَذَا حَدَيث حَسن غَرِيب، باب ومن سورة الواقعة، رقم: ٢٢٩٧

حفرت ابن عباس رضى الله عنها روايت كرتے بيل كه حفرت ابو بكر رضي في عرض كيا: يا رسول الله! آپ بر بر ها پاآگيا۔ آپ علی الله في ارشاد فر مایا: مجھ سورہ هُود، سوره واقعه، سوره مُد سَلات، سوره عَمَّ يَتَسَاءَ لون اور سوره إذَ اللَّسَمْسُ كُوِّرَتْ نَه بوڑها كرديا۔

فائد در آخرت اور مجرمول برالله تعالی کے عذاب کا برا امولناک بیان ہے۔

﴿128﴾ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدُوِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا عُنْبَةُ بْنُ عَزُوَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَلَى الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم، وَ وَلَّتُ اللهُ عَنْهُ، فَلَ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ، فَلَ مَنْقَلُونَ مِنْهَا إِلَى حَدًّاءَ، وَلَهُ يَتُصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْقَلُونَ مِنْهَا إِلَى حَدًّاءَ، وَلَهُ يَتُ مَنْقَلُونَ مِنْهَا إِلَى حَدًّاءَ، وَلَهُ يَتُهُ اللهُ الله

حضرت خالدین عمیرعدوی خ تینی دروایت کرت میں که حضرت مُتبه بن فودوان مختبه ب

نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہوگی یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں،اے میرے بندو! مجھ سے ڈرتے رہو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوْمِ طَعَامُ الْآثِيْمِ كَالْمُهُلِ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ كَالْمُهُلِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومُ اللَّهِ مِنْ كَعَلَى الْمُحَمِيْمِ وَ ثُمَّ صُبُوا فَوْق وَأْسِهِ مِنْ كَعَلَى الْمَحِيْمِ وَ ثُمَّ صُبُوا فَوْق وَأْسِهِ مِنْ عَفْلَى الْمَحِيْمِ وَثُمَّ وَاللَّهِ مَنْ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ وَانَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ ﴾ عَذَابِ الْحَمِيْمِ وَفُق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ وَإِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ ﴾ وَالدّعان ٢٤٠٠ و الدّعان ٢٠٠٠ و الدّعان ٢٠٠٠ و الدّعان ٢٠٠٠ و اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

الله تعالی کا ارشاد ہے: بیشک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لئے زَقُوم کا درخت فوراک ہے اور وہ صورت میں کالے تیل کی کچھٹ کی طرح ہوگا جو پیٹ میں ایبا جوش مارے گا جیسے کولتا ہوا گرم پانی اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑ واور تھیشتے ہوئے دوزخ کے بیچوں نیج دکھیل دواوراس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی حجمور دو (اور تمسخر کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ اس کے چکھ لے تو برا اباعزت و مگر م ہے (یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا اس لئے میں سرم محسوں کرتا تھا ، اب ریہ تیری تعظیم ہور ہی ہے) اور یہ تمام و ہی چیزیں میرے میں شرم محسوں کرتا تھا ، اب ریہ تیری تعظیم ہور ہی ہے) اور یہ تمام و ہی چیزیں این جس میں شرم کھی کرکے افکار کردیتے تھے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْ وَرَآنِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدِ ۞ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَاهُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ ﴿ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴾ [ابراهبم: ١٧٠١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اور سرش شخص) اب اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی بلایا جائے گا جس کو (سخت پیاس کی وجہ ہے ) گھونٹ گونٹ کر کے پینے گا (لیکن تخت گرم ہونے کی وجہ ہے ) آسانی کے ساتھ حلق ہے نیچے نہ اتار سکے گا اور اس کو ہر طرف ہے موت آتی معلوم ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گانہیں (بلکہ اس طرح سسکتار ہے گا) اور اس عذاب کے علاوہ ادر بھی تخت عذاب ہوتار ہے گا۔

کے لوگ ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ۞ نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جنت میں تمہارے لئے ہروہ چیز موجود ہوگی جس کوتمہارا دل چاہے گااور جوتم وہاں مانگو گے، ملے گا۔ بیسب پچھاس ذات کی طرف سے بطورمہمانی کے ہوگا جو بہت بخشے والے نہایت مہربان ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لِلِطَّغِيْنَ لَشَرَّ مَالٍ حَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِغْسَ الْمِهَا دُنَ هٰذَالا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَاخَرُ مِنْ شَكْلِةٍ اَزْوَاجٌ ﴾ [ص:٥٥-٥٠]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک سرکشوں کے لئے بہت ہی براٹھکانہ ہے لینی دوزخ جس میں وہ گریئے۔وہ کیسی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ (موجود) ہے، یہ لوگ اس کو چکھیں اوراس کے علاوہ اور بھی اس قتم کی مختلف نا گوار چیزیں ہیں (اُس کو بھی چکھیں)۔ (ص)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنْطَلِقُوْ آ اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ ۞ اِنْطَلِقُوْ آ اِلَى ظِلَّ ذِى ثَلْثِ شُعَبٍ ۞ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ۞ اِنَّهَا تَرْمِى يِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ۞ كَانَّهُ جِمَالُتٌ صُفْرٌ ﴾ [المرسلت: ٢٩-٣٣]

الله تعالی دوز خیوں سے فرمائیں گے جلواس عذاب کی طرف جس کوتم جھٹلا تے تھے۔ تم دھوئیں کے ایسے سائے کی طرف چلو جو بلند ہوکر بھٹ کر تین حصوں میں ہوجائے گا جس میں نہ سایہ ہندوہ آگ کی بیش سے بچا تا ہے۔ وہ آگ ایسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے محل ، گویا کہ وہ کالے اونٹ ہوں لینی جب وہ انگارے اوپر کواٹھیں گے تو محل نما معلوم ہوں گے اور جب نیجے آگر کریں گے تو اونٹ کے شل معلوم ہوں گے۔ (مرسات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مَنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴿ يَغِبَادِ فَاتَقُوْنِ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان دوز خیول کوآگ او پر ہے بھی تھیں ہے میں لئے ہوئے ہوئی اور

ان کود ہاں ایک شراب بھی بلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی مااوٹ ہوگی جس کے جشفہ کا نام ہنت میں سکسئیل مشہور ہوگا اوران کے باس سے چیزیں لے کرا یے لڑ کے آنا جانا کریں کے جو ہو گئی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں رہیں گے۔ اور وہ لڑ کے اس قدر خسین ہوں گئے کہتم ان کو بھمرے ہوئے موقت موقت محموکے اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکشرت نعمتیں اور بہت بروی سلطنت دیکھو کے۔ اور الن الل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے رہیم کے لباس ہوں گے اور ان کو جاندی کے تنگن کہنا کے جائیں ہوئے دیم کے ایک ورش کے ایک جنت سے کہا کے جائیں جنت سے کہا ہوئے ہوئے گئے کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں اور تمہاری محنت وکوشش مقبول ہوئی۔ وائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہیں اور تمہاری محنت وکوشش مقبول ہوئی۔

وَقَالَ لَعَالَى: ﴿ وَاصْحَبُ الْيَمِيْنِ لا مَا آصْحَبُ الْيَمِيْنِ ﴿ فِي سِدْرٍ مُخْصُوْدٍ ﴾ وَطَلَح مُنطُودٍ ﴿ وَطَلَح مُنطُودٍ ﴾ وَفَاكِهَ مَ كَثِيْرَةً ﴾ لا مَقْطُوعة وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ وَظَلَ مَمْنُوعَةٍ ﴾ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ والله والله

[الواقعة:٢٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور داہنے والے، کیا ہی اجھے ہیں داہنے والے (مرادوہ لوگ ہیں کو کو گالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور داہنے والے کی اور ان کے لئے جنت کا فیصلہ ہوگا) وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کا بنے کے بیر بیاں ہوں گی اور اس باغ کے درختوں میں تہ بہ تہ کیے لئے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہو گا اور کثر ت سے میں ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہو گا اور کثر ت سے میں ہوں گے جن کی نہ بھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی اور ان باغوں میں اور ان کی نہ ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ ہم شرکوار کی رہیں گی ، خاوندوں کی مجبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ ہیں سب نعمیں داہنے والوں کے لئے ہیں اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی ہا عت بی جماعت بی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی

فانده: پہلے لوگوں سے مراد پچیلی اُمتوں کے لوگ اور پچھلے لوگوں سے مُر اداِس امت

قَمْطُرِيْرًا ۞ فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوْرًا ۞ وَجَزَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيْرًا ۞ فَيْهَا شَمْسًا وَلَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيْرًا ۞ وَيُطَافَ عَلَيْهِمْ بِالْيَةِ وَمُهَرِيْرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِللُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيْلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْيَةِ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيْرًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْيَةِ فِي هَا كُونَةً وَالْمَعْلَى عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ فِي فَيْهَا كُونًا مَنْهُورًا ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ فِيهَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۞ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِيْرًا مِنْ فِيهَا كَاسَ مِنْ اللهَ وَيَعُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِيْرًا ۞ فَوَالَّوْلَا مَنْهُورًا ۞ وَإِذَا رَايْتَ فَمَّ وَالْفَقُ وَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهُمْ مُ كَسِنْتَهُمْ لُولُولًا مَنْهُورًا ۞ وَإِذَا رَايْتَ فَمَّ وَاللهِمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ مُ لَوْلُولًا مَنْهُورًا ۞ وَإِذَا رَايْتَ فَمَّ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَالسَاوِرَ مِنْ فَعَلَمُ مَا وَمُلْكًا كَيْرًا ۞ عَلَيْكُمْ شَوَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعُيكُمْ فَعَلَا عَلَالُهُ مَا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَلَاكُونَ لَكُمْ وَيَالَ سَعُيكُمْ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُمْ مُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

الله تعالی کا ارشا دہے: بیشک نیک لوگ ایسے بیالوں میں شراب بیس گے جس میں کا فور ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پیکن گے اور اس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں جا ہیں گے بہا کرلے جا ئیں گے۔ بیوہ لوگ ہیں جوضروری اعمال کوخلوص ے پوراکرتے ہیں اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی تنی کا اثر کم وبیش ہر کی پر ہوگا اوروہ الله تعالی کی محبت میں ،غریب بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض الله تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں۔ہمتم سے ند کسی بدلے کے خواہش مند ہیں اور ندد شکرین کے ،اور ہم اینے رب ہال دن کا خوف کرتے ہیں جودن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالی ان کواس اطاعت اوراخلاص کی برکت سے اس دن کی تختی ہے بچالیں گے اوران کو تازگی اورخوثی عطا فر مائیں گے اور ان لوگوں کو ان کی دین میں پختگی کے . بدلے میں جنت اورریشی لباس عطا فرمائیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکے لگائے بیٹھے ہول گے اور جنت میں نہ دعوب کی تیش یا کمیں گے اور نہ تخت سردگ (بلكه فرحت بخش معتدل موسم موكا) اور جنت كے درختوں كے سائے ان لوگوں ير جيمكے موئ ہول گے اوران کے کیل ان کے اختیار میں کردیئے جائیں گے لیعنی ہروقت بلامشقت کیل لے سكيل كے اوران بر جاندى كے برتن اور شينے كے بيالوں كا دّور چل ربابوكا اور شينتے بهى جاندى کے ہول گے بیخی صاف شفاف ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز ہے بھرا : و کااور

لَكُورُ اللَّذِي آحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَصْلِعِ لاَ يَمَسُنَا فِيْهَا نَصَبٌ وُلَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُنَا فِيهَا لَعُوبٌ ﴾ [ناطر:٢٣-٣٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ایچھ عمل کرنے والوں کے لئے) جنت میں ہمیشہ رہنے کے یہ ہوں گے جس میں وہ لوگ واقل ہوں گے اور ان کوسونے کے کنگن اور موتی بہنائے ں ہوں گے اور ان کوسونے کے کنگن اور موتی بہنائے ں گے اور ان کالباس ریشم کا ہوگا اور وہ ان باغوں میں داقل ہو کہ ہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لئے ہرتم کا رنج وہم دور کیا۔ بیشک ہمارے رب بڑے بخشے لیا وہ بوٹ کے مقام میں دافل کیا جہال نہ ہم کو اور بڑے قدروان ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں دافل کیا جہال نہ ہم کو انگلف چنج تی ہے نہیں کمی قتم کی تعکاوٹ پہنچتی ہے۔

(نامر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِ آمِيْنِ ۞ فِي جَنَّتِ وَّعُيُوْنِ ۞ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنُدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَّظِيلِيْنَ ۞ كَذَلِك قَفْ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُوْدٍ عِيْنٍ ۞ يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِيْنَ ۞ لَا يَذُوْقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُوْلَى ۚ وَوَقَهُمْ عَذَابَ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِينِيْنَ ۞ لَا يَذُوْقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ۚ وَوَقَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ فَضْلاً مِّنْ رُبِّكُ طُولًا هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [الدحان: ١ ٥ - ٥٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک الله تعالیٰ ہے ڈرنے والے پُرامن مقام میں ہو کئے بعنی

ل اور نہروں میں ۔وہ لوگ باریک اور موٹاریٹم پہنے ہوئے ایک دوسرے کآ منے سامنے
یہ ہول گے۔ بیسب با تنمی ای طرح ہول گی۔ اور ہم ان کا نکاح، گوری اور بردی آ تکھوں والی

موروں سے کردیں گے۔ وہاں اظمینان سے ہرتم کے میو ہے منگوار ہے ہوں گے۔ وہاں سوائے
ال موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے۔ اور الله تعالیٰ ان

در نے والوں کو دوزخ کے عذاب ہے محفوظ رکھیں گے، بیسب پچھان کو آپ کے دب کے فضل

در خان)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْآبْرَادَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزاَجُهَا كَالُوْدُانَ عَيْنَا يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَتِجِرُوْنَهَا تَفْجِيْرًانَ يُولُمُونَ بِالسَّلْدِ وَيَتَحَالُونَ يَوْمًا كَانَ شَوُهُ مُسْتَطِيْرُانَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَٱسِيْرًا نَإِنَّهَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللهِ لَا نُويْدُ مِنْكُمْ جَزآءً وَلَا شُكُودًانَ إِنَّا نَعْماتُ مِنْ زَبِّنَا يَوْمًا عَبُوْمُنَا مِنْ عَذَابِ يَوْمِنِذِ ؟ بِبَيْدِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَآخِيْدِهِ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُنْوِيْهِ وَمَنْ فِي الآرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ٥ كَلاَّ ﴾ [المعارج:١٠-١٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس دن لینی قیامت کے دن کوئی دوست کی دوست کوئیس پوچھ گا با وجود یکہ ایک دوسر ہے کو دکھا دیئے جائیں گے (لینی ایک دوسر ہے کو دیکھ رہے ہوں گے) اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹے کے لئے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کوجن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دے دے اور یہ فدیہ دے کر اسے آپ کوچھڑا لے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔

وَقَـالَ تَعَالَى:﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْـخَـصُ فِيْهِ الْآبْصَارُ○ مُهْ طِعِيْـنَ مُـقْنِهِىْ رُءُ وْسِهِمْ لَايَوْتَكُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ وَٱفْحِلَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو پچھ بیر ظالم لوگ کررہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو (فوری پکڑنہ کرنے کی وجہ سے ) بے خبر ہر گرنہ مجھو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لئے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آئیمیس پھٹی کی پھٹی رہ جائیس گی اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سرا ٹھائے ہوئے دوڑے جارہے ہوں گے اور آئکھوں کی ایسی بلکی بندھے گی کہ آئکھ تھیکے گئیس اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ (ابراہم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ \* الْحَقَّ عَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَئِكَ اللَّذِيْنَ خَسِرُو آ أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِالْيِنَا يَظْلِمُوْنَ ﴾ [الاعراف:١٠٨]

الله تعالیٰ کا ارشادہے: اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے۔ پھر جس شخص کا لله بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا۔ اور جن کے ایمان واعمال کا بله بلکا ہوگا تو بھی لوگ ہوئے جنبوں نے اپنانقصان کیااس لئے کہوہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ (امراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنَ يُدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُواْتَ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞ وَقَالُواْ الْحَمْدُ فِيْ الَّذِي ٱذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴿ إِنَّ رَبُّنَا لَفَغُوْدٌ

## موت کے بعد پیش آنے والے حالات برایمان

## آياتِ قرآنيه

فَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۗ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ ۗ يَوْمُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُوْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسُ سُكُوٰى وَمَا هُمْ بِسُكُوٰى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ﴾ [الحج: ٢٠١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! اپنے رب سے ڈرو، یقینا تیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔
جمل دن تم اس زلزلہ کو دیھو گے تو بیر عال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے
نئے کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی اور تمام عالم عورتیں اپنا حمل گرادیں گی اورلوگ نشے کی
کا حالت میں دکھائی دیں کے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ی
بہت خت (جس کی وجہ سے وہ مہوش نظر آئیں گے)۔
(ج)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ يَسْمَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا لَيُنَصُّرُونَهُمْ طَيَوَدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي

میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر آمادہ کروے، کیونکہ تمہارارزق اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہےاور جو چیز ان کے قبضہ میں ہودہ صرف ان کی فر مانبر داری ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ `` (شرح السنة)

﴿126﴾ عَنْ عَنْ عَنْ فِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِى عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ: حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، فَقَالَ النَّبِى عَلَيْكُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

رواه ابوداؤد، باب الرجل يحلف غلي حقه، رقم: ٣٦٢٧

حضرت عوف بن ما لک رہے ہوا ہے کہ رہ ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے دو محضوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے (افسوس کے ساتھ) حسیبی اللہ و نعم الو کینل کہا (اللہ تعالی ہی میرے لئے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں) ہیں کر آپ سلی اللہ علیہ وہ کم نے ارشا وفر مایا:اللہ تعالی مناسب تدبیر شکر نے پر ملامت کرتے ہیں ،اس لئے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں بچھداری سے کام لیا کرو پھراس کے بعد بھی اگر حالات ناموافق ہوجائیں تو حسیبی اللہ وَ نیعم الو کینل پڑھو (اور اس سے اپنی ولئے کی لیا کہ وکھرا کی دات ہی میرے لئے کافی ہاور وہی ان حالات میں بھی میرے ولئے تعلی کرایا کرو کہ اللہ تعالی کی ذات ہی میرے لئے کافی ہاور وہی ان حالات میں بھی میرے کام بنائیں گے)۔

(124) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِیُ خَیْرٌ اَحْدِ صَلَى مَا يَنْفَعُكُ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ اللهِ مَلْكُ مَا يَنْفَعُكُ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ، وَفِيْ كُلِّ خَيْرٌ، إِحْدِ صَ عَلَى مَا يَنْفَعُكُ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ الْاَسْتُعِنْ بِاللهِ الْاَسْتُعِنْ وَلَا تَقُلُ: لَوْ آنِيْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: فَدَرُ لِاللهِ مِنْ اللهُ يَعْلَلُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: فَدَرُ اللهُ يُعْلَدُ كَانَ كَذَا اللهُ الإيمان بالتعرسس، وفي: ١٧٧٤

حضرت الوجريره ظافيئه سے روايت ہے كدرسول الله عليہ المشادفر مايا: طاقتورمؤمن مرايد علاقتورمؤمن مرايد علاقتورمؤمن مرايد كزورمؤمن سے بہتر اور الله تعالى كوزياده محبوب ہے اور يوں ہرمؤمن ميں بھلائى ہے۔ (ياد رکو) جو چيزتم كوفع دے اس كى حرص كرواوراس ميں الله تعالى كى ذات سے مدوطلب كيا كرواور الله تعالى كى ذات سے مدوطلب كيا كرواور الله تعالى كى ذات سے مدوطلب كيا كرواور الله توجاتا الله تعالى كى نقد مريونى تقصان يہنى جائے تو بين كہوا كر ميں ايسا كرليتا تو ايسا اور ايسا ہوجاتا الله تعالى كى تقد مريونى تھى اور انہوں نے جو جا باكيا، كيونكه "اكر" (كالفظ) شيطان كے كام كادروازه كھول ديتا ہے۔ (مسلم)

فسائد : انسان کا یول کہنا'' اگریش ایسا کرلیتا تو ایسا اور ایسا ہوجا تا'' اُس وقت مُنع ہے جب کداس کا استعال کی ایسے جملہ میں ہوجس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہواور اپنی تدبیر پرسے یقین پر ہی اعتاد ہواور یہ تقدیر کوئی چرنہیں کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پرسے یقین ہائے کاموقع مل جاتا ہے۔

(مظاہری)

﴿125﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَلاَ وَإِنَّ الرُّوْحَ الْآمِينُ لَفَتَ فِى رُوْعِى اَنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَفْسِ تَمُوْتُ حَتَى تَسْتَوْفِى دِزْقَهَا، فَاتَقُوا اللهَ وَاجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِى اللهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.

(دهوطرف من الحدیث) شرح السنة للبغوی ١٩/٥، ٢٠ قال المحشی: دجاله ثقات وهومرسل المعشی: دجاله ثقات وهومرسل حضرت ابن معود رفتی است داریت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جرکش (القیمانی) نے (الله تعالی کے حکم ہے) میرے دل میں بید بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی مخص انبا (مقدر) رزق پورانبیس کر لیتا وہ ہرگز مرنبیس سکتا، البد الله تعالی ہے ڈرتے رہواور رزق علی انسان مامل کرنے میں صاف سخرے طریقے اختیار کرو، ایسانہ ہو کہ رزق کی تا خیرتم کورزق کی تلاش مامل کرنے میں صاف سخرے طریقے اختیار کرو، ایسانہ ہو کہ رزق کی تا خیرتم کورزق کی تلاش

ارشادفر مایا: بیاللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر جا ہیں نازل فرمائیں (لیکن) ای کواللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لئے رحمت بنادیا ہے۔ اگر کس شخص کے علاقہ میں طاعون کی وبا چھیل جائے اور دہ اپنے علاقہ میں صبر کے ساتھ تواب کی امید پر تھم را رہے اور اس کا یفین رکھے کہ وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے (پھر تقدیری طور پر وبا میں جتلا ہوجائے اور اس کی موت واقع ہوجائے ) تواب کے برابر تواب کے گا۔

(بناری)

حضرت انس ﷺ دروایت کرتے ہیں کہ بیس نے آٹھ سال کی عمر بیس نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور دس سال تک خدمت کی (اس عرصہ بیس) جب بھی میرے ہاتھ ہے کوئی نقصان ہواتو آپ نے جھے بھی اس پر طامت نہیں فر مائی۔ اگر آپ کے گھر والوں بیس سے مجھی کسی نے بچھے کہا بھی تو آپ نے فر مادیا: رہنے دو ( کچھ نہ کہو) کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہوتا مقد رہوتا ہے تو وہ ہوکر رہتا ہے۔

﴿123﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللهِ عَلَيْكُ : كُلُّ شَيْء بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُوَ الْكَيْسُ.

حضرت عبدالله بن عمرض الله منهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یہاں تک کہ (انسان کا) تا مجھ اور تا کار ہ ہوتا، ہوشیار اور قابل ہوتا بھی تقدیر بی سے ہے۔ لَيُفُولُ: اَىٰ رَبِّ نُطْفَةٌ، اَىٰ رَبِّ عَلَقَةٌ، اَىٰ رَبِّ مُضُغَةٌ، فَاذَا اَرَادَ اللهُ اَنْ يَقْضِى خَلْفَهَا، لَالَ: اَىٰ رَبِّ ذَكُرٌ اَمْ أُنْطَى؟ اَشَقِى اَمْ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّرْقُ؟ فَمَا الْاَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذٰلِك لِى بُطْنِ أُمِّهِ.

حفرت انس بن ما لک دی ارشاد فرایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فر مارکھا ہے وہ بیر عرض کرتا رہتا ہے: اے میرے رب! اب بیہ جما ہوا خون ہے، اے میرے رب! اب بیہ گوشت کا لوکھڑا ہے، اے میرے رب! اب بیہ گوشت کا لوکھڑا ہے، (الله تعالی کے سب بچھ جانے کے باوجود فرشتہ الله تعالی کو بچے کی مختلف شکلیں بتا تا رہتا ہے) بچر جب الله تعالی اس کو پیدا کرنا چا ہے ہیں تو فرشتہ بو چھتا ہے اس کے منطق کیا کھوں؟ اگر کا یا لڑکی؟ بد بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتنی ہوگی؟ چنا نجے ساری تعلی کیا تھوں؟ لڑکا یا لڑکی؟ بد بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتنی ہوگی؟ چنا نجے ساری تعلیمات کی وقت کھولی جاتی ہوگی؟ چنا نجے میں ہوتا ہے۔ (بناری)

﴿120﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِظُ: إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَهِ الْبَكَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا اَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم: ٢٣٩٦

حضرت الن عظید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جتنی آز ماکش تخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تا ان کو آز ماکش میں ڈالتے ہیں۔ پھر جو اس آز ماکش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوجاتے ہیں اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ (ترندی)

﴿121﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي مَلْكُ فَالَثْ: سَالْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَ نِى أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلْى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَ نِى أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعُثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَلهُ مِنْ أَحْدِ يقعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُ في بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّا مَا كُنَ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْلُ آجْرِ شَهِيْدٍ. وواه البخاري، كتاب احاديث الانبياء، وم: ٢٤٧٤

حضرت عائشرضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محرّ مہ ہیں فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ﴿117﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ: يَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَاَنِّى رَسُولُ اللهِ بَعَشِى بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ. (واه الترمذي، باب ماجاء ان الإبعان بالقدر ....،ونع ١١٤٥

حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی اسٹادفر مایا: کوئی بندہ مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ (۱) اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور میں (محمصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں انہوں نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، (۲) مرنے پر ایمان لائے، (۳) مرنے کے بعد دوبارہ الله اللہ عالیٰ کارسول کا اللہ عالیٰ کارسول ہوں اللہ عالیٰ کارسول ہوں کے ایمان لائے جانے پر ایمان لائے، (۳) مرنے کے بعد دوبارہ اللہ عالیٰ کے جانے پر ایمان لائے، (۳) میں تقدیر پر ایمان لائے۔ (تندی)

﴿118﴾ عَنْ اَبِىْ حَفْصَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: يَا بُنَىَّ ا إِنَّكُ لَنْ تَسَجِدَ طَعْمَ حَقِيْقَةِ الْإِيْمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئِكَ مَا حَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اَكُتُبْ لِيُحْطِئِكَ وَمَا اللهُ عَلَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: الْكُتُبْ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، يَا بُنَىًا الِيَّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْكُبُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ مِنِيْ.

رواه ابو داؤ دباب في القدر، رقم: ٢٧٠٠

حضرت ابو هف آروایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت وہ نے بیغے سے کہا: میرے بیغے ایم کوفیق ایمان کی لذت ہر گر حاصل نہیں ہو کتی جب تک کہ تم اس کا لفین ن کہ کر کہ جو بھی تہمیں بیش آیا ہے تم اس ہے کی طرح بھی تجھوٹ نہیں سکتے تھے اور جو تہمیں بیش نہیں آیا وہ تم پر آبی نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ علیات کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے بھراس کو تھم دیا: لکھ! اس نے عرض کیا: پروردگار کیا کھوں؟ ارشاد ہوا: قیامت تک جس چیز کے لئے جو بچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھے۔ حضرت معبادہ بن صامت ہو تھے کہا: میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ علیہ وہ کم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تی مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھے۔ حضرت عبادہ بن صامت ہو تھے کہا: میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ علیہ وہ کم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تی دوسرے لیتین پر مرے گا اس کا جمعہ سے کوئی تعلق نہیں۔

﴿119﴾ عَنْ آنَسِ بْن مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ سَكَّ قَالَ :وَكُلَ اللَّهُ بِالرُّجِمِ مَلَكَا

حضرت ابودرداء رہے ہے ہوایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: ہر چزکی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کوئیس بڑنے سکتا جب تک کداس کا بخت یعین رہے ہو حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تصاور جو حالات اس پر نہیں آئے ہیں ہو آنے ہی تصاور جو حالات اس پر نہیں آئے وہ آئی نہیں سکتے تھے۔

(منداحر، طبرانی، جمع الزدائد)

فائده: انسان جن حالات ہے جمی دو چار ہواس بات کا یقین ہونا چاہئے کہ جو کچھے جمی چش آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لئے کیا خیر چیبی ہوئی ہو۔ تقدیر پریقین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے اطمینان کا ذریعہ ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَالَتِك يَقُولُ: كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْحَكَانِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ بِحَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. رواه مسلم، باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، رقم: ٦٧٤٨

حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وکلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالی نے زمین وآسان بنانے سے بیچیاس ہزارسال بہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں کھھ میں اُس وقت الله تعالی کاعرش پانی پرتھا۔ (مسلم)

﴿115﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ مَلَئِنَكُ إِنَّ اللَّه عَزَّوَجَلُ فَرَ عَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خُلْقِهِ حَمْسٍ: مِنْ اَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَصْجَعِهِ وَآثَرِهِ وَرِزَّقِهِ. رواه احمد ١٩٧/٥

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سان اللہ تعالیٰ ہر بندے کی پانچ ہاتیں لکھ کرفارغ ہو چکے ہیں: اس کی موت کا وقت ،اس کا عمل (اچھا ہویا برا) ،اس کے فرن ہونے کی جگہ، اس کی عمر اور اس کارزق۔ (منداجم)

﴿116﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَبِي مَلَكِنَهُ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتْى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

حضرت عمرو بن شعیب، این باپ دادا کے حوالے سے ددایت کرتے ہیں کہ نی کریم صلی الشعلیہ وہ کہ نے کریم صلی الشعلیہ وہ کم اس وقت تک مومن نہیں ہوسکیا جب تک کہ ہراچھی بری تقدیر پر کدوہ اللہ کی طرف سے ہے ایمان ندر کھے۔
(منداحم)

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب حديث حنظلة .....،رقم: ٢٥١

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں ایک دن (سواری پر) نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے پیچے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: یجے! میں تمہیں چند (اہم) با تیں سکھا تا
ہوں: اللہ تعالیٰ (کے احکام) کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرما کیں گے۔ اللہ تعالیٰ
کے حقوق کا خیال رکھو، ان کو اپ سامنے پاؤگے (ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی) جب ما تگوتو
اللہ تعالیٰ سے ما تکو، جب مددلوتو اللہ تعالیٰ سے (ہی) لو۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع
ہوکر تمہیں کچھ نفع پہنچا نا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا کتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے
لئے (تقدیر میں) لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچا نا چاہی نقصان پہنچا کتے ہیں
جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری (تقدیر میں) لکھ دیا ہے۔ (تقدیر کے) قلموں (سے سب کچھ لکھوا کر
جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری (تقدیر میں) کاغذات کی سیابی خشک ہو چکی ہے۔ یعنی تقدیری فیصلوں
میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔

﴿113﴾ عَنْ أَبِسَى الدُّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ الْمُنْكُّةُ قَالَ: لِكُلِّ هَنْءٍ حَقِيْقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبُدَّ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَى يَعْلَمَ أَنَّ مَا آصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَهُ وَمَا آخُطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ. رواه احمد والطراني ورجاله ثقات، ورواه الطراني في الاوسط، محمع الزوائد٧٠٤/٤٠٤ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ اللَّي الْخَلْقِ كَافَّةٌ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ.

رواه مسلم، باب المساجد و مواضع الصلوة وقرقم: ١١٦٧

حضرت ابو ہریرہ فالجائیہ ہے دوایت ہے کدرسول اللہ صالی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے جو چیز دل کے ذریعے دیگر انبیاء علیم السلام پر فضیلت دی گئے ہے: (۱) مجھے جامع کلمات عطا کئے گئے(۲) رعب کے ذریعے میری مدد کی گئ (اللہ تعالی شمنوں کے دل میں میرارعب اورخوف پیدا فرادیتے ہیں) (۳) مالی غنیمت میرے لئے حلال بنادیا گیا (تجھیلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ آگر جلا دیتی تھی) (۳) ساری زمین میرے لئے محبد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنادی گئی (رمنی کو) آگ آگر جلا دیتی تھی) اور ساری زمین کی (مٹی کو) میرے لئے پاک بنادیا گیا (مین میرے لئے مصبد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنادی گئی میرے لئے پاک بنادیا گیا (ہمی کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جاسکتی ہے) (۵) ساری مخلوق میرے لئے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا (مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جا تا میں ادرسول نہیں کے لئے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا (مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جا تا منا (۱) نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا (یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آگا)۔ (مسلم)

فَائِدُ ٥: رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيهُ وَلَمُ كَارِشَادِ " بَجِهِ جَامِع كُلَمات عطا كَ عَنْ قِيلَ" الكا مطلب بيه بَهُ تَعْمَالُ فِي وَتُحْ جَلُول بيل بهت سے معانی موجود ہوتے ہيں۔ مطلب بيه بَهُ تَعْمَالُ فِي وَتُحْ جَلُول بيل بهت سے معانی موجود ہوتے ہيں۔ (110) عَنْ عَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ مَنْ عَرْبَاطُ اللهِ وَحَامَتُمُ النَّهِ وَحَامَتُمُ النَّهِ وَحَامَتُ اللهِ وَحَامَتُمُ النَّهِ وَحَامَتُهُ اللهِ وَحَامَتُهُ اللهِ وَحَامَتُهُ اللهِ وَحَامَتُهُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلْنَاكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ

وقال: هذاحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وواققه الذهبيي ٢ /٨٧

حَمِرَت عُرِياضَ بن سارِيهِ هَيَّ عَنهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ال

دَ حَلْتُ الْجَنَّةَ حَشِيْتُ أَنْ لاَ ارَاكَ، فَلَمْ يَرُدٌ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْظُ شَيْعًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيْلُ عليه السلام بهذه الآية: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِينَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴾ رواه الطبراني في الصغير والاوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن عمران العابدي وهو ثقه، مجمع الزوائد ١٣/٧

حضرت عائشرض الله عنها فر ماتی بی کدایک صحافی رسول الله صلی الله علیه و کم کا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! آپ مجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ مجبوب ہیں، اپنی ہوی اور مال ہے بھی زیادہ مجبوب ہیں اور اپنی اولا دے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنی گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے قو صرفیس آ تا جب تک کہ حاضر ہوکر زیارت نہ کرلوں۔ مجھے پیٹر ہے کہ اس دنیا ہے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے اس کے بعد آپ تو انبیاء (علیم السلام) پیٹر ہے کہ اس دنیا ہے اور (مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں) اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں) اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی انہیں) ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کرسکوں گا تو مجھے کیے صبر آئے گا؟ رسول الله علیا ہے ان کی بات من کرکوئی جواب نہ ویا یہاں تک کہ جرئیل علیہ السلام بیآ یت لے کرنازل ہوئے، "وَمَسن بات من کرکوئی جواب نہ ویا یہاں تک کہ جرئیل علیہ السلام بیآ یت لے کرنازل ہوئے، "وَمَسن بُنے علیہ الله عَلیہ بنی وَ الشّبیدُن وَ الصّبِدِن فَ الله عَلیہ بنی وَ السّبِدِن وَ الصّبِدِن فَ الله عَلیہ بنی وَ السّبِدِن وَ الصّبِدِن عَ " قدر جمعه : اور جوش الله ورسول کا کہنا مان لے گا تو ایے اشاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر الله تعالی نے انعام فر مایا ہے یعنی انبیاء، صدِ یقین، شہداء اور صلحاء۔ (طران ، مجمل الله ورسطی الله عیاد الله عَلیہ بنی انبیاء، صدِ یقین، شہداء اور صلحاء۔ (طران ، مجمل الدور کا کہنا مان کے گا تو ایے اشتیا من ما دار الله کھا کہنا کہ کا دور کی الدور کھا کا دور کھی ان دور کھی دور کھی ان دور کھی دور کھی ان دور کھی دور کھ

﴿108﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْنَالِكُ قَالَ: مِنْ اَشَدِ أُمَّتِيْ إِلَى حُبَّا، نَاسٌ يَكُونُوْنَ بَعْدِيْ، يَوَدُّ آحَدُهُمْ لَوْ رَآنِيْ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. رواه سلم، السوس بودَرَاية ليي تنخ برنم: ٧١٤٥

حضرت ابوہریرہ خوشندے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: میری امت میں جھے نے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ (بھی) ہیں جومیرے بعد آئیں گے، ان کی سے آرز وہوگی کہ کاش وہ اپنا گھریار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھیکود کیے لیتے۔ (مسلم)

﴿109﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ قَالَ: فُصِّلْتُ عَلَى الْآنْبِيا؛ بِسِبِّ: أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحلَّتْ لَى الْمَغَانِمُ، وَجُعِلْتْ لَىٰ حضرت زینب رضی الله عنها بیان فر ماتی بین که میں نی کریم علی کی اہمیہ محتر مدهنرت أنه کی درخت الله وضی الله عنها بیان فر ماتی جب ان کے والد حضرت ابوسفیان بن حرب دی الله عنها کے باس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابوسفیان بن حرب دی گئینه کا انتقال ہواتھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنها نے خوشبو مکاولگائی پھراسے اپنے رخساروں برطل لیا ، ملاوٹ کی وجہ نے زردی تھی اس میں سے پھھ خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بات صرف بید اس کے بعد فر مایا: اللہ کی تنم ! مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بات صرف بید ہو گورت اللہ تعالی اور آخرت کے دن برایمان رکھتی ہواس کے لئے جائز نہیں کہ وہ قین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منا کے سوا کے شوہر کے (کہ اس کا موال کے میں میں دن ہے۔

مواس کے لئے جائز نہیں کہ وہ قین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منا کے سوا کے شوہر کے (کہ اس کا سوگ) چارمہینے دس دن ہے۔

فافده: خَلُول ایک قتم کی مرتب خوشبوکانام ہے جس کے اجزاء میں اکثر حصد زعفران کا ہوتا ہے۔

﴿106﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِيَّ مَلَّكِلْهُ : مَتَى السَّاعَةُ يَا رَشُولَ اللهِ ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا عَنْ كَثِيْرِ صَلُوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِيْنَى أُحِبُ اللهُ وَرَسُولُكَ، قَالَ: آنْتَ مَعَ مَنَّ آحْبَبْتَ.

رواه البخاري، باب علامة الحب في الله .....، رقم: ٦١٧١

حضرت انس بن ما لک فی سے دوایت ہے کہ ایک مخف نے بی کریم عیالیہ ہے ہو تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فر مایا: قیامت کے لئے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے قیامت کے لئے نہ تو زیادہ (نفلی) نمازیں نہ زیادہ (نفلی) روزے تیار کئے ایس اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالی او ران کے رسول سے محبت رکھتا موں۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تو پھر (قیامت میں) تم ان بی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے (دُنیامیں) محبت رکھی۔

﴿107﴾ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي مَثَلِظُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ لاَحَبُّ إِلَى مِنْ اَهْلِى وَمَالِى، وَ إِنَّكَ لاَحَبُّ إِلَى مَنْ اَهْلِى وَمَالِى، وَ إِنَّكَ لاَحَبُّ إِلَى مِنْ وَلَدِى، وَإِنَّى لاَحَبُّ إِلَى مِنْ وَلَدِى، وَإِنَّى لاَحَبُّ إِلَى مَنْ وَلَدِى، وَإِذَا مَعْنَ وَأَلِينَ، وَإِذَا وَحَمُ النَّبِيَنَ، وَإِنَّى إِذَا وَحَمُ لُكَ الْمَجَنَّةُ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيَيْنَ، وَإِنَّى إِذَا

حضرت عرباض بن سارید رفت فر ماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ہمیں ایک دن صح کی نماز کے بعد ایسے موثر انداز میں نفیحت فر مائی کہ آتھوں سے آنسو جاری ہوئے اور داوں میں خوف پیدا ہوگیا۔ ایک خفس نے عرض کیا: یہ تو رخصت ہونے والے کی نفیحت معلوم ہوتی ہے پھر آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فر ماتے ہیں؟ آپ صلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: میں تمہیں الله تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور (امیر کی بات) سننے اور مائے کی وصیت کرتا ہوں میں تمہین الله تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور (امیر کی بات) سننے اور مائے کی وصیت کرتا ہوں اگر چہوہ امیر حبثی غلام ہوئے میں جو میرے بعد زندہ رہے گاوہ بہت اختلافات دیکھے گائے ہمیں اور میں خواجہ میں خواجہ کرتا ہوں میں نئی نئی باتیں بیدا کرنے سے بچو کیونکہ ہرنی بات گر ابی ہے۔ لہذا تم ایساز مانہ پاؤ تو میری اور ہرایت یا فتہ خلفائے راشدین کی سنت کومضوطی سے تھا ہے رکھنا۔

﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رِضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ رَاَى حَاتَمَا مِنْ ذَعَبِ فِيْ يَدِهِ فَقِبْلُ فِي يَدِهِ فَقِبْلُ فَي يَدِهِ فَقِبْلُ لَلهُ عَلَى مَعْدَ وَقَالَ : يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِبْلُ لِلهِ عَلَيْهُ فَي يَدِهِ فَقِبْلُ لِلهِ عَلَيْهُ أَبَدُهُ اَللهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ مَا تَعْلَى النَّفِعُ بِهِ اللَّهُ وَاللهِ إِلَا آتَحُدُهُ آبَدُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ فَيْ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَ

غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قتم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقا مب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں ،کیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ،نماز پر متا ہوں اور سوتا بھی ہوں ، اور عور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں ( یہی میرا طریقہ ہے لہٰذا) جس نے میرے طریقہ سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

(بناری)

﴿101﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ تَمَسُكُ بِسُنْتِى عِنْدُ فَسَادِ أُمَّتِى فَكُهُ أَجُرُ شَهِيْدٍ. وإذه الطبراني باسناد لا باس به النرغبب ١٠/١ فسَادٍ أُمَّتِى فَلَهُ أَجُرُ شَهِيْدٍ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ رسول اللہ علیہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میر ہے۔ طریقے کومیری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھا ہے رکھا اُسے شہید کا تو اب ملے گا۔ (طبرانی، ترغیب)

﴿102﴾ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَفُرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّهُ نَبِيِّهِ.

رواه الإمام مالك في الموطا، النهى عن القول في القدر ص٧٠٧

حفرت ما لک بن انس فرماتے ہیں کہ مجھے بیروایت پینچی ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہارے پاس دو چیزیں جھوڑی ہیں جب تک تم ان کومضبوطی ہے کہ رسول کی سنت ہے۔ پکڑے رہوگ کر گراہ نہیں ہوگے۔وہ الله تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ مرکز گراہ نہیں ہوگے۔وہ الله تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ (موطالم مالک)

﴿103﴾ عَنِ الْعِرْ بَاضِ بَنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا بَعْدَ صَلُوةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلّ: إِنَّ هذِهِ صَلُوةِ الْعَدَاةِ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلّ: إِنَّ هذِهِ مَوْعِظَةً مُودِعٍ فَيِسَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُوصِينُكُمْ بِتَقُوى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالْعَلْمَ وَمُحْدَ ثَاتِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالْعَلَامَةِ وَإِنْ عَبْدَ حَبَشِى، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَ ثَاتِ اللهُ مِنْكُمْ يَسَاتِينَ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اللهُ الل

رواه الترمذي، وقال: هذاحديث حسن صحيح،باب ماجاء في الاخذ بالسنة الجامع الترمذي ٥٢١٢ طبع فاروقي كتب خانه،ملتان

﴿ 99 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : يَا بُنَى إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِى لَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشَّ لِآحَدٍ فَافْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِى: يَا بُنَى وَذَلِكَ مِنْ سُنَتِى، وَمَنْ أَحْبَيْ وَمَنْ أَحَبَيْ كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الاخذ بالسنة.....، وقم: ٢٦٧٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وکہ تمہارے دل فر مایا: میرے بیٹے! اگرتم صبح وشام (ہروقت) اپنے دل کی میہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہوتو ضرورایا کرو۔پھر آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے بیٹے! میرای سنت کوزندہ کیا اس نے فر مایا: میرے بیٹے! میہ بات میرای سنت میں سے ہے اور جس نے میرای سنت کوزندہ کیا اس نے میرای اور جس نے میرای سنت کوزندہ کیا اس نے میرای میں ہوگا۔ (ترندی)

﴿100﴾ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهُطِ إِلَى بُيُوْتِ أَزُوَاجِ النّبِي عَلَيْكُ مِنَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ وَهُطِ إِلَى بُيُوْتِ أَزُوَاجِ النّبِي عَلَيْكُ مِنَ اللهُ عَنْ مَنْ فَنْهِ وَمَا تَاحَرَ، فَقَالَ اَحَدُهُمْ: امَّا آنَا فَاتَااُصَلِّى النّبِي عَلَيْكُ ، وَقَالَ آجَدُهُ وَقَالَ آجَدُهُ: آمَّا آنَا فَاتَااُصَلِّى النّبِي عَلَيْكُ وَقَالَ آجَدُ: آنَا اَعْمَوْلُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: آنْتُمْ الّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَاوَكَذَا؟ آمَا واللهِ إِنّي اللهُ عَلَيْكُ فَقَالَ: آنَتُمْ الّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَاوَكَذَا؟ آمَا واللهِ إِنّي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْسُ مِنِي اللهُ عَلَيْكُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْسُ مَا اللهِ عَلَيْسَ مَنِي وَاوْقُلُو، وَأَصَلِّى وَاوْقُدُ، وَآتَوَوَ جُ النّسَاءَ فَعَنْ رَعْبَ عَنْ سُنَعِيْ فَلَيْسَ مِنِيْ. واه البحارى، باب النرغيب نى النكاح، ونم ١٣٠٠٠ والله عن النكاح، ونم ١٣٠٠٠

حضرت انس بن ما لک فالله فرماتے ہیں کدرسول الله علیات کے بارے ہیں کہ رسول الله علیات کے بارے ہیں پوچینے کے لئے تین شخص از وائی مطہر ات کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا: ہما دارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا مقابلہ؟ الله تعالیٰ نے آپ کی اگلی پیچیلی لغزشیں (اگر ہوں بھی تو) معاف فرمادی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں ہمیشہ دات ہر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ دات ہر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا: میں عورتوں سے دور رہوں گا، اور بھی ناغر نہیں کروں گا۔ (ان میں آپس میں یہ گفتگو ہوری تھی عورتوں سے دور رہوں گا، بھی ذکر دینے اے اور فرمایا: کیا تم لوگوں نے یہ با تمس کی ہیں؟

عبدالله رقط فرماتے ہیں کہ بی کریم علی الله تعالیٰ ربا کارنگ بدل گیا میں نے کہا: ہمر! کیا الله رفی فرمات مرفی کے جرہ مبارک کارنگ بدل گیا میں نے کہا: ہمر! کیا آپ رسول الله علی کے جرہ مبارک پر غصہ کے آثار نہیں دیکھ رہے؟ حضرت مرفی کو فورا ابن ملطی کا احماس ہوااور عرض کیا'' رضینا بالله تعالیٰ ربا و بالإسلام و دین و بھر کو کی الله تعالیٰ کر الله کا الله علیہ وسلم کورسول مان کرراضی ہو بھے ہیں۔ یکلمات من کر آپ کے چرہ سے غصہ کا اثر زائل ہوا اور ارشاوفر مایا: اس ذات کی قسم جس کے تبضہ میں محمد رصلی الله علیہ وسلم ) کی جان ہے آگرموکی (القلیم) تم میں موجود ہوتے اور تم مجمع کے تبضہ میں مرے جھے میں آئے ہواور مجمع کے قوار کران کا اتباع کرتے تو یقینا گمراہ ہوجاتے۔ امتوں میں سے تم میرے جھے میں آئے ہواور مبوط کے میں میں میں تاباع میں ہے کہ میں اسلام کی میں کا میا کی میں کی میں کا میا کی میں کا میا کی میں کی میں کا میا کی میں کا میا کی میں کی میں کا میا کی میں کی میں کی میں کا میا کی میں کی میں کرتے تو یقینا گمراہ ہوجاتے۔ امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہواور مبوط کی میں کی میں کی میں کا میا کی میں کی میں کہ میں کی میا کی میا کی میں کی میا کہ میں کی میں کی میا کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی میا کی میں کی میں کی میا کی میں کی میں کی میں کی میں کی میا کی میں کی میا کی میں کی میا کی میں کی میا کی میا کی میں کی میا کی میں کی میا کی میا کی میں کی میا کی کا کی میا کی میا کی کی کی کی کی کی کی کی

﴿ 97 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَلَيُّ قَالَ: كُلُّ اُمَّتِيْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ لِأَ مَنْ أَبِي، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَاْبِيْ؟قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبِي، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ يَتَنَّ ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبِيْ.

حضرت الو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ استاد فر مایا: میری ساری اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ واللہ اللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ میں استان کی یقینا استان میری نافر مانی کی یقینا اللہ اللہ علیہ والورجس نے میری نافر مانی کی یقینا اللہ علیہ والدہ جس نے میری نافر مانی کی یقینا اللہ عنت میں واللہ والدہ جس نے میری نافر مانی کی یقینا اللہ عنت میں جانے سے انکار کردیا۔

﴿ 98 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنِظِهِ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. دواه البغوى في شرح السنة ٢١٣/١، قال

النووى: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح، جامع العلوم والحكم ص ٢٦٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم عین الله نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک ( کامل ) ایمان والانہیں ہوسکتاً جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہوجا کیں جس کومیں لے کرآیا ہوں۔
(شرح النه)

اَطَاعَنِيْ فَاتَّبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَذَّبَ بِمَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِ. رواه البخارى باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ، وقد، ٧٢٨٣

حضرت ابوموی کی ما دوایت فرماتے ہیں کہ بی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: میری اور اس دین کی مثال جواللہ تعالیٰ نے مجھے دیکر بھیجا ہے اس خص کی ہے جواپی قوم کے پاس آیا اور کہا میری قوم! بیس نے اپی آ کھوں سے دشن کا کشکر دیکھا ہے اور میں ایک بچا ڈرانے والا ہوں لہذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے پچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا ما نا اور آ ہت آ ہت دات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی۔ پچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور ضح تک اپنے میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی۔ پچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور ضح تک اپنے گھروں میں دہے۔ دشمن کا کشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ بہی مثال اس محفق کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو پاکیا) اور یہی مثال اس محفق کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو پیلیا) اور یہی مثال اس محفق کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو پیلیا) اور یہی مثال اس محفق کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کے میں کے کرآیا ہوں (وہ ہلاک ہو گیا)۔

الشاہ : چونکہ عربوں میں صبح ہو ہرے حملہ کرنے کا رواج تھاا ک وجہ ہے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لئے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عُسْدِ اللهِ إِنِّى مَرَدُ ثُ بَاحِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّبِي النَّلِي النَّيْ عَلَيْكُ فَالَ: جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّوْرَاةِ اللهِ قَصَّلَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى مَرَدُ ثُ بَاحٍ لِى مِنْ قُرَيْظَةً فَكَتَبَ لِى جَوَامِع مِنَ التَّوْرَاةِ اللهِ أَعْرِضُهَا عَلَيْكِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ فَابِتِ، فَقُلْتُ أَعْرِضُهَا عَلَيْكِ ؟ قَالَ: فَتَعَيَّرُ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: وَضِينَا بِاللهِ تَعَلَىٰ رَبُّا لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: وَضِينَا بِاللهِ تَعَلَىٰ رَبُّا وَبُمُحَمَّدِ عَلَيْكُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: وَقَالَ: وَاللّذِى نَفْسُ وَبِالْإِلسَلامِ دِينًا وَبِمُحَمِّدٍ عَلَيْكُ وَسُولًا فَعَلَىٰ وَلَمُ اللهِ عَلَيْكُ فَعَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ مِنْ النَّذِى نَفْسُ وَبِهُ اللهِ عَلَيْكُ وَقَالَ: وَاللّذِى نَفْسُ مُسَالًا عَمْدُ وَتَوَكَّتُهُ وَقَالَ: وَاللّذِى نَفْسُ مُسَالًا عُمْدُ وَتَوْ كُتُمُونِى لَصَلَلْتُمْ وَقَالَ: وَاللّذِى نَفْسُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ وَتَوَكَّتُمُونِى لَلْهَ لَلْهُمْ وَقَالَ: وَاللّذِى نَفْسُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَلَا عَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ النَّهُ مَا اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت عبدالله بن تأبت روایت کرتے بیں کہ حضرت عمر بن خطاب الله بی آب کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله ! میر الپنے ایک بھالی کے . پاس سے گذر ہوا جو کہ قبیلہ بن قریظہ میں سے ہے۔ اس نے (میرے فائدہ کی غرض ہے) تورات سے بچھ جامع باتیں کھے کردی ہیں، اجازت ہوتو آپ کے سامنے بیش کردوں؟ حضرت

کہا: آپ وے ہوئے ہیں۔ کی فرشتے نے کہا: آسکھیں سور بی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ بر پس میں کہنے لگے تمہارے إن ساتھی (محمصلی الله عليه وسلم) کے بارے میں ایک مثال ہے، اں کوان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا: وہ تو سو رہے ہیں (للبذابیان کرنے ے کیا فائدہ؟) ان میں ہے بعض نے کہا: بے شک آئکھیں سور ہی میں کیکن دل تو جاگ رہا م بھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے: ان کی مثال الی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اوراس میں وعوت کا انتظام کیا۔ پھر لوگوں کو بلانے کے لئے آ دمی بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا اور جس نے اس بلانے والے ک بات ند مانی وہ ندمکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا میری کرفرشتوں نے آپس میں کہا: اں مثال کی وضاحت کروتا کہ میمجھ لیں بعض نے کہا: بیتو سور ہے ہیں (وضاحت کرنے سے كيا فائده؟) دوسرول نے كہا: آئكھيں سور ہى ہيں گرول تو بيدار ہے۔ پھر كہنے لگے: وہ مكان جنت ہے (جسے اللہ تعالٰی نے بنایا اوراس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا ) اور (اس جنت كي طرف ) بلانے والے حضرت محم صلى الله عليه وسلم جين -جس نے محم صلى الله عليه وسلم كى اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی (البذاوہ جنت میں داخل ہوگا اور وہال کی تعتیں عاصل كريكًا) اورجس في محرصلى الله عليه وسلم كى نافر مانى كى اس في الله تعالى كى نافر مانى كى (للبذرا وہ جنت کی نعتوں ہے محروم رہے گا) محمصلی اللہ علیہ سلم نے لوگوں کی دوشمیس بنا دیں (ماننے والے اور نہ مائنے والے )۔ (یخاری)

فعائدہ: حضرات انبیاء کیم السلام کی پیخصوصیت ہے کھان کی نیند عام انسانو کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے جیں جب کہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ان کی نیند کا تعلق صرف آتھوں سے ہوتا ہے دل نیند کی حالت میں بھی اللّٰہ تعالٰی کی ذات عالی ہے جڑار ہتا ہے۔

(بذل الجود)

﴿ 95﴾ عَنْ اَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ تَلَّىُ ۖ قَالَ : إِنَّمَا مَثْلِى وَمَثَلُ مَا بَعَنِنَى اللَّهِ بِهِ كَمَشَلِ رَجُولِ اَتَى قَوْمًا فَقَالَ : يَا قَوْمِى اِنِّى رَاَيْتُ الْمَجِيْشَ بِعَيْنَى، وَانِّى اَنَا السَّذِيْرُ اللهِ بَعْنَى وَاللهِ مُعْلَمِهُ فَنَجُوا، وَكَذَّبُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ، فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ فَوْمِهِ فَادْلَجُوا فَانْطَلْقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجُوا، وَكَذَّبَتُ طَائِفَةً مِنْهُمْ فَاصْبَحُهُمُ الْجَيْشُ فَاهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَٰ لِكَ مَثْلُ مَنْ

حفزت ابو ہریرہ دی گئی فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم علی ہی نمازے لئے کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ایک دیہات کے رہنے والے (نومسلم) نے نماز میں ہی کہا: اے اللہ! (صرف) مجھ پراور محصلی اللہ علیہ وسلم پردتم کر، ہمارے ساتھ کی اور پردتم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تواس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا: تم نے بڑی وسطح چزکو تگ کردیا (گھبراؤنہیں! رحمت تواتی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی تنگ نہ ہوتم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو)۔

﴿ 93 ﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِلَا يَسْمَعُ بِى آحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْا مَّةِ يَهُوْدِى وَلَا نَصْرَانِى، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ آصْحَابِ النَّادِ. (واه مدلم ،باب وجوب الإيمان ....، وتم ٢٨٦

حضرت ابو ہریرہ فظی دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اس ذات کی مسلم جس کے قبضہ نے ارشادفر مایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں کوئی شخص بہودی یا عیسائی ابیانہیں جو میری (نبوت کی) خبر سنے پھراس دین پرایمان نہ لائے جس کو دیر مجھے بھیجا گیا ہے، اور (ای حال پر) مرجائے تو یقیناً وہ دوز خیوں میں ہوگا۔

مسلم)

حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ کچھ فرضے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ صلی الله علیہ وسلم سور ہے تھے۔فرشتوں نے آپس میں

(رتع: ۲۹۷۷)

وَلِيُ رِوَايَة لِمُسْلِمٍ: فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ٱكُمَلَهَا بِهِلَهِ الرَّحُمَةِ. حفرت ابو ہریرہ دیا ہے درسول اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالٰ کے بہال سو رحتیں ہیں۔اُس نے اُن میں سے ایک رحمت جن وانس، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے۔اس ایک حصد کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پرنری اور رحم کرتے ہیں،اس کی وجهت وحثی جانورای بیج پرشفقت کرتا ہے۔اوراللدتعالی نے ننانوے رحمتوں کو قیامت کے دن کے لئے رکھا ہے کہ اِن کے ذریعہ اپنے بندوں پر دخم فرمائیں گے۔ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اپنی اِن نٹانوے رحمتوں کو اِس دنیوی رحمت کے ساتھ ملا کر ملل فرمائیں گے (پھرسوکی سور حمقوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے )۔ (ملم) ﴿ 91 ﴾ عَنْ عُمَرَبْنِ الْنَحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلْنَظِيْهُ بِسَبْي، فَإِذَا الْمُواَةٌ مِنَ السَّبْي، تَبْسَغِيْ، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْي، أَخَذَتْهُ فَٱلْصَقَتْهُ بِبَطْيِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ شَلَطِكُ : اَتَوَوْنَ هَذِهِ الْمَوْاَةَ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا وَ اللهِ اوَهِـىَ تَــَقُـدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : اَللهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَالِهِ ا رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالىٰ .....، رقم: ٦٩٧٨

حضرت عمر بن خطاب ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تید کالائے گئے۔ان میں ایک عورت پر نظر پڑی جوا پنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جو نہی اُسے بچ ك تم نيس خصوصًا جبكه أسه بي كوآ ك ين ندو النه كي قدرت بهي م ( كوئي مجبوري نبين ). ال برآب عليه في ارشاد فرمايا نه عورت الي ينج يرجتنا رحم و بيار كرتى ب الله تعالى الي بندول براس سے مہیں زیادہ رحم دیبار کرتے ہیں۔ ﴿ 92 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي صَلُوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ،

فَقُالَ أَغْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلُوةِ: اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحُمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النُّبِي مَلَيْكُ قَالَ لِلْا عُوَابِيِّ: لَقَدْ حَجُّوْتَ وَاسِعًا يُويْدُ رَحْمَةَ اللَّهِ.

﴿ 87 ﴾ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ شَلَطْ اللَّهِ مَا اَحَدُ اَصْبَرَ عَلَى اَذّى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَوْزُقُهُمْ .

رواه البخاري،باب قول الله تعالىٰ ان الله هو الرزاق.....،رقم: ٧٣٧٨

حضرت ابوموی اشعری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تکلیف دہ بات من کراللہ تعالی سے زیادہ برداشت کرنے والاکوئی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے بیٹا ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ (بخاری)

﴿ 88 ﴾ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ.

رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالىٰ.....،رقم: ٦٩٦٩

حضرت ابو ہریرہ فی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عَلَیْ فی ارشادفر مایا: جب اللہ تعلق نے ارشادفر مایا: جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں بیالکھ دیا'' میری رحمت میرے غصہ سے بڑھی ہوئی ہے''۔ یتح ریان کے سامنے عرش پر موجود ہے۔

(سلم)

﴿ 89 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ آحَدٌ ۚ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عَنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَبِطَ مِنْ جَنَّتِهِ آحَدٌ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا: اگر مؤمن کو اُس سز اکا صحیح علم ہوجائے جوالند تعالیٰ کے یہاں نا فر مانوں کے لئے ہے تواس کی جنت کی کوئی امید شدر کھے اور اگر کا فرکو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا صحیح علم ہوجائے جواللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تواس کی جنت ہے کوئی نا اُمید نہ ہو۔

(ملم)

﴿ 90 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَثَلَظِيَّهُ قَالَ: إِنَّ اللهِ مِائَةَ رَحْمَةِ اَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِيِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامَ، فَيِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَ بِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا عَلَى وَلَلِهَا، وَآخَرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَاعِبَادَهُ يَوْمَ وَبِهَا مَالَى وَلَلِهَا، وَآخَرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَاعِبَادَهُ يَوْمَ اللهِ عَلَى وَلَلِهَا، وَآخُواللهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَاعِبَادَهُ يَوْمَ اللهَ عَلَى وَلَلِهَا مَالَى اللهُ عَلَى وَلَلِهَا مَا لَهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مناسبنیں تھااور مجھے برا بھلا کہا حالانکہ أے اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلا نابیہ ہے کہ وہ کہتا ہم میں اے دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ بیدا کیا تھا، اور اس کا برا بھلا کہنا ہیہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کسی کواپتا بیٹا بنالیا ہے حالانکہ میں بے نیاز ہوں نہ میری کوئی اولا دے نہ میں کی کی اولا دموں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

میری کی کی اولا دموں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

( بخاری )

﴿ 85﴾ عَنْ اَبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ غَلَظِهُ يَقُوْلُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَ لُوْنَ حَتَى يُقَالَ: هَذَا حَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ فَمَنْ حَلَقَ اللهُ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: اللهُ اَحَدُ اللهُ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: اللهُ اَحَدُ اللهُ السَّمَةُ لَوْمَ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ، ثُمَّ لَيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاثًا وَلَهُ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدُ، ثُمَّ لَيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَاثًا وَلَهُ مِنَ الشَّيْطُانِ الرَّحِيْمِ. وواه ابو داؤد، مشكوة المصابح، ونم: ٧٥

حضرت ابو ہریرہ ظافی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیارشا دفرماتے ہوئے سان لوگ ہیشہ (اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں) ایک دوسرے سے پوچھے رہیں گے یہاں سان کہ یہ ہاجائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے باری مخلوق کو پیدا کیا ہے (لیکن) اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ (نعوذ باللہ) جب لوگ میہ بات کہیں تو تم پیکلمات کہو: اللہ اُحدَّ اللہ الصَّمهُ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خُفُوا اَحَدُ ترجمه: اللہ تعالیٰ ایک ہیں ، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں سب ان کے محتاج ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا و ہے نہ وہ کسی کی اولا و ہیں ۔ اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ان کے محتاج ہیں جانب بین مرتبہ تھ کا ردے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگے ۔ اس (ایوداور دیکی فالمان کی (ایوداور دیکی فرالمان کی (ایوداور دیکی فرالمان کی (ایوداور دیکی فرالمان کی کوئی اولون کے دیکھوں کوئی انہ انگے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَكِظَةٍ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِنِنى ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَوَآنَا الدَّهْرُ، بِيَدِى الْاَمْرُ، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى بريدون ان يبدلوا كلام الله، رقم: ٧٤٩١

حضرت ابو ہریرہ فظیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ ایک حدیث قدی میں اپنے رب کا بیارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں: آ دم کا بیٹا جھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے طالانکہ زمانہ ( کچھ نہیں وہ) تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں (زمانے کے ) تمام مطالب ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔ ( بخاری )

| سیدهاراسته دکھانے اوراس پر                                                    | ٱلُهَادِي   | سرايا نوراورنور بخشخه والا | ٱلْنُورُ        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| حپلانے والا                                                                   |             |                            |                 |
| ہمیشہرہے والا (جس کو بھی فنا                                                  | ٱلۡبَاقِي   | بلانمونه بنانے والا        | ٱلْبَدِيُعُ     |
| نېيں)                                                                         |             |                            |                 |
| صاحب رُشدو حكمت (جس كابر                                                      | ٱلرَّشِيُدُ | سب کے فنا ہوجانے کے بعد    | اللوارث الموارث |
| فعل اور فیصله درست ې)                                                         |             | باقی رہنے والا             | ,               |
| بہت برداشت کرنے والا ( کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافر مانیوں دیکھتا ہے اور فوراً |             |                            | الصَّبُورُ      |
| عذاب بھیج کران کوئیس نہیں کر دیتا) عذاب بھیج کران کوئیس نہیں کر دیتا)         |             |                            |                 |

فافد و الله تعالى كربهت عنام بين جوقر آنِ كريم ياديكرروايات مين مذكور بين جن مين عنانو عاس عديث مين بين -

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبَيَ بْنِ كَعْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِلنَّبِيِ عَلَيْكَ : يَامُحَمَّدُ! أَنْسُبْ لَنَا رَبَّك، فَٱنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَا لَى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ آحَدُ ۞ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُلا وَلَمْ يُؤلَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا آحَدٌ ﴾.

حفرت اُلی بن کعب ﷺ دوایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شرکین نے نبی کریم علیہ است کہا: اے تحمد اہمیں اپنے پروردگار کا نسب تو بتلا ہے اس پر اللہ تعالی نے بیہ ورت (سودہ اخلاص) نازل فرمائی جس کا ترجمہ بیہے: آپ کہدد یجے کہ وہ لیخی اللہ تعالی ایک ہے اور بے این نیاز ہے، اُس کی اولا دہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ (منداحم)

﴿ 84 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : (قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَ): كَذَّبَنِى ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ،اَمَّا تَكُذِيْهُ إِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلَ: لَحَذَّبَنِى ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ،اَمَّا تَكُذِيْهُ إِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلَ: اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَلَدًا، وَانَا الصَّمَدُ الَّذِئ لَيْ اللَّهُ وَلَدًا، وَانَا الصَّمَدُ الَّذِئ لَمْ اللهِ وَلَمْ يَكُنْ لِئ كُفُوًا اَحَدٌ. رواه البحارى، باب قوله الله الصعد، ونع: ١٩٧٥ لَمْ اَلِذ وَلَمْ أُولَذ، وَلَمْ يَكُنْ لِئ كُفُوًا اَحَدٌ.

حضرت الو ہریرہ دھ ﷺ ایک حدیثِ تُذی میں اپنے رب کا بیار شاومُبارک نقل فرماتے ہیں: آ دم کے بیٹے نے جھے جمٹلایا حالانکہ بیال کے لئے

|                                   |                     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | <u>-</u>          |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------|
| يك                                | وَاحِدُ ا           | كى والا                                | ابر أ             |
| ب ے بے نیاز ادر سب اس             | صَّمَدُ             | ע ווֹ                                  | اَحَدُ اكيا       |
| 353                               | -                   |                                        |                   |
| سب بركال التدار ركمنے والا        | مُقْتَدِرُ أَ       | ت زياده قدرت والا                      | لْقَادِرُ بہ      |
| چھے کر دیے والا<br>علیہ کا دیا    | لُمُوْخِرُ          | گے کردیے والا<br>ا                     | لُمُقَدِّمُ آ.    |
| سب کے بعد لیعنی جب کوئی نہ        |                     | ب ے پہلے                               | لَاوَّلُ          |
| تھا، کچھے نہ تھا، جب ہمی وہ موجود |                     |                                        |                   |
| تفااور جب کوئی ندرے گا کجھے نہ    |                     |                                        |                   |
| رہے گا وہ اس ونت اور اس کے        |                     |                                        |                   |
| بعد بھی موجو در ہے گا۔            |                     |                                        |                   |
| نگاہوں ہے او جمل                  | اَلْبَاطِ <u>نْ</u> | لكل ظاہر يعنى دلائل كاعتبار            |                   |
|                                   |                     | ے اُس کا وجود بالکل ظاہر ہے            |                   |
| مخلوق کی صفات ہے برتر             | ألمتعالى            | هر چیز کاذ مددار                       | الوالي            |
| توبه کی توفیق دینے والا اور توب   | اَلتَّوَّابُ        | بزامحن                                 | الْبُرُّ الْبُرُّ |
| قبول کرنے والا                    |                     |                                        | 1                 |
| بہت معافی دینے والا               | ٱلْعَفُو            | مجريين سے بدلد لينے والا               | المُنتقِمُ        |
| سادے جہاں کامالک                  | مَالِكُ الْمُلُكِ   | بهت شفقت رکھنے والا                    | الرَّوُوفُ        |
| حقدار کاحق ادا کرنے والا          | ٱلمُقُسِطُ          | عظمت وجلال اورانعام و                  | فُوالْــجَلاَلِ   |
|                                   |                     | اكرام والا                             | وَالْإِكْرَامِ    |
| خود بے نیاز جس کو کس ہے کوئی      | ٱلُفَنِي            | ساری مخلوق کو قیامت کے دن              | اَلْجَامِعُ .     |
| حاجت نہیں                         |                     | يكجا كرنے والا                         | 2.26              |
| روك دينے والا                     | اَلْمَانِعُ         | اپنی عطاکے ذریعہ بندوں کو              | ٱلۡمُغۡنِى        |
|                                   | 9 5 .               | بے نیاز کردینے والا                    | الضّارُّ          |
| لفع پہنچانے والا                  | اَلنَّافِعُ         | (ا بی حکمت اورمشیت کے                  | السار             |
|                                   |                     | تحت )ضرر پہنچانے والا                  |                   |

| سب كچھ سننے والا            | السَّمِينعُ  | ذلت ديخ والا                        | ٱلۡمُذِلُّ                  |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| اثل فيصلے والا              | ٱلۡحَكُمُ    |                                     | ٱلۡبَصِيۡرُ                 |
| بھیدوں کا جانے والا         | اَللَّطِيُفُ | سراياعدل وانصاف                     | اَلْعَدُلُ                  |
| نهایت برد بار               | ٱلۡحَلِيۡمُ  | ہر بات ہے باخبر                     | ٱلۡخَبيرُ                   |
| بهبت بخشفے والا             | ٱلْغَفُّورُ  | بروى عظمت والا                      | اَلْعَظِيْمُ<br>اَلشَّكُورُ |
| بلندمر تنبه والا            | ٱلْعَلِيُ    | قدردان (تھوڑے پ <sup>ز</sup> بہت    | اَلشَّكُورُ                 |
|                             |              | دینے والا )                         |                             |
| حفاظت كرنے والا             | ٱلْحَفِيْظُ  | بهت بروا                            | ٱلْكَبِيْرُ                 |
| سب کے لئے کافی ہوجانے والا  | ٱلْحَسِيُبُ  | سب کوزندگی کا سامان عطا             | ٱلْمُقِيُثُ                 |
|                             |              | كرنے والا                           |                             |
| بے مانگے عطافر مانے والا    | ٱلْكَرِيْمُ  |                                     | ٱلۡجَلِيُلُ                 |
| قبول فرمانے والا            | ٱلۡمُجِيۡبُ  | گرال                                | ٱلۡرَّقِيۡبُ                |
| بردی حکمتوں والا            | ٱلْحَكِيْمُ  | وسعت ركھنے والا                     | اَلُوَاسِعُ                 |
| عزت وشرافت والأ             | ٱلْمَحِيدُ   | اپنے بندوں کو چاہنے والا            | ٱلْوَدُودُ                  |
| اليا حاضر جوسب كجھ ديكھا ہے | ٱلشَّهِيُٰدُ | زندہ کر کے قبروں سے اُٹھانے         | اَلْبَاعِتُ                 |
| اورجانتا ہے                 |              | والا                                |                             |
| کام بنانے والا              | ٱلُوَكِيْلُ  | ا پنی ساری صفات کے ساتھ             | ٱلۡحَقُ                     |
|                             |              | موجود                               |                             |
| بهت مضبوط                   | المتين       |                                     | ٱلۡقَوِيُ                   |
| تعريف كأمتحق                | اَلْحَمِيْدُ | سر پرست ومددگار                     | ِ<br>الْوَلِيُّ             |
| کیبلی بار پیدا کرنے والا    | اَلُمُبُدِئُ | سب مخلوقات کے بارے میں<br>ر         | آلُمُحُصِى                  |
| ÷., ?                       |              | پورى معلومات ر <u>کھنے</u> والا     | 1. 17                       |
| زندگی بخشنے والا            | ألمخيني      |                                     | آلُمُعِيُدُ<br>نَامُ مَامُ  |
| بمیشه بمیشه زنده ریخ والا   | اَلْحَيُّ    |                                     | ٱلُمُمِيْثُ<br>تَنْتُورُ    |
| سب بجوای پاس رکھے والا بینی | أَلُوَاجِدُ  | سب کوقائم رکھنے ادر سنہا لئے<br>روز | ٱلْقَيُّوُمُ                |
| مريزال كنزان مي             |              | والا                                |                             |

الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرُّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْمُجِيْبُ الْمَجِيْدُ الْمَاجِيْدُ الْمَجِيْدُ الْمَجِيْدُ الْمَجِيْدُ الْمَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمَحْدِيْدُ الْمَاجِدُ الْمَحْدِيْدُ الْمَاجِدُ الْاَحْدُ الْمَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمَعْدِي الْمُؤخِرُ الْآوَلُ الْآخِرُ الْفَادِمُ الْمَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمَاجِدُ الْمَقْدِمُ الْمَقْدِمُ الْمُؤخِرُ الْآوَلُ الْآخِرُ الْمَاجِدُ الْمُعْدِي الْمَاجِدُ الْمُؤْدِى الْمُعْدِي الْمَاجِدُ الْمُعْدِي الْمَاجِدُ الْمُعْدِي الْمَاجِدُ الْمُعْدِي الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمَاجِدُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُؤْدُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِى الْمُعْدِل

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث في اسماء اللَّه ... ، رقم: ٣٥٠٧

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں، ایک کم سوجس نے ان کوخوب اچھی طرح یا دکیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ ہے جس کے سواکوئی مالک و معبورتہیں۔اس کے ننانوے صفاتی نام ہیرہیں:-

| نهايت مهريان                    | اَلرَّحِيْهُ   | بے صدرح كرنے والا           | لوَّحُمٰنُ [۔      |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| ہرعیب سے پاک                    | ٱلۡقُدُوسُ     | تقيقى بادشاه                | لَمَلِكُ لَمَالِكُ |
| المن وائمال عطافر مانے والا     | آلُمُوْمِنُ    | برآ فت سے سلامت رکھنے والا  | السَّلاَمُ         |
| سب بيرغالب                      | ٱلْعَزِيْزُ    | پورئ نگہبانی فر مانے والا   | اَلْمُهَيْمِنُ     |
| بهبت بزائی اورعظست والا         | ٱلْمُتَكَبِّرُ | خرابی کا درست کرنے والا     | ٱلْجَبَّارُ        |
| مھیک ٹھیک بنانے والا            | ٱلۡبَارِئُ     | پیدافر مانے والا            | اَلْخَالِقُ        |
| گنا ہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا | ٱلْغَفَّارُ    | صورت بنانے والا             | ٱلمُصَوِّرُ        |
| سب بجمه عطا كرنے والا           | ٱلْوَهَابُ     | سب كوايخ قا بومين ركضے والا | اَلُقَهًارُ ^      |
| سب کیلئے رحمت کے درواز ہے       | اَلُفَتًا حُ   | بہت بزاروزی دینے والا       | الرَّزَّاق         |
| كھولنے والا .                   |                |                             |                    |
| تنگی کرنے والا                  | الُقَابِضُ     | سب بجهوجانن والا            | الْعَلِيْهُ        |
| پت کرنے والا                    | ٱلْخَافِضُ     | فراخی کرنے والا             | ألْبَاسِطُ         |
| عزت دينے والا                   | ٱلۡمُعِزُّ     | بلند کرنے والا              | الرَّافِعُ         |

الْقِيَامَةِ، وَ يَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَنَا الْمَلِكُ، اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ؟ رواه البحاري، باب قول الله تعالى ملك الناس، رقم: ٧٣٨٢

النبي ﷺ لو تعلمون .... ، وقم: ٢٣١٢

الْـمُـصَوّرُ الْغَفَارُ الْقَهَارُ الْوِهَابُ الرّزَاقُ الْفَتَاحُ الْعَلِيْمُ الْقَامِصُ الْنَاسِطُ الْحَافِصُ الرّافعُ الْـمُـجِرُّ الْـمُـدِلُّ الْسَمِيْعُ الْمَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللّطِيْفُ الْحِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَطَيْمُ الْعَفَوْرُ مصابيح السنة للبغوى وعده من الحسان ٢١/٤

مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرِ يَذْنُوْمِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ.

حفرت ابن عباس رضی الله عنهمائے روایت ہے کہ رسول الله عنیانی نے ارشاد فر مایا: الا تعالیٰ نے جب سے اسرافیل النیکی کو پیدا فر مایا ہے وہ دونوں پاؤں برابر کئے کھڑے ہیں نظر او نہیں اٹھاتے۔ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ ا امرافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کر دا کھ ہوجائیں۔ (مماع النة

﴿ 78 ﴾ عَنْ ذُرَارَةَ بْنِ آوْفَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: هَلْ رَآيِه رَبَّك؟ فَانْتَفَصَ جِبْرِيْلُ وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! إِنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ لَوْ دَنَوْ، مِنْ بَعْضِهَا لَا حْتَرَقْتُ.

حفرت زرارہ بن اوفیٰ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضر ، جمر ملی النظیمان سے بوچھا: کیا تم نے اپنے رب کودیکھاہے؟ بیس کر جبر ٹیل النظیمان کا نب اسٹھے ا عرض کیا: اے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! میرے اور ان کے درمیان تو نور کے ستر پردے ہیں ا میں کی ایک کے زدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔ میں کی ایک کے زدیک بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔

حضرت الوہ مریرہ عظیفہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیفیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ علیفہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کے این کا خزانہ بھراہوا ہے۔ رات اور دن کا مسلسل خرج اس خزانہ کو منہیں کرتا ۔ کیا تم نہیں دیکھے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسان وز مین کو پیدا کیا اور (اس سے بھی پہلے جب کہ ) ان کا عرش پائی پرتھا کتا خرج کیا ہے (اس کے باوجود) ان کے خزانہ میں پچھکی نہیں ہوئی، تقدیر کے اجھے پر کے اجھے میں ہے۔ (بخاری)

﴿ 80 ﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْدُوَةَ رَضِيى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ ۚ قَالَ: يَقْبِضُ اللهُ الْاَرْضَ يَوْمَ

میں ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے، انسان اور جنات، اُس خص کی طرح ہوجا کیں جو تم میں ہے سب سے زیادہ فاجر و فاس ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کی نہیں کر سکتی میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے، انسان اور جنات، سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر جمھ میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے، انسان اور جنات، سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر جمھ خز انوں میں آئی ہی کی ہوگی جتنی کی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکا لئے ہے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے ، (اور یہ کی کوئی کی نہیں ہے آئی طرح اللہ تعالیٰ کے خز انوں میں بھی سب کو دے دینے سے پچھلے کہ انسان کا پورا پورا بول بھی ہے ۔ انداجو خص (اللہ کی تو فیق سے ) نیک عمل کر ہو اس پھر تہہیں ان کا پورا پورا بدلہ دول گا۔ لہٰذا جو خص (اللہ کی تو فیق سے ) نیک عمل کر ہو اس پھر ہوں ، پھر تہہیں ان کا پورا پورا بدلہ دول گا۔ لہٰذا جو خص کوئی گناہ سرز دہوجائے وہ اپنی میں کولیا می کر کے اور جس شخص سے کوئی گناہ سرز دہوجائے وہ اپنی میں کولیا می کر کے رہاوں ، کولیا می کر کے رہاوں ہیں کولیا می کر کے رہاوں ہوں کولیا می کر کے رہاوں ہی کولیا می کر کے رہاوں ہیں کی تقاضے ہے ہوا)۔ (سلم)

رواه مسلم، باب في قوله عليه السلام: ان الله لاينام.....، رقم: ٥٤٠

حضرت الوموی اشعری ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک موقع پر جمیس پانچ با تیں ارشاد فرما کیں: (۱) الله تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مناسب (بھی ) نہیں، (۲) روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ (۲) اُن کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے بہتے جاتے ہیں، اور (۵) (ان کے اور کلوق کے دن سے پہلے ، (۲) دن کے اعمال رات سے پہلے بہتے جاتے ہیں، اور (۵) (ان کے اور کلوق کے درمیان) پردہ اُن کا نور ہے۔ اگر وہ یہ پردہ اٹھادیں تو جہاں تک کلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوارسب کو جلاؤ الیں۔

﴿ 77 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ سَنَتُ ﴿ إِنَّ اللهَ حَلَقَ إِسْرَافِيْلَ مُنْذُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَآفًا قَدْمَنْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى سَبْعُوْنَ نُوْدًا، لمت دل میں بٹھا ؤور مہیں بخش دیں سگے۔ (منداحم)

75 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِى تَلْنَبُهُ فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَنَّهُ اللهَ عَلَى نَفْسِى، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا، يَا بَادِى اكْلُكُمْ صَالٌ إِلّا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِى آهْدِكُمْ، يَا عِبَادِى ! كُلُكُمْ جَانِعٌ إِلّا مَنْ لَمُعَمْدُهُ ، فَاسْتَعْدُونِى آهْدِكُمْ، يَا عِبَادِى ! كُلُكُمْ جَانِعٌ إِلّا مَنْ لَمُعَمْدُهُ ، فَاسْتَعْدُونِى اللّهُ وَالنّهَارِ وَآنَا آغَفُو اللَّهُ وَسَرَّتُهُ ، فَاسْتَكُسُونِى لَمُعَمِّدُهُ ، فَاسْتَعْمُونِى إللّهُ إِلَى وَالنَّهَارِ وَآنَا آغَفُو اللَّهُ وَتَجَمِيعُا، فَاسْتَغْفُو وَنِى اللّهُ فَوْلَ مَرْكُمْ وَلَنْ تَبْلُعُوا اللهُ عَلَى اللهُ فَوْلَ مَنْ كَسُونُكُمْ وَلَى اللهُ وَالْمَعْمُ وَجِنَّكُمْ ، كَاتُوا عَلَى اللهُ عَلَى فَنْفَعُونِى ، يَا عِبَادِى ! لَوْ اللّهُ اللهُ وَالْمَعْمُ وَجِنَكُمْ ، كَاتُوا عَلَى اللهُ عَلَى فَعْمُ وَالْحِرِ وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْسًا ، يَا عِبَادِى ! لَوْ انَّ اَوْلَكُمْ وَآخِرَ كُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ ، كَاتُوا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: ٢٥٧٢

﴿ 72 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قِيْلَ لَهُ أُدْحُلْ مِنْ اَيِّ اَبُوَابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ شِفْتَ.

رواه احمد وفي اسناده شهر بن حوشب وقلو ثق مجمع الزوائد ١٨٢/١

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ومن سورة البقرة، رقم: ٢٩٨٨

﴿ 74 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْهُ أَجِلُوا اللهُ يَغْفِرْ لَكُمْ.

حضرت ابوةردَاء هَيْ فرماتے میں كه رسول الله عَلَيْ في ارشاد فرمایا: الله تعالی ك

والانہیں بلکہ وہ اپنافضل اپنے بندول میں ہے جس کو جائے ہیں پہنچاتے ہیں۔ وہ بری مغفرت کرنے والے اور نہایت مہریان ہیں۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِي اللَّهِ عَلَيْكُ: حَدِثْنِى مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَا يُكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيْنَ وَتُوْمِنَ بِالْمَوْتِ وَالْمَلَا يُكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيْنَ وَتُوْمِنَ بِالْمَوْتِ وَبِالْحَيَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُوْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِهِ وَبِالْحَيَاةِ بَعُدَ الْمُوْتِ وَتُوْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُوْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِهِ وَبِالْحَيْرِةِ وَشَرِّهِ قَالَ: اِذَا فَعَلْتَ وَلِيلًا فَقَدْ آمَنْتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللللَّالِمُ الللَّالِمُ الللللَّاللَّهُ اللللّ

(وهو قطعة من حديث طويل). رواه احمد ٣١٩/١

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے دوایت ہے کہ حضرت جریک النظامین نے رسول الله صلی الله علیہ ہے جس کے بنایے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: ایمان (کی تفصیل) یہ ہے کہ تم الله تعالی، آخرت کے دن ، فرشتوں ، الله تعالی کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ جنت ، دوزخ ، حساب اور انمال کے زازو پر ایمان لاؤ۔ حضرت جریک النظامین نے عرض انمال کے زازو پر ایمان لاؤ۔ حضرت جریک النظامین نے عرض کیا جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو (کیا) میں ایمان والا ہوگیا؟ آپ علیہ نے نہ ارشاد فرمایا: جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ (منداحم)

﴿ 71 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكِ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمُلاَ لِكِيّهِ، وَبِلْقَانِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهِ عَنْ مُلْائِعْتِ.

(الحديث) رواه البخارى، باب سؤال جبريل الطيخ النبي مُنظَّة .....، وقم: ٥٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمت ارشادفر مایا: ایمان میہ کے الشاد تعالیٰ کو، اُس کے فرشتوں کواور (آخرت میں ) اللہ تعالیٰ سے ملنے کوادراُس کے رسولوں کوق جانواور حق مانو (اور مرنے کے بعدد دیارہ) اٹھائے جانے کوحق جانواور حق مانو۔ (بخاری)

الله تعالى كاارشاو ب: أى كاكام بيداكر تااورأى كاحكم چلتا بيد

[اعراف: ٥٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ہر نبی نے آکراپی قوم کوایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو)ان کے سواکوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْآرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِمًا نَفِدَتْ كَلِمْتُ اللهِ ط إِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾ [لقس:٢٧]

الله تعالی کا ارشاد ہے: (اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ) اگر جینے درخت زمین بھر میں ہیں ان سے قلم میار کئے جا کیں اور سے جوسمندر ہیں اس کو اور اس کے علاوہ مزید سات سمندروں کو ان قلموں کے لئے بطور سیاتی کے استعال کیا جائے اور پھر ان قلموں اور سیابی سے الله تعالیٰ کے کمالات کی مین شروع کئے جا کیں تو سب قلم اور سیابی ختم ہوجا کیں لیکن الله تعالیٰ کے کمالات کا بیان پورانہ ہوگا۔ بیٹک الله تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ (تمن) وَقَالَ مَا عَلَيْ اللهِ مَا حَسَبَ اللهُ لَذَاعَ هُو مَوْ لَنَاعٌ وَعَلَى اللهِ فَلْمَتُو کُلِ اللهِ مَا کَسَبَ اللهُ لَذَاعَ هُو مَوْ لَنَاعٌ وَعَلَى اللهِ فَلْمَتُو کُلِ اللهِ فَلْمَتُو کُلِ اللهِ فَلْمَتُو کُلِ اللهِ فَلْمَتُونَ کُلُولِهُ مِنْ فَلُولُولُهُ مِنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلْمَتُونَ کُلُولِهِ اللهِ الهَا اللهِ ا

الله تعالى نے رسول علی ارشاد فرمایا: آپ فرماد یجے کہ جمیں جو چیز بھی بیش آئے گی وہ الله تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی۔ وہی ہمارے آقا اور مولیٰ ہیں (للہذااس مصیب میں بھی ہمارے لئے کوئی بہتری ہوگی) اور مسلمانوں کو جائے کہ صرف الله تعالیٰ ہی پر بحروسہ کریں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِصُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُودُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدً لِفَصْلِهِ ﴿ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَهُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾

[بولس: ۱۰۷]

الله تعالیٰ کا ارشاوہ: اور اگر الله تعالیٰ تم کوکوئی تکیف پنجا کمیں تو ان کے سوااس کو دور کرنے والا کوئی نبیں ہے۔ اور اگر وہتم کوکوئی راحت پہنچا تا چاہیں تو ان کے فعل کوکوئی پھیم نے ہوا چلا کران جہازوں کے سوارول کوان کے برے اٹمال کی وجہ سے تباہ کردیں اور بہت سوں سے درگذر ہی فرمادیتے ہیں۔ (شوریٰ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ اتَّيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً ط يَجِبَالُ اَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ عَ وَا لَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴾ الْحَدِيْدَ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے واؤد (النظیہ) کو اپنی طرف سے بری نعمت دی تھی۔ چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو تکم دیا تھا کہ واؤد النظیہ کے ساتھ مل کر شیخ کیا کرو۔ اور یہی تکم پرندوں کو دیا تھا اور ہم نے ان کے لئے لوہے کوموم کی طرح نرم کر دیا تھا۔
(ب)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْآرْضَ فَفَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَوْمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾ دُوْنِ اللهِ قَوْمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کواپے محل سمیت زمین میں دھنسادیا۔ پھر اس کی مدد کے لئے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جواللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچالتی اور نہ وہ اپنے آپ کوخود ہی بچاسکا۔

وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوْسَى آنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَط فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے موئ (الطبیع) کو عکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ چنانچ کوئی مارتے ہی دریا پھٹ گیا (اوروہ پھٹ کر کئی جھے ہو گیا گویا متعدد مر کیس کھل گئیں)اور ہر حسما تنابزا تھا جیسے بڑا یہاڑ۔ (شعراء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آَهُوْنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ ابِالْبَصَرِ ﴾ [القعر: ٥٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جماراتھم تو بس ایک مرتبہ کہددیے سے پلک جھپنے کی طرح پورا موجاتا ہے۔ مُذَانُ مِینَ اللہ مِینَ مِینَ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ ﴾

[الاعراف: ٥٥]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ آرَءَ يُتُمْ إِنْ آخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَٱبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْدُ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَا عَلَا

الله تعالی نے اپنے رسول عظی سے ارشادفر مایا: آپ ان سے فرما سے کہ ذرابی تو بتا واگر مایا: آپ ان سے فرما سے کہ ذرابی تو بتا واگر مہاری برملی پر الله تعالی تمہاری برملی پر الله تعالی تمہاری برگادی (کہ پھر کسی بات کو بمحصنہ سکو) تو کیا اللہ تعالی کے سواکوئی اور ذات اس کا گنات میں ہے جوتم کو بید چیزیں دوبارہ لوٹا دے۔ آپ دیکھئے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی بیلوگ بے رُخی کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ اَرَءَ يُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَاتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ﴿ أَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ ۞ قُلْ اَرَءَ يُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَاتِينُكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ﴿ أَفَلا اللهُ عَيْرُ اللهِ يَاتِينُكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيْهِ ﴿ أَفَلا اللهَ عَيْرُ اللهِ يَاتِينُكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيْهِ ﴿ أَفَلا اللهَ عَيْرُ اللهِ يَاتِينُكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيْهِ ﴿ أَفَلا اللهَ عَيْرُ اللهِ يَاتِينُكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيْهِ ﴿ آفَلا اللهَ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهِ يَعْمِلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهِ يَعْمِلُونَ فِي إِلَيْ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْلُ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

الله تعالی نے اپنے رسول علی استاد فر مایا: آپ ان سے پوچھے بھلایہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سپنے رسول علی استان کے دن تک رات ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تہار رسے کے دوثن کے آئے ، کیاتم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھے کہ یہ تو بتاؤاگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تمہارے لئے رات لے آئے تاکم آس میں آرام کرو کیاتم دیکھتے نہیں؟

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ النِّهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْآغَلَامِ ۞ إِنْ يَّشَا يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞ اَوْ يُوْ بِقُهُنَ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَنِيْرٍ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں،اگردہ چاہیں تو ہوا کوئشبرادیں اوروہ جہاز سمندر کی سطم پر کھڑے کے کھڑے رہ جا کیں۔ میشک اس میں قدرت پر دلالت کے لئے ہرصابروشا کرمؤمن کے لئے نشانیاں ہیں۔ یا اگروہ جاہیں تو جاچکی ہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جورات میں تم کوسلا دیتے ہیں اور جو پکھتم دن میں کر چکے ہو اس کو جانتے ہیں پھر (اللہ تعالیٰ ہی) تم کو نیند سے جگا دیتے ہیں تا کہ زندگی کی مقررہ مدت اِدِری کی جائے۔آخر کارتم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت ہے آگاہ کرویں گے جوتم کیا کرتے تھے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اَغَيْرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سواکس اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور مواکسی اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہام) میں کوئی نہیں کھلاتا (کہوہ ذات ان حاجتوں سے پاک ہے)۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَ آئِنُهُ زِ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ ﴾ [الحجر: ٢١]

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔گر پھرہم حکمت سے ہر چیز کوایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ (جر)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ أَيْنَتُغُونَ عِنْدَ هُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا ﴾ [النساء: ١٣٩]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا بیاوگ کا فروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو یا در کھیں کہ عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ وَكَايِنْ مِنْ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ دِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَـرُزْقُهَا وَايًّا كُمْ ا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾

الله نعالی کاارشاد ہے: اور کتنے ہی جانورایسے ہیں جواپی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے۔ الله تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدر کی روزی پہنچاتے ہیں اور تہمیں بھی ،اور وہی سب کی سنتے ہیں۔ اور سب کو جانتے ہیں۔

## برائی ان ہی کے لئے ہے۔ وہی زبر دست اور حکمت والے ہیں۔ (جاثیہ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَآءُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَآءُ وَتُعْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتُعْزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ لِيَدِكَ الْجَيْرُ لَ الْحَيْرُ لَا اللَّهُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيْرٌ ۞ تُولِحُ النَّهَارِ وَتُولِحُ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَتُحْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَتَوْرُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴾ [ال عمران:٢٧/٢٦]

اللہ تعالیٰ نے اپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد قرمایا: آپ یوں کہا کیجے کہ اے اللہ اسلمنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہیں دے دیے ہیں اور جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذکیل کر دیں۔ ہر فتم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں اور آپ مورات کو دن میں داخل کرتے ہیں لیمن آپ بعض موسموں میں داخل کرتے ہیں اور آپ بی داخل کردیے ہیں جس سے دن برنا ہونے لگتا ہے اور بعض موسموں میں دن کے جھے حصہ کو دن میں داخل کردیے ہیں جس سے دن برنا ہونے لگتا ہے اور بعض موسموں میں دن کے جھے کورات میں داخل کردیے ہیں جس سے دات بردی ہوجاتی ہے اور اور آپ جاندار چیز کو جاندار سے نکالے ہیں اور آپ اور آپ جاندار چیز کو جاندار سے نکالے ہیں اور آپ جان کیز کو جاندار سے نکالے ہیں اور آپ جس کو چاہیں بے شاررز ق عطافر ماتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿ وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمْتِ الْارْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمْتِ الْارْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّافِي كِتَبِ مُبِيْنِ ۞ وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفِّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَ يَنْعَثُكُمْ إِللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فيه لِيُقْضَى آجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنتَبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ويَه لِيقضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنتَبُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ والله المنام: ١٠٥٩ ١٠٠٤]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورغیب کے تمام خزائے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورغیب کے تمام خزائے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانیا، اور وہ خشکی اور ترکی کم تمام چیز وں کو جانتے ہیں، اور درخت ہے کوئی چتہ بھی کوئی پتہ تبھی ہوں، اور زمین کی تاریکیوں میں جوکوئی چتہ بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور ہرتر اور خشک چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یباں لوح محفوظ میں کہی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک اللہ تعالیٰ بیج اور کھیٰ کو بھاڑنے والے ہیں۔ وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اوروہی ہے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہیں جن کی ایک تدرت ہے، پھرتم اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جارہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات تکا لئے والے ہیں اوراً س نے رات کو آرام کے لئے بنایا اوراً س نے سورج اور جاند کی رفتار کو حماب ایسی ذات کی طرف سے مقررہ ہو جو بڑی قدرت رفتار کو حماب ایسی ذات کی طرف سے مقررہ ہو جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں۔ اوراً س نے تمار کے نائدے کے لئے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے دات کے اندھروں میں، خشکی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کو بیان کر دیں ان لوگوں کے لئے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔

اوراللہ تعالی وہی ہیں جنہوں نے تم کواصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے بیدا کیا کھ پھر عمر سے لئے تمہارا ٹھ کانہ زمین ہے پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بینے ، ہم نے بر دلائل بھی کھول کربیان کر دیئے ان لوگوں کے لئے جوسو جھ ہو جھ رکھتے ہیں۔

اوروہی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے آسمان سے پائی اتارااورا کید ہی پائی سے مختلف قتم کے باتات کو زمین سے نکالا۔ پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھر اُس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو پھل کے نکالتے ہیں جو پھل کے بین جو پھل کے بین جو پھل کے بین جو پھل کا بین جو پھل کا بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوئے ہیں اور پھر اسی ایک پائی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انا بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہی مورت، ذا گفتہ ہیں ایک دوسر سے ملتے جاتے بھی ہیر کے درخت پیدا کئے جن کے پھل رنگ ،صورت، ذا گفتہ ہیں ایک دوسر سے ملتے جاتے بھی ہیر اور بھش ایک دوسر سے سے جاتے بھی ہیر اور بھش ایک دوسر سے سے بید ہوئے گھل لاتا ہے تو اور بھش ایک دوسر سے بیٹ کے ہیں بھی غور کر و کہ اس وقت تمام صفات میں کامل بوتا ہے۔ بیٹک یقین والوں کے لئے ان چیز وں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمُواتِ وَرَبِّ الْآرْضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيآءُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرْضِ طَ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ [الجانبة:٣٧،٢٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو آسانوں کے رب ہیں اور زمین میں اور تمام جہانوں کے رب ہیں اور آسانوں اور زمین میں ہرقتم کی

الله تعالیٰ کاارشادہے: اچھا یہ تو بتا و کہ جو منی تم عورتوں کے رقم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہویا ہم بنانے واکے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَفَرَءَ يُتُمْ مَّا تَحْرُتُونَ ۞ ءَ ٱنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ وقالَ تَعالَى: ﴿ الواقعة: ٣٤٠٦٣]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اچھا پھریہ تو بتاؤ، کہ زمین میں جو پہے تم ڈالتے ہواس کوتم اگاتے ہو، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَفَرَءَ يُتُمُ الْمَآءَ الَّذِى تَشْرَبُوْنَ ۞ ءَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْن اَمُ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۞ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ ۞ اَفَرَءَ يْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُوْرُوْنَ ۞ ءَ ٱنْتُمْ ٱنْشَاتُمْ شَجَرَتَهَآ آمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ﴾ [الراقعة: ٦٨-٧٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اچھا پھریہ تو بتاؤ کہ جو پائی تم چیتے ہواس کو بادلوں ہے تم نے برسایا،
یا ہم اس کے برسانے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس پائی کو کڑوا کردیں ہم کیوں شکر نہیں
کرتے۔ اچھا پھریہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سُلگاتے ہو، اس کے خاص درخت کو (اور اس طرح
جن ذرائع سے بیآگ پیدا ہوتی ہے ان کو) تم نے بیدا کیایا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔
(واقد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ فَاِقُ الْحَبِ وَالنَّوٰى طَيُخُوجُ الْحَقَ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخُوجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ فَالِكُمُ اللهُ فَاَنَى تُوْفَكُوْنَ ۞ فَالِقُ الْإصْبَاحِ ۗ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر حُسْبَانًا ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللهُ يَجُومُ مَا يَعْلَمُونَ ۞ وَهُو اللّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللهُ يَجُومُ اللّذِى اللّهَ الْإِنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُو اللّذِى اللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(جب بہود ونساری نے کہا کہ ہمارااور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے ستی کیے ہوسکتے ہیں تواس خیال کی تردید میں اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا) کوئی بہی نیکی (و کمال) نہیں کہ آم اپنے منہ شرق کی طرف کرویا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی توبیہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی (کی ذات و صفات) پر یقین رکھے اور (ای طرح) آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسانی کا بوں اور نبیوں پر یقین رکھے اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود، رشتہ داروں، بقیموں، مسکینوں، مسافروں ہموال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں مال دے اور نماز کی باہندی کرے اور زکاۃ بھی ادا کرے اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ، اُن کے بیا خلاق بھی بائدی کر کے اور ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ، اُن کے بیا خلاق بھی ہوں کہ جب وہ کی جائز کام کا عہد کرلیں تو اس عہد کو پورا کریں اور وہ تنگدی میں، بیاری میں اور لڑائی کے خت وقت میں مستقل مزاح رہے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سیچ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن وقت میں مستقل مزاح رہے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سیچ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن وقت میں مستقل مزاح رہے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سیچ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن وقتی کہا جاسکتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآ يُهَا النَّاسُ اذْكُرُو انِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ طَهَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرُزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْآرْضِ طَلَا ۚ إِللهُ إِلَّا هُوزَ فَانَّى تُوْفَكُونَ ﴾ (ناطر: ٣)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کروجو اللہ تعالیٰ نے تم پر کئے ہیں۔ ذراسوچوتوسی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جوتم کوآسان وزمین سے روزی پہنچا تا ہوںاُک کے مواکوئی حقیقی معبوذ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرتم کہاں چلے جارہے ہو۔ (فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿بَدِيْعُ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ ﴿ أَنِّى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ جَ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ [الانعام: ١٠١]

الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ آسانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کاکوئی اولا دکہاں ہوسکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں اور الله تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔

وُقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَ ءَيْتُمْ مَّا تُمْنُونَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالِقُونَ ﴾

[الواقعة: ٥٨،٩٥]



## غيب كي باتول برايمان

الله تعالی پر اور تمام غیبی امور پر ایمان لانا اور حضرت محمد علی الله تعالی بر خرکو مشاہدہ کے بخیر کے مشاہدہ کے بغیر محص ان کے اعتاد پر تقینی طور پر مان لیمنا اور ان کی خبر کے مقابلہ میں فائی لذتوں، انسانی مشاہد وں اور مادی تجربوں کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ، اُس کی صفات عالیہ، اُس کے رسول اور تقدیر پر ایمان

## آياتِ قرآنيه

كيا: الله تعالى اوراس كرسول زياده جائة بين -آب عَلَيْ فَ ارشادفر مايا: بندول برالله تعالى كان بدراس كرسول زياده جائة بين -آب عَلَيْ فَ ارشادفر مايا: بندول برالله تعالى كان بيه كرس اورالله تعالى بندول كان بيه كرجوبنده اس كساته كى كوشر يك ندكر السام كان بينول كان بيه كرجوبنده اس كساته كى كوشر يك ندكر السام كان بندو الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن

رواه الطبراني في الكبير وفي اسناده ابن لهيعة، مجمع الزوائد ١٦٧١١ ابن لهيعة صدوق، تقريب النهذيب

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشا دفر مایا: جو شخص الله تعالی سے اس حال میں سلے کہ اس نے الله تعالی کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ تھم رایا ہوا ور نہ کسی کو قتل کیا ہوتو وہ الله تعالی کے دربار میں (ان دوگنا ہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ) ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ وہوں کہ الروائد)

﴿ 69 ﴾ عَنْ جَوِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ قَال: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْعًا وَلَمْ يَتَنَدُّ بِدَمٍ حَرَامٍ أَذْخِلَ مِنْ اَتِيَ ابْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ .

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٦٥/١

حضرت جربی رہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم سے لیے نہ نارشاد فر مایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ تھم راتا ہواور کسی کے ناحق خون میں ہے جس درواز سے ہول تو وہ جنت کے درواز وں میں سے جس درواز سے چاہے گا داخل کردیا جائے گا۔

﴿ 65 ﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَّاكِ مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا فَقِدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَتُهُ.

رواه الطبراني في الكبير واستاده لا باس به، مجمع الزوائد ١٦٤/١

حضرت نواس بن سمعان ﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کی موت اس حال میں آئی کہاس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ مخمرایا ہوتو یقینًا اس کے لئے مغفرت ضروری ہوگئی۔ (طبرانی ،جمح الزوائد)

﴿ 66 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: يَا مُعَاذُ ! هَلْ سَمِعْتَ مُنْذُ اللَّيْلَةِ حِسًّا؟ قُلْتُ: لَا مُعَادُ ! هَلْ سَمِعْتَ مُنْدُ اللَّيْلَةِ حِسًّا؟ قُلْتُ: لَا يُشْوِكُ بِسِّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت معافر فی این سے روایت ہے کہ رسول اللہ عین اسٹا دفر مایا: معافر اکیا تم نے رات کوئی آ ہٹ ٹی؟ ہیں نے عرض کیا: نہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے مجھے یہ خوشخری دی کہ میری امت میں ہے جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشریک نہ شہرا تا ہووہ جنت میں واخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کے پاس جاکر یہ خوشخری نہ سادوں؟ آپ علی ایشاد فر مایا: انہیں اپنے حال پر رہنے دو تا کہ (اعمال کے) راستہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔

دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔

(طبرانی)

﴿ 67 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مُلْكِنَةٍ قَالَ: يَا مُعَاذُ! آتَدُرِى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَوَجَلُ اَنْ لَا عَلَى اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَزَوَجَلُ اَنْ لَا يُشْرِكُوا إِهِ شَيْنًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلُ اَنْ لَا يُعْدِلُونَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلُ اَنْ لَا يُعْدِلُونَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَزْوَجَلُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَوْجَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت معاذبن جبل فری ایت ہے که رسول الله علی فی نے ارشاد فر مایا: معاذا تم بانے ہوکہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیاحق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیاحق ہے؟ میں نے عرش فاندہ: اللہ تعالی کے لئے خلص ہونے سے مرادیہ ہے کہ دل سے فر ما نبر داری اختیار ہو۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِلْمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً وَجَعَلَ أَذْنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً. (الحديث) رواه احمد ١٤٧/٥

حفرت ابو ذر رفی این سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: یقینا وہ مخص کامیاب ہوگیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لئے خالص کرلیا اور اپنے دل کو ( کفروشرک ) سے پاک کرلیا، اپنی زبان کوسچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا ( کہ اُس کو اللہ کی یاد سے اور اُس کی مرضیات پر جلنے سے اطمینان ماتا ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا ( کہ وہ یُر اَئی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا ( کہ وہ یُر اَئی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی استان ماتا ہو)، اپنی استان کی نگاہ سے ) دیکھنے والا بنایا۔ (سنداحہ)

﴿ 63 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ ۖ يَقُولُ: مَنْ لَقِىَ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَةً يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

رواه مسلم، باب الدليل على من مات .....رقم، ٢٧٠

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کو یہ ارتفاد قرمات ہوئے کو یہ ارتفاد قرماتی ہوئے کو یہ الرثاد قرماتی ہوئے سنا: جو تحض الله تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کھراتا ہووہ جنت میں داخل ہوگا اور جو تحض الله تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ دہ اُس کے ساتھ اُکری کوشریک تھم ہراتا ہووہ دوزخ میں داخل ہوگا۔

کری کوشریک تھم ہراتا ہووہ دوزخ میں داخل ہوگا۔

﴿ 64 ﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ مَالً عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ النَّارَ. عمل اليوم واللية للنسائي، وقم: ١١٢

حضرت عبادہ بن صامت رہے ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عبی کہ اور شاد فرات کے ارشاد فرات کے ساتھ کی کوشریک نہ فرماتے ہوئے سانے میں کوشریک نہ تھراتا ہوتو یقینا اللہ تعالی نے اس پردوز نے کی آگ حرام کردی۔ (عَمَلُ اللَّهِ مَ وَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ مَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَ وَ اللَّهُ اللَّهِ مَ وَ اللَّهُ اللَّهِ مَ وَ اللَّهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

الله، وَالسَّطْرُ الثَّانِي مَا قَدَّمْنَا وَجَدُنَا وَمَاأَكُنْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَّفْنَا خَسِرْنَا، وَالسَّطْرُ الثَّالِثُ أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ. رواه الرافعي وابن النجار وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٦٤٥١١

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں واض ہواتو میں نے جنت میں دونوں طرف تین سطریں سونے کے پانی سے کسی ہوئی دیکھیں۔ یہلی سطر'' ہوہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ بہلی سطر'' ہوہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا اور جو دنیا میں ہم نے کھائی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا اور جو جی جھیجہ م چھوڑ آگے اس میں ہمیں نقصان ہوا''۔ تیسری سطر'' اُمت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔''

﴿ 60 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْآنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَآ اِللهَ اللهُ يَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

رواه البخاري، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى، رقم٣٢٣ ٦

حضرت عتبان بن مالک انصاری ﷺ نے ارشاد فرمایا: جوش قیامت کے دن لآ الله الله کواس طرز سے کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بی کی رضامندی جا ہتا ہواللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کوضر ورحزام فرمادیں گے۔ (بناری)

﴿ 61 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْنَظِهُ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَـلَى الْإِنْوَلَاصِ اللهِ وَحْـدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَإِقَـامِ الصَّلَاةَ وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ. ووه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاساد ولم يحرحاه ووا فقه الدهبي ٣٣٢١٢

حضرت انس دفیجیندرسول الله عیجیجی کا ارشادنقل کرتے ہیں: جوشخص و نیاسے اس حا میں رخصت ہوا کہ وہ الله تعالیٰ کے لئے خلعی تھا جوا کیلے ہیں جن کا کوئی شریکے نہیں ہے اور (ا زندگی میں ) نماز قائم کرتا رہا، (اورا گرصا حب مال تھا تو) زکو قوریتار ہا، تو وہ شخص اس حال یہ رخصت ہوا کہ انلہ تعالیٰ اس سے رائنسی تھے۔ فائدہ: جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پرجان دمال کی تفاظت ہوگی کیونکہ میڈ تخص ظاہری طور پرسلمان ہے لہذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اُسے قتل کیا جائے گا اور نہ اُس کا مال لیا جائے گا۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَٰلَئِكُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لاّ اِلهُ اِلاَّ اللهُ يُصَدِّقْ قَلْبُهُ لِسَانَهُ دَخَلَ مِنْ اَيَ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. . . . . رواه ابو يعلى ٦٨/١

حضرت ابو بمرصد لی مظیفہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیفی نے ارشاد فر مایا: جس نے لاآلله الله کی گوائی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تقید لیق کرتا ہوتو وہ جنت کے جس دروازہ سے چاہے داخل ہوجائے۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ أَبِىٰ مُـوْمسٰى رَضِـى اللهُ عَـنْـهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْظُ: ٱبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَ كُمُ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِللهَ إِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه احمد والطبرني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٩١١ ٥ ١

حضرت ابوموی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: خوشخری لواوردوسرول کو بھی خوشخری دے دو کہ جوشخص سے دل سے لآالله الله کا قرار کر بے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهُ ظَلَبُتُمْ : مَنْ شَهِدَ اَنْ لآ اِللهُ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْ لُهُ مُحْلِصًا دَحَلَ الْجَنَّةَ.

مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٦/١ ٥ قال المحقق: صحيح لجميع طرقه

حضرت ابو درداء فظیم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد علیہ اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(مجمع البحرین)

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايْتُ فِي عَارِضَتَى الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا قَلا ثَهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ السَّطْرُ الْآوَّلُ لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ

(الحديث) رواه احمد ١٦/٤

فِي الْجَنَّةِ .

حضرت رِفائع جَنَى ﷺ مروایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سپچ دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (یعنی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں پھرا ہے اعمال کو درست رکھتا ہووہ ضرور جنت میں داغل ہوگا۔ (منداحم)

﴿ 54 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُوْلُ: اللهُ عَلْمُ كَلِمَةً لَا يَقُوْلُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوْتُ عَلَى ذَٰلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ، لَا اللهُ إِلَّا اللهُ.

. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٧٢/١

حضرت عمر بن خطاب عظیہ فرماتے ہیں کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بیس ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جے کوئی بندہ بھی دل سے حق سجھ کر کہا ادراس حالت پراس کی موت آ کے تو الله تعالی اس پرضر ورجہنم کی آگرام فرمادیں گے، وہ کلمہ آلا الله جا۔
ایکا الله ہے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَاضِ الْانْصَارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ لاَ اِللهُ اِلَّا اللهُ كَلِمَةٌ، عَلَى اللهِ تحرِيْمَةٌ، لَهَا عِنْدَ اللهِ مَكَانٌ، وَهِى كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا اَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَهُ وَاَحْرَزَتْ مَالَهُ وَلَقِىَ اللهَ غَدًا فَحَاسَبَهُ.

رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٧٤١١

عاضر ہوں) رسول اللہ علی نے پھر فر مایا ، معاذ! انھوں نے عرض کیا: لَبَیْك یَا دَسُولَ اللهِ وَ سَعْدَیْك (اللہ عَرسول عاضر ہوں) تین بارایا ہی ہوا پھر آپ علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص سے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد علی اللہ تعالی کے رسول بیں تو اللہ تعالی نے دوز خ پرایے خص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت مُعاذ طَنی نے دوز خ پرایے خص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت مُعاذ طَنی ، رسول اللہ علی فری ن کری عرف کیا: کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کردوں تا کہ وہ خوش ہوجا کیں؟ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: پھروہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جا کیں گے (عمل کرنا جھوڑ دیں گے) حضرت انسان خوف سے کہ (حدیث چھیانے اس محلی فر ماتے ہیں: حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے آخر کا راس خوف سے کہ (حدیث چھیانے کا کا ان ان منہ ہوا ہے آخری وقت میں بیر حدیث لوگوں سے بیان کردی۔

(ہزاری)

فائده: جن احادیث بی صرف لا آلئه الله مُحمَّدٌ وَسُولُ اللهِ كَا آرار پر دوزنُ كَا آگ كا حرام بونا ند كور بشار حین نے ان جیسی احادیث کے دومطلب بیان كے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزن کے ابکہ كی عذاب سے نجات مراد ہے یعنی کفار ومشرکین كی طرح بمیشہ ان كو دوزن میں نہیں رکھا جائے گا گو برے اعمال كی سزا کے لئے پچھوفت دوزن میں ڈالا جائے۔ دوسرامطلب یہ کہ لآآلئة الله مُحمَّد وَسُولُ اللهِ كَيْهَادت يورے اسلام كواپنا اندر دوسرامطلب یہ کہ لآآلئة الله مُحمَّد وسوج سمجھ كريشهادت دى اس كى زندگی کمل طور پردين اسلام كے مطابق ہوئے۔

﴿ 52 ﴾ عَنْ اَسِىٰ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىٰ يُوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اِلهُ اِلْااللهُ حَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ.

(وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٢٥٧٠

حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: میری شفاعت کاسب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ مخص ہوگا جواپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا آللہ اللہ کے۔ کہے۔

﴿ 53 ﴾ عَنْ رِفَاعَةَ الْسَجُهَنِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ مَلْكُ : اَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لاَ يَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِه، ثُمَّ يُسَدِدُ إِلَّا سَلَكَ يَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِه، ثُمَّ يُسَدِدُ إِلَّا سَلَك

آنْ لآ إِلٰهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَذَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَانَ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ.
 رواه البيهقي ني شعب الايمان ١١١٨

حضرت ابوقادہ ﷺ کا ارشادُقل کرتے ہیں۔ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محرصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں اور اس کی زبان اس کلمہ (طیبہ کو کشرت) سے (کہنے کی وجہ سے) مانوس ہوگئ ہواور دل کواس کلمہ (کے کہنے) سے اطمینان ماتا ہوا ہے شخص کوجہنم کی آگنہیں کھائے گی۔ (بہنی ّ)

﴿ 50 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي مَلَكِ فَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْثُ وَهِي تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَآتِي رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ اللهُ قَلْبٍ مُؤْقِنِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهَا. رواه احمد ٢٢٩/٥

حضرت معاذین جبل ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عیائی نے ارشا دفر مایا: جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں۔اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمادیں گے۔ (منداحہ)

﴿ 51 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ وَمُعَاذُ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلِ! قَالَ: لَبَيْك يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْك، قَال يَا مُعَاذُ! قَالَ: لَبَيْك يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْك، قَال يَا مُعَاذُ! قَالَ: لَبَيْك يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْك ثَلَاثًا قَالَ: مَامِنْ آحَدٍ يَشْهَدُ آنْ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

رواه البخاري، باب من خص بالعلم قوما....، رقم: ١٢٨

حفرت انس بن ما لک و خفی ایست روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی فی حفرت معاد نظرت معاد نظرت معاد نظرت معاد نظرت معاد نظرت کے ساتھ ایک بی گجاوے پر سوار تصفر مایا: مُعاد بن جبل! انہوں نے عرض کیا: لَبَیْنَ کَا وَسُولَ اللهُ وَ سَعْدَیْكَ (الله کے رسول میں حاضر: وں) رسول الله عَنْنَ کَا عَنْ مَایا: مَعْدَیْكَ (الله کے رسول میں حاضر: وں) رسول الله عَنْنَ کَا وَسُعْدَیْكَ (الله کے رسول میں حاضر: ویں) رسول الله عَنْنَ کَا وَسُعْدَیْكَ (الله کے رسول میں حاضر: ویں) رسول الله عَنْنَ کَا وَسُعْدَیْكَ (الله کے رسول میں حاضر) معاد الله وی سَعْدَیْكَ (الله کے رسول میں معاد الله وی سَعْدَیْكَ (الله کے رسول میں معاد الله وی سُعْدَیْكَ (الله کے رسول میں معاد کے الله وی سُعْدَیْكِ (الله کے رسول میں معاد کے الله وی سُعْدَیْکِ (الله کے رسول میں معاد کے الله وی سُعْدَیْکِ (الله کے رسول میں معاد کے رسول میں معاد کے الله وی سُعْدَیْکِ (الله کے رسول میں معاد کے الله وی سُعْدَیْکِ (الله کے رسول میں معاد کے رسول میں معاد کے الله وی سُعْدَیْکِ (الله کے رسول میں معاد کے الله کے رسول میں معاد کے الله وی سُعْدَیْکِ کُلُنْ کُلُورُ کُلُورُ کُلُنْ کُلُنْدُیْکُ کُلُنْدُیْ کُلُنْدُیْکُ کُلُنْدُیْکُورُ کُلُنْدُیْکُ کُنْدُیْکُ کُلُنْدُیْکُ کُلُنْدُیْکُ کُلُنْدُیْکُ کُلُنْدُیْکُ کُلُنْکُ کُلُنْکُ کُلُنْدُیْکُ کُلُنْدُیْکُ کُلُنُوکُ کُلُنْکُ کُلُن

﴿ 47 ﴾ عَنْ اَبِيْ عَمْرَةَ الْآنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ اَشْهَدُ اَنْ لآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَاَنِّنِي رَسُولُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهِ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهَا اِلَّا حَجَبَتْهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَبِي رِوْاَيْهِ: لَا يَلْقَى اللهُ بِهِمَا اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ فِيْهِ.

رواه احمد و الطبراتي في الكبير و الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٦٥١١

حضرت ابوعمرہ انصاری رفظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو بندہ یہ گواہی کہ ' اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں' کو لے کر اللہ تعالیٰ سے (قیامت کے دن) اس حال میں طے کہ وہ اس پر (دل سے) یقین رکھتا ہوتو ریک کمہ شہادت ضروراس کے لئے دوزخ کی آگ ہے آڑین چائے گا۔ ایک روایت میں ہے جو شخص ان دونوں ہاتوں (اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ علیہ کی رسالت) کا اقراد لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گاوہ جنت میں داخل کیا جائے گا خواہ اس کے (اعمال نامہ میں) کتنے ہی گناہ میں۔

فعائدہ: شارصینِ حدیث دیگرا حادیث مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث اوراس جیسی احادیث کا مطلب سے بتلاتے ہیں کہ جوشہادتیں بعنی اللہ تعالیٰ کی وحدا نبیت اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی رسالت کا اقرار کے کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ موسئ تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرما دیں گے یا توایخ فضل سے معاف فرما کریا گناہوں کی سزاد ہے کر۔

(معارف الحدیث)

﴿ 48 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَلْبُلُّهُ: قَالَ: لَا يَشْهَدُ ٱحدٌ أَنْ لَآ اِللَّ اللَّهُ وَانْبَىْ رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ، اَوْ تَطْعَمَهُ.

(وهو بعض الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على ان من مات .....، وقم: ٩٤٩

یلے گئے۔ ' (تغیرابن کیر)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلَّ، كُلُّ سِجلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اَتُنْكِرُمِنْ هلدَا شَيْئًا؟ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ سِجِلًا، كُلُّ سِجلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اَتُنْكِرُمِنْ هلدَا شَيْئًا؟ اَظَيْدَ كَتَبَتى الْحَافِظُونَ؟ يَقُولُ: لَا مَيَارَبِ اللهَ عَلْدُ عَنْدُ؟ فَيَقُولُ: لَا مَيَارَبِ اللهَ عَلْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهُ وَاسْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحُصُرُ وَزْنَك، فَيَقُولُ: يَارَبِ اللهَ وَاسْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحُصُرُ وَزْنَك، فَيَقُولُ: يَارَبِ اللهَ اللهُ وَاسْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

﴿ 44 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُّ عَلَيْكُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: إنِّي أَنَا اللهُ لآ إِلهُ إِلَّا آنَا مَنْ أَفَرَّ لِيْ بِا لَتُوْحِيْدِ دَخَلَ حِصْنِيْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِيْ آمِنَ مِنْ عَذَا بِيْ.

رواه الشيرازي وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٣١٢ ٢٤

حضرت على وَ الله على الله و ا

ہوئے اور عرض کیا: ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کوزبان پر لانا ہم بہت برا بچھتے ہیں۔رسول اللہ علیقی نے دریافٹ فرمایا: کیا واقعی تم ان خیالات کوزبان پر لانا برا بچھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! آپ علیقی نے ارشا دفرمایا: یہی تو ایمان ہے۔
(مسلم)

فانده: لین جب بیو ساوس وخیالات تمهیس این پریشان کرتے ہیں کمان پریشین رکھنا تو دور کی بات ان کوزبان پرلانا مجمی تمہیں گوارانہیں تو بہی تو کمالِ ایمان کی نشانی ہے۔ (نووی)

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: أَكْثِرُوامِنْ شَهَادَةِ أَنْ لآاِلهُ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا. رواه ابو يعلى باسناد جيد نوى، الترغيب ٢١٦/٢

حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ نی کریم علیہ کا ارشاد قبل فرماتے ہیں لَآ اِللهُ کَا اللهُ کَ کُواہی کُشرت، سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہا بیا وقت آئے کہتم اس کلمہ کو (موت یا پیاری وغیرہ کی وجہ سے ) نہ کہرسکو۔
وجہ سے ) نہ کہرسکو۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ عُفْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَالَبُهُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ اللهُ إِلاَّ اللهُ وَخَلَ الْجَنَّةَ.

حضرت عثمان علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سراکوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔
میں داخل ہوگا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أَنَّ اللهَ حَقِّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

حضرت عثمان بن عفان ظلیہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ (کا وجود) حق ہے وہ جنت میں جائے گا۔ فعافدہ: یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پرایمان لا وَ پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول علیہ پھنٹی کے ساتھ اس پر اللہ ان کے رسول علیہ پھنٹی کے ساتھ اس پر قتی نہ ہو بلکہ پھنٹی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔

﴿ 38 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: إِنَّ الْإِنْمَانَ لَيَخْلُقُ فِى جَوْفِ آحَدِ كُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ فَاسْتَلُوااللهُ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِى قُلُوبِكُمْ. رواه الدحاكم وقال هذا حديث لم يخرج فى الصحيحين ورواته مصربون ثقات،وقد احتج مسلم فى الصحيح، ووافقه الذهبى ٤١١

حفرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْقِ نے ارشاد فرمایا: ایمان تمہارے دلول میں اسی طرح پرانا (اور کمزور) ہوجا تا ہے جس طرح کپڑا برا: ہوجا تا ہے لہٰذااللہ تعالیٰ سے دعا کیا کروکہ وہ تمہارے دلول میں ایمان کوتازہ رکھیں۔

(متدرک ماکم)

﴿ 39 ﴾ عَنْ اَبِعَى هُـرَيْـرَةَ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَٰلَئِكُ : إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ لِى عَوْ اُمَّتِىٰ مَا وَسُوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْتَكَلَّمْ.

رواه البخاري، باب الخطاو النسيان في العتاقة .....،رقم: ٢٥٢٨

حضرت الوہريرہ عظیم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے (اُن) وسوسوں کو معاف فرمادیا ہے (جوایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں) جب تک کہ وہ ان وسوس کے مطابق عمل نہ کرلیں یاان کوزبان پرنہ لائیں۔

(بخاری)

﴿ 40 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيّ عَلَيْكُ فَسَالُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِى ٱنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ آحَدُنَا آنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: اَوَقَدْ وَجَدْ تُمُوْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِك صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ. . . . . رواه مسلم، باب بيان الوسوسة في الإيمان .....، رقم: ٣٤٠

حضرت ابو ہریرہ فظیم فرماتے ہیں چند صحابہ فی رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر

كون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ علي الله عن ارشاد فر مایا: (اعمال میں سب سے افضل عمل) الله تعالی پر ایمان لانا، جواكيلے بیں پھر جہاد كرنا پھر مقبول ج ۔ ان اعمال اور باتی اعمال میں فضیات كا تنافرق ہے جتنا كمشرق ومغرب كورميان فاصلے كافرق ہے۔ (منداحم) هن فضیات كا تنافرق ہے مثنا كمشرق ومغرب كورميان فاصلے كافرق ہے۔ (منداحم) هن هُ عَنْ أَبِي اُمَامَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ مَاعِنْدَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن الإِيْمَانِ، إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ، إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ، إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ مَن الرَفاه وقم: ١٦١٤ الله عن كثير من الارفاه وقم: ١٦١٤

حضرت ابواً مامہ ﷺ فرماتے ہیں کہرسول اللہ عیسے کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کاذکر کیا تو رسول اللہ عیسے نے ارشاد فرمایا:غورسے سنو، دھیان دو \_ یقینا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حصہ ہے، یقینا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔

### فائده: اس مراد تكلفات اورزيب وزينت كى چيزوں كا چھوڑ ناہے۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَاَتُّى الْإِيْمَانِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوْءَ. (وهوبعض الحديث) رواه احمد ١١٤/٤

حضرت عمرو بن عبسه رفی است دوایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے دریا فت کیا : کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریا فت کیا: ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ہجرت سیے کہتم بُرائی کوچھوڑ دو۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّقَفِي رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قُلْ لِى فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي حَدِيْثِ اَبِى اُسَامَةَ: غَيْرَك، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. (وه، مسلم، ماب جامع اوصاف الاسلام، رقم: ١٥٩

ے کہا: تجھ کو مجھ ہے کون بچائے گا؟ میں نے تین مرتبہ کہا: اللہ۔ آپ علیہ نے اس دیباتی کو کوئی مزانہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ صَالِح بْنِ مِسْمَادٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ رَحِمَهُمَا اللهُ أَنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ أَنَّ النَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَرْشِ رَبّى حِيْنَ يُجَاءُ بِهِ مِنَ اللهُ لَيْ اللهُ اللهِ عَرْشِ رَبّى حِيْنَ يُجَاءُ بِهِ وَكَانِي اللهُ اللهُ عَرْشِ رَبّى حِيْنَ يُجَاءُ بِهِ وَكَانِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ النَّهِ اللهُ عَلَىٰ النَّهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

حضرت صالح بن ممار اور حضرت جعفر بن برقان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ۔
حضرت حادث بن ما لک خلیہ سے بو چھا: حادث! تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا:
(اللہ کفشل سے) میں ایمان کی حالت میں ہوں۔آپ نے دریافت فرمایا: کیا ہے مومن ہوں۔آپ نے فرمایا: (سوچ کر کہو) ہر چیز کی ایک حقیقت ہوگانہوں نے عرض کیا: سچامومن ہوں۔آپ نے فرمایا: (سوچ کر کہو) ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہم ہوتی ہے ہتمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے بیطے کر لیا کہ میں تخامومن ہوں۔ عرض کیا: (میری بات کی حقیقت بیہ ہے) کہ میں نے اپناول دنیا سے ہٹالیا ہے، تخامومن ہوں۔ عرض کیا: (میری بات کی حقیقت بیہ ہے) کہ میں نے اپناول دنیا سے ہٹالیا ہے، اللہ جائے گا اس منظر کو گویا میں دکھے در ہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس کی ملا قاتوں کا منظر میری آگھوں کے سامنے رہتا ہے اور گویا کہ (میں اپنے کا نوں سے) دوز خیوں کی چیخ و پکارکومن رہا ہوں۔ ہوں یعنی جنت اور دوز نے کا نصور ہروقت رہتا ہے۔آپ علی ہوں ہو چکا ہے۔ ہوں یعنی جنت اور دوز نے کا نصور ہروقت رہتا ہے۔آپ علی ہوں ہو چکا ہے۔ اس مورش ہورش ہو چکا ہے۔ اس مورش ہو چکا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق)

﴿ 34 ﴾ عَنْ مَاعِدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ مُثِلَ آئُ الْاعْمَالِ اَفْصَلُ؟ قَالَ: السَّمُسُ إِلَيْهُ وَحُدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْصُلُ سَائِرَ الْعُمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ السَّمْسِ اللهُ مَعْرِبِهَا. اللهُ مَعْرِبِهَا.

حفرت ماعز رفری ایت ہے کدرسول اللہ عظیم سے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں

تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوُ زِقْتُمْ كَمَا تُوْزَقُ الْطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَا صًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في التوكل على الله، رقم: ٢٣٤٤

حفزت عمر بن نطاب بھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اگرتم اللہ تعالیٰ پراس طرح تو کل کرنے لگوجیہا کہ تو کل کاحق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کوروزی دی جاتی ہے۔وہ شیخ خالی پیٹ نگلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَامَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ قَبَلَ نَسْجُدٍ، فَلَمَّاقَفَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ قَفَلَ مَعَهُ فَادْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِى وَادِ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَتَفَوَّقَ النَّهِ عَلَيْهُ تَصْتَ شَجَرَةٍ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَتَقَوَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّبَحِرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

رواه البخاري، باب من علق سيفه بالشجر....، رقم: ٢٩١٠

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ عَلَیْ ہے کہ اتھا اللہ عُلِی ہوئے تو بیہ غزوہ میں شریک تھے جونجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ عَلِی غزوہ سے والی ہوئے تو بیہ بھی آپ کے ساتھ والی ہوئے (والیسی میں بیدواقعہ پیش آیا کہ) صحابہ کرام ہو ہے وہ ہاں آرام وقت ایک اللہ علی ہی بہنچ جہاں بکیگر کے درخت زیادہ تھے۔رسول اللہ علی وہاں آرام کرنے کے لئے میں اللہ علی ہوں اللہ علی ہول کے رخت کے لئے قیام کیا اور درخت پر اپنی تواد کو رخت کے اپنی تو اور ہم نے ساتھ میں کہ وجود تھا۔ آپ علی اللہ علی ہود تھا۔ آپ علی اللہ علی ہود تھا۔ آپ علی ہونت کے ایک رہم نے اس کے ہو ہونت کے ہود تھا۔ آپ علی ہونت کے ہود تھا۔ آپ علی ہود تھا۔ آپ علی کے درخایا: میں سور ہا تھا اس نے میری توار بھے پر سونت کی ہو میری آ کی کھل گئی تو میں نے و کہما کہ میری نگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جمعے کی میری آئی کھل گئی تو میں نے و کہما کہ میری نگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جمعے کی سونت کی کھل گئی تو میں نے و کہما کہ میری نگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جمعے میں ہونت

ہیں جن کے لئے دو ہرا تواب ہے۔ ایک وہ خض جواہل کتاب میں سے ہو (یہودی ہویا عیسائی)
اپنے نبی پرایمان لائے پھر (محمصلی الله علیہ وسلم) پر بھی ایمان لائے۔دوسرا وہ غلام جواللہ تعالی کے حقوق بھی اداکر ہے۔ تیسرا وہ خض جس کی کوئی باندی موادراس نے اس کی خوب اچھی تعلیم دی ہو پھراس آزاد کر کے موادراس نے اس کی خوب اچھی تعلیم دی ہو پھراس آزاد کر کے اس سے شادی کرلی ہوتواس کے لئے دو ہراا جرہے۔

(ہفاری)

فعائدہ: حدیث شریف کامقصدیہ ہے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ہر کمل کا تواب دوسر اس کا مقابلہ میں دو ہر الکھا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی دوسر الشخص نماز پڑھے تواہدوں گا تواب ملے گا۔ گنا تواب ملے گا اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی کرے تواسے ہیں گنا تواب ملے گا۔

(مظاہر حق)

﴿ 29 ﴾ عَنْ اَوْسَطَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: خَطَبَنَا اَبُوْ بَكُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ الْمُنْظِينَ مَقَامِى هَا ذَا عَامَ الْاَوَّلِ، وَبَكَى اَبُوْبَكُو، فَقَالَ اَبُوْ بَكُو: سَلُوااللهَ الْمُعَافَاةَ اَوْ قَالَ الْعَافِيَةَ فَلَمْ يُؤْتَ اَحَدٌ قَطَّ بَعْدَالْيَقِيْنِ اَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ اَوِالْمُعَافَاةِ. رواه احمد ٣/١

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: أَوَّلُ صَلَاحِ هَا بِالْبُحْلِ وَالْاَمَلِ. رواه البيهقى ٢٧/٧٤ أَوَّلُ صَلَاحِ هَا بِالْبُحْلِ وَالْاَمَلِ. رواه البيهقى ٢٧/٧٤

حضرت عمروبن شعیب این باب داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیقے نے ارشاد فرمایا: اس امت کی اصلاح کی ابتدایقین اور دنیاسے بے رغبتی کی دجہ سے ہوگی ہے اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔
بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ : لَوْ انَّكُمْ كُنتُمْ

مَذْحِج، قَالَ فَدَنَا إِلَيْهِ اَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا اَخَذَ بِيدِهِ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ اَرَايْتَ مَنْ رَآكَ فَأَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَ اللهُ ؟ قَالَ: طُوْبِى لَهُ،قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، وَآكَ فَأَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ ثُمَّ اَقْبَلَ اللهِ اَرَايْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ ثُمَّ اَقْبَلَ اللهِ اَرَايْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرِكَ قَالَ: طُوْبِى لَهُ ثُمَّ طُوْبِى لَهُ ثُمَّ طُوبِى لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ: طُوبِى لَهُ ثُمَّ طُوبِى لَهُ ثُمَّ طُوبِى لَهُ ثُمَّ طُوبِى لَهُ ثُمَّ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ.

حضرت ابوعبدالرجمان جمنی فریسی روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ عبد اللہ عبیلی بیٹے سے کہ دوسوار (سامنے سے آتے) نظر آئے۔ جب آپ عبد اللہ عبد نے انہیں دیکھا تو فر مایا: یہ دونوں قبیلہ کند واور قبیلہ مند نج کے لوگ معلوم ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ عبد کی خدمت میں پنچ تو وہ قبیلہ مند نج کے لوگ سے دراوی کہتے ہیں کہان میں ایک شخص بیعت کے لئے آپ عبول اللہ اجس کے قریب آئے۔ جب انہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا: میں اللہ! جس نے آپ کی زیارت کی آپ پرائیمان لا یا اور آپ کی تقد لین کی اور آپ کا اتباع میں کیا فرمائے اس کو کیا ملے گا؟ آپ عبولی نے ارشاد فرمایا: اس کو مبارک باوجو۔ یہ من کر ربر کت لینے کے لئے ) انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے ہم جی کیا دور میں کیا: اور میں کیا: یارسول اللہ! جو آپ کو دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے ہم جی کیا اور میں کیا: یارسول اللہ! جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے ، آپ کی تقد میں کر رب اور کہ وہ مبارک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے مبارک ہو، مبارک ہو، دانہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے کے۔

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَبِى مُوْسلى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ثَلَاثُة لَهُمُ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْبِلُهُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدًى حَقَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْبِلُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدًى حَقَّ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدُهُ آمَةٌ فَادَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ تَعْلِيْمَهَا فَعَتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانٍ. رواه البحارى، المنعال عليم الرحل امنه واهله، رقم: ٩٧

حضرت ابوموی عظیم است مروایت م كدرسول الله علی نادشادفر مایا: تمن شخص ایس

(منداحم)

### برمجھ پرایمان لایااس کوسات بارمبار کباد۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ عَبْدِ السَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: ذَكَرُ واعِنْدَ عَبْدِاللهِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَإِيْدَ وَحِمَهُ اللهُ قَالَ: ذَكَرُ واعِنْدَ عَبْدِاللهِ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ وَإِيْدَ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ آلَ مَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللهُ كَانَ بَيّنًا لِمَنْ رَآهُ وَالَّذِى لاَ إِلهُ عَيْدُهُ مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ أَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانٍ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَرَا: "الْمَ ٥ ذَلِكُ الْكِتْبُ لا رَيْبَ فِيْهِ إلى غَيْبٍ أَمْ وَالله عَذَا حديث صحيح على شرط المنبخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٦٠/٢

حضرت عبدالرحمان بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ کے سامنے کچھ لوگوں نے دمول اللہ علیہ کے سحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھٹر دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ دی ہے فرمایا: رسول اللہ علیہ کی صدافت ہرائ خص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی۔ اس ذات کی تم جس کے سواکوئی معبود نہیں! سب سے افضل ایمان اس محض کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو۔ پھراس کے ثبوت میں انھوں نے بیآیت پڑھی ' الّم م ذلِك الْكِتُ بُ بُن مَن مَن وَ بِلْ عَنْ بُن تک۔ قرجمه : الّم یہ کتاب ہاس میں کوئی شک و شہبیں ہمقیوں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

(مندرک مام))

﴿ 26 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ وِضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَدِذْتُ آنِى لَعَيْثُ الحُوانُكَ لَحُوانُكَ لَحُوانُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَيُسَ نَحُنُ إِحُوانُكَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَيُسَ نَحُنُ إِحُوانُكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَيُسَ نَحُنُ إِحُوانُكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَيْسَ نَحُنُ إِحُوانُكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَيْسَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَهُ يَوْوَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ لَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ لَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ لَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَ لَكُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ لَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ لَكُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلَ لَكُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ إِنْ عَوْانِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

حفرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی الله علیہ وادر میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے نہیں ہیں؟ آپ عیسے نے ارشاد فرمایا: تم تو میرے صحابہ ہوا در میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے ویکھے بغیر مجھ پرایمان لائیں گے۔

(منداحم)

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ مُنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ مُنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كِنْدِيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ حَتَّى أَتَيَاهُ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مُنْ حِجِيَّانِ حَتَّى أَتَيَاهُ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ غَلَظِهِ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ اَحَبَّ لِلهِ، وَالْبُغَضَ لِلهِ، وَاعْطَى للهِ، وَمَنَعَ للهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

رواه ابو داؤد، باب الدليل على زيادة الايمان و نقصانه، رقم: ٢٦٨١

حفرت الواً مامه ﷺ مے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے اللہ تعالیٰ ہی کے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے دشنی کی اور (جس کوریا) اللہ تعالیٰ ہی کے لئے دیا اور (جس کوئیں دیا) اللہ تعالیٰ ہی کے لئے نہیں دیا تواس نے ایمان کی تیمیل کرلی۔ لئے دیا اور (جس کوئیں دیا) اللہ تعالیٰ ہی کے لئے نہیں دیا تواس نے ایمان کی تیمیل کرلی۔ (ابوداؤد)

﴿ 23 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ لِاَبِىْ ذَرِّ: يَااَبَاذَرِّ! أَتُّ عُرَى الْإِيْمَانِ اَوْتَقُ؟ قَالَ : اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ، قَالَ :الْمُوالَاهُ فِى اللهِ وَالْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْصُ فِى اللهِ .

حضرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عنظیۃ نے ابو ذر رہ اللہ عنظیۃ نے ابو ذر رہ اللہ علیہ اللہ عنہاں کی کون می کڑی زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رہ اللہ نے عرض کیا: اللہ تعالی اور اُس کے رسول کو زیادہ علم ہے (لہذا آپ علیہ ہی ارشاد فر مایا: اللہ تعالی ہی کے لئے باہمی تعلق و تعاون ہواور اللہ تعالی ہی کے لئے کسی ہے مجت ہو اور اللہ تعالی ہی کے لئے کسی ہے مجت ہو اور اللہ تعالی ہی کے لئے کسی ہے نفش وعداوت ہو۔

اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کسی ہے نفش وعداوت ہو۔

(جبی )

فسائدہ: مطلب سے کہ ایمائی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ سے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق کا ہویا ترک تعلق کا ،محبت ہویا عداوت ، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور انہی کے تکم کے ماتحت ،وہ

﴿ 24 ﴾ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَسالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ مَنْكُ : طُوْبِي لِهَنْ آمَنَ بِيْ وَرَآنِيْ مَرَّةً وَطُوْبِي لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَلَمْ يَرَنِيْ سَبْعَ مِرَادٍ. . . . رواه احد ١٥٥٥

حضرت انس بن ما لک دخت دوایت کرتے ہیں کدرسول الله عَیَا اَنْ مِی اَرشاد فرمایا: جس شخص نے مجھے دیکھااور مجھے پرایمان لایا اس کوتو ایک بارمبار کباداور جس نے مجھے نہیں دیکھااور کردیتاہ اور ہجرت بھی پیچلے تمام گناہ معاف کردیت ہے اور جے بھی پیچلے سب گناہ ختم کردیتا ہے۔ ید دفروہ تھاجب کہ آپ سے زیادہ بیاراء آپ سے زیادہ برزگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نظا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری بیتاب نہ تھی کہ بھی آپ کونظر بھر کرد کیے سکتا، اگر بھی سے نہاں صورت مبارک پوچھی جائے تو میں پیچنیس بتا سکتا کیونکہ میں نے بھی پوری طرح آپ کو دیکھائی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مرجا تا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم پھے چیزوں کے متوثی اور فتہ دار ہے اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیار ہا (بیمیری زندگی کا تیرا دور تھا) اچھا دیکھو جب میری وفات ہوجائے تو میرے (جنازے کے) ساتھ کوئی واویلا اور شور فضف کرنے والی عورت نہ جانے پائے نہ (زمانہ جاہلیت کی طرح) آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب جھے وفن کر پچوتو میری قبر پراچھی طرح مٹی ڈالنا اور جب (فارغ ہوجاؤ) تو میری قبر کی اتر ہے میری قبر کے اس تی در میں ایت در میں ایت در بیاتا ہو ایک میرے ہوئے کہ میں ایت در بیاتا ہو ایک ہوجائی کہ میں ایت در بیاتا ہوئی۔ تھیجے ہوئے میرادی وجہ سے میرا دل لگار ہے اور مجھے معلوم ہوجائے کہ میں ایت درب کے بھیجے ہوئے تھاری کی در اللہ کے دورال کے دورال سے کہ وابات کیادیتا ہوں۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ عُسَمَرَ وَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ مَلَّلِكُ : يَا ابْنَ الْمُحَطَّابِ! إِذْهَبْ فَنَادٍ فِى النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ ـ رواه مسلم، باب غلظ تحريم الغلول....، وتم: ٣٠٩

حضرت عمر منظی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: خطآب کے بیٹے! جاؤ کہوگوں میں بیاعلان کردو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ (ملم)

﴿ 16 ﴾ عَنْ آبِيْ لَيْلَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَا اللهِ قَالَ : وَيُحَكَ يَا آبَا سُفْيَانَ قَدْ جِنْتُكُمْ بِاللَّمْنِيَا وَالْآخِرَةِ فَاسْلِمُوا تَسْلَمُوا. (وهوبعض الحديث) رواه الطبراني وفيه حرب

بن الحسن الطحان وهوضعيف وقدوثق، مجمع الزوائد ٢٥٠/٦

حفرت ابولیکی ﷺ مے روایت ہے کہ نبی کریم علیات فیصل نے (ابوسفیان سے) ارتثاد فر مایا:
ابوسفیان تمہاری حالت پر افسوس ہے۔ میں تو تمہارے پاس دنیا و آخرت (کی بھلائی) لے کر آیا
موں بتم اسلام قبول کرلو، سلامتی میں آ جا وکھے۔
(طررانی مجمع الزوائد)

بِهَاذَا ؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَلِى قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ أَحُدُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ اللهِ خَرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ أَحُدُ اَحَبُّ إِلَى مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ وَلَا اللهِ عَلَيْتُ وَلَا اللهِ عَلَيْتُ وَلَا اللهِ عَلَيْتُ مِنْهُ اللهُ وَلَوْ مُسُولِ اللهِ عَلَيْتُ وَلَا اللهِ عَلَيْتُ مِنْهُ اللهُ وَلَوْ مُسُولِ اللهِ عَلَيْتُ مِنْهُ وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ اللهِ عَلَيْتُ أَنْ اللهُ وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ مُنْ أَنْ اللهُ وَلَوْ مُنْ اللهُ اللهُ وَلَوْ مُنْ مَا اللهُ وَلَوْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ

حضرت ابن شِمَامَهُ مَبرِ ي رحمته الله عليه سے روايت ہے كہ ہم حضرت عمرو بن عاص فظام کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زارو قطار رو رہے تھے اور و بوار کی طرف اینار خ کئے ہوئے تھے۔ان کے صاحبزادےان کوسلی دینے کے لئے کہنے لگے ابا جان! کیا نبی ريم علية نه آپ كوفلال بشارت نهيس دى تقى؟ كيارسول الله علية في قاپ كوفلال بشارت نہیں دی تھی؟ لعنی آپ کوتو نبی کریم علی اللہ نے بوی بری بشارتیں دی ہیں۔ یہ س کر انہوں نے (دیوار کی طرف سے) اپنارٹ بدلا اور فر مایا سب سے افضل چیز جوہم نے ( آخرت کے لئے ) تاری ہوداس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود تین اور محمد علیہ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔میری زندگی کے تین دور گذرے ہیں۔ایک دورتو وہ تھا جبکہ رسول اللہ علیہ علیہ بغض رتھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا میتھی کہ سی طرح آپ پرمیرا قائو چل جائے تو میں آپ کو مارڈ الوں۔ بیتو میری زندگی کاسب سے بدتر دورتھا، اگر (فداغواسته) میں اس حال پر مرجاتا تو یقینًا دوزخی ہوتا۔اس کے بعد جب الله تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کاحق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: اپنا ہاتھ مبارک برمائے تاکس آپ سے بیت کروں۔ آپ علی نے اپناہاتھ مبارک بر حادیا، میں نے اپنا ہاتھ بیچیے تھنے لیا۔آپ نے فرمایا: عُمر ویہ کیا؟ میں نے عرض کیا: میں بچھٹرط لگانا چاہتا ہوں۔ . فرمایا: کیاشرط لگانا جا ہے ہو؟ میں نے کہا: یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہوجا کیں۔ آپ سیجیلیا نے ارشاد فرمایا: عمرو! کیاتمہیں خبرنبیں که اسلام تو تفرکی زندگی کے گناموں کا تمام قصه بی یاک

لَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَكَمَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ اِللهُ لَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

(وهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، رنمم: ٧٤١٠

حضرت انس ﷺ عدوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ہر وہ مخص جہم سے نکلے گاجس نے گئے الله الله کہا ہوگا اور سے نکلے گاجس نے آئے الله الله کہا ہوگا اور سے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خبر ہوگی۔ (بینی ایمان ہوگا) پھر ہروہ شخص جہم سے نکلے گاجس نے گئے گاجس نے آئے الله الله کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرجہ میں خبر ہوگا۔ (بناری) نکلے گاجس نے لآ الله کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرجہ میں بربر بھی خبر ہوگا۔ (بناری)

﴿ 13 ﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: لا يُنقَى عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ الاَّ اَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ اَوْ ذُلِّ فَلِي اللهُ عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ الاَّ اَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِ عَزِيْزٍ اَوْ ذُلِّ فَلِي اللهُ عَزَوَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْيُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُونُ لَهَا لَهُ عَرَوه احمد ١٦٦ فَلْلِ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْيُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُونُ لَهَا لَهُ اللهُ عَزَّوبَ جَلَهُمْ مِنْ الْهِلِهَا اَوْيُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُونُ لَهَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَزَوبَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيْنِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت مقداد بن اسود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ کو بیدار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں ، صحرا کا کوئی گھریا خیمہ الیا با تی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالی اسلام کے کلمہ کوداغل ندفر مادیں ، مانے والے کوکلمہ والا بنا کرعزت دیں گے نہ مانے والے کوؤلیل فرمائیں گے چروہ مسلمانوں کے ماتحت بن کرر ہیں گے۔

کوذلیل فرمائیں گے چروہ مسلمانوں کے ماتحت بن کرر ہیں گے۔

(منداحم)

﴿ 14 ﴾ عَنِ ابْنِ شِسمَاسَةَ الْمَهْرِي قَالَ: حَضَوْ نَا عَمْرَوبْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ سِيا قَةِ الْسَمُوتِ يَسْكِيْ طَوِيْلًا وَحَوَّلَ وَجُهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا اَبْتَاهُ! اَهَا بَشُرْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ الْمُصَلِّلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْكُ عَلَى اَطْبَاقِ الْفَصَلَ مَا نَعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْيَى وَمَا آحَدٌ اَشَدَّ بُغْضَا لِوَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْيَى وَلَا اَحَبَّ إِلَى اَنْ اَكُونَ فَلَاسَتَمْ كَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ فَلَوْمُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَالِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ الْمَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حَتْى تَخْلُصَ إِلَى اللهِ، وَبِقُولِ! سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْحَلْقِ، وَبِهَا تُقْطَعُ اَرْزَاقُهُمْ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اللهِ . (الحديث) رواه المُظَعُ اَرْزَاقُهُمْ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اللهِ . (الحديث) رواه البزارونيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وهوثقة وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد. ٩٢١١٠

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ارشاد فر مایا: کیا میں مہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو (حضرت) نوح (الکیلی ) نے اپنے بیٹے کو کی تھی ؟ صحابہ اللہ عض کیا: ضرور بتا ہے۔ ارشاد فر مایا: (حضرت) نوح (الکیلی ) نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فر مایا: میرے بیٹے ابتم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے رو کتا ہوں۔ ایک تو میں منہمیں آب آلہ اللہ کہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں کی ونکد اگر پر کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میں منہ میں اور دو کا موں سے رو کتا ہوں۔ ایک تو میں منہم اس منہ میں کہ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جسک جائے گا اور اگر تمام آسان وز مین کا ایک تھی ام وجائے تو بھی پر کلمہ اس تھیرے کو تو کر اللہ تو الی تک پہنی کر رہے گا۔ ورسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سُبنے ان اللہ الم المفیلیم و بِحَمْدِهِ کا پڑھنا ہے کیوند بی تمام ورسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سُبنے ان اللہ المفیلیم و بِحَمْدِهِ کا پڑھنا ہے کیوند بی تمام خلوق کی عباوت ہے اور میں تم کو دوبا تو ن میں کہ دور کر دیتی ہیں۔ حور کی واللہ تو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ حدو کتا ہوں شرک سے اور تکبر سے کیونکہ بیدونوں برائیاں بندہ کو اللہ تو الی سے دور کر دیتی ہیں۔ سے دو کتا ہوں شرک سے اور تکبر سے کیونکہ بیدونوں برائیاں بندہ کو اللہ تو الی سے دور کر دیتی ہیں۔

﴿ 11 ﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَطِّلَهُ : إِنِّى لَاعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ يَسْحُضُرُهُ الْمَوْثُ إِلَّا وَجَدَ رُوْحُهُ لَهَا رَوْحُاحَتْى تَحُرُجَ مِنْ جَسَدِهِ وَكَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (واه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٦٧/٢

حضرت طلحہ بن عبیداللہ فظ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی ارشادفر مایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہول جے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہوتو اس کی روح جسم ہے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی اور کلمہ اس کے لئے قیامت کے دن نور بوگا۔ (وہ کلمہ لَاۤ اِللہ اِللہ ہے)

رابویعلی بی جی الزوائد)

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) أَنَّ النَّبِيُّ مَلَكُ ۖ قَالَ : يَخُوجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاّ اللهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخُوجُ مِنَ النَّارِ مَنْ حُذَيْفَةَ: فَمَا تُغْنِىٰ عَنْهُمْ لا إِلهُ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لا يَدْرُوْنَ مَاصِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلا نُسُك؟ مَاعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلْقًا، كُلُّ ذَٰلِك يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةٌ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْهِ فِي النَّالِنَةِ قَالَ: يَا صِلَةَ تُنَجِيْهِمْ مِنَ النَّادِ . رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم بخرحاه ٤٧٣١٤

حفرت مذیفه هنائه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیائی نے ارشادفر مایا: جس طرح کی رئے کے نقش و نظار کھس جاتے ہیں اور ماند پڑجاتے ہیں ای طرح اسلام بھی ایک زمانہ میں ماند پڑجائے گا یہاں تک کہ سی خص کو بیا م تک شدرہ کا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و ج کیا چیز ایک شب آئے گی کہ قر آن سینوں سے اٹھالیا جائے گا اور زمین پراس کی ایک آیت بھی باتی نہ رہ گی ۔ متفرق طور پر پھے بوڑھے مرداور پھے بوڑھی عورتیں رہ جا کیں گی جو بہیں گے کہ ہم نے اپنی ازرگوں سے دیکھہ آئے اللہ اللہ شاتھا اس لئے ہم بھی دیکھہ پڑجے لیتے ہیں ۔ حضرت حذیفہ طی کہ انہیں روزہ ، صدقہ اور ج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف سے کہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ دی گئے اس کا کوئی جواب نہ دیا ۔ انہوں نے تین بار کی سال دہرایا ہر بارحضرت حذیفہ دی گئے اض کرتے رہے ان کے تیسری مرتبہ (اصرار) کے بیسوال دہرایا ہر بارحضرت حذیفہ دی گئے اور کے کا جھی ان کے تیسری مرتبہ (اصرار) کے بعد فرمایا : بیک میں ان کو دوز نے سے بجات دلائے گا۔

ابعد فرمایا : بیکلمہ بی ان کو دوز نے سے بجات دلائے گا۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ لآ اِللهُ اللهُ اللهُ نَفَعْنُهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيبُهُ قَبْلَ ذٰلِك مَا اَصَابَهُ .

رواه البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح، الترغيب ٤١٤/٢

حضرت الوجريره و الله الله كهااس كويكمه الكه دن (يوم قيامت) ضرور فائده دسكا (نجات ولائكا) السسة إلا الله كهااس كويكمه الكه دن (يوم قيامت) ضرور فائده دسكا (نجات ولائكا) الرجه أس كويكه الله بهائل في الله عَمْرَ رَضِى الله عَنْهُ مَا قَالَ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فاف و : عَلَى الرَّغُم عربی زبان کاایک فاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رخم ہیں بیرکام نا گوار بھی ہواورتم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہوت بھی یہ ہوکرر ہے گا۔ حضرت ابوذر رخط ہیں کیے داخل ہوگا جبکہ عدل کا مخطبہ کو چیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گنا ہوں کے باوجود جنت میں کیے داخل ہوگا جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گنا ہوں پر سزادی جائے لہذا نبی کریم علی ہے تا ان کی چیرت دور کرنے کے لئے فرمایا خواہ ابوذرکو کتنا ہی نا گوارگزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کئے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ تو بہ استعفار کر کے گناہ معاف کرالے گایا اللہ تعالی ایپ فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گنا ہوں کی سزاد سے کے بعد بہر حال جنت میں ضرور داخل فرما کیں گ

علماء نے کھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لَا آللہ اللہ کہنے ہے مراد پورے دین و تو حید پرایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔

﴿8﴾ عَنْ مُحَلَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيَّتُ : يَذْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَذْرُسُ وَشْسَى النَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكُ وَيُسُوسى عَلَى كِتَابِ اللهِ فِئ لَيْلَةٍ قَـلا يَشْقَى فِـى الْآرْضِ مِنْـهُ آيَـةٌ وَيَنْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيْرَةُ يَقُولُونَ اَذْرَكُنَا آبَاءَ نَا عَـلَى حَـٰذِهِ الْكَلِمَةِ لَآ إِلّهُ إِلَّا اللهُ لَتَـٰتُنُ نَقُولُهَا قَلَ صِلَهُ بُنُ زُفَرَ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کر پیکلمہ سیدھاعرش تک پہنچتا ہے۔ یعنی فورا قبول ہوتا ہے بشر طکیکہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔

فانده: اخلاص كساته كهنايي عداس ميس ريااورنفاق شهو-

کبیرہ گنا ہوں سے بیچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لئے ہے۔اورا گر کبیرہ گنا ہوں کے ماتھ ہے کہ اورا گر کبیرہ گنا ہوں کے ماتھ ہی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔

﴿ 6 ﴾ عَنْ يَعْلَى بُنِ شَـدُّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي آبِي شَـدًا دُوَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَالنَّبِي عَلَيْكُمْ فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ غَرِيْبٌ يَعْنِي اَهْلَ الْكِتَابِ؟ فَلْهُمَا حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَالنَّبِي عَلَيْكُمْ فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ عَرِيْبٌ يَعْنِي اَهْلَ الْكِتَابِ؟ فَلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ إِفَامَر بِعَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ: الْفَعُواْ اَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا: لآالِلهُ إِلاَّاللهُ فَرَفَعْنَا الْمُعَلِينَا سَاعَةً، ثُمَّ وَضَعَ عَلَيْكُمْ قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ، اللهُمَّ إِنَّكَ بَعَضَيْ بِهِا ذِهِ الْحَكْمَةِ وَإِنَّكَ لَا تُحْمُدُ اللهِ، اللهُمُ الْمَعْقَادَ، ثُمَّ قَالَ: الاَ آبُشِرُوا فَإِنَّ وَالْمَرْانِ وَالْمَالِ اللهُ عَفْرَ لَكُمْ.

رواه احمد والطبراني والبزاد ورجاله موثقون مجمع الزوائد ١٦٤/١ ١٦٤

انہوں نے أے روكرد يا تقاوه كلمه ال تحفی كے لئے نجات (كاذريعه) ہے ۔ (منداحم)

﴿ 3 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : جَدِّدُوا اِيْمَانَكُمْ، قَيْلُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ لاَ اللهِ ال

رواه احمد والطبراني واسناد احمد حسن، الترغيب١٥١٢

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ ارشاد کو تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا: لَا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔

(منداحمہ طرانی، تغیب)

﴿ 4 ﴾ عَنْ جَابِوبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُلُهُ يَقُولُ: اَفُضَلُ الدِّعُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ يَقُولُ: اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ مَلُولِهِ وَاه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٣

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سانتمام اذکار میں سب سے افضل دکر آلا الله ہے۔ افضل دعا اَلْحَمْدُ لِلهِ ہے۔

فائدہ: لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ سب اِفْسُل اس لئے ہے کہ سارے دین کا دارو مدار ہی اس پر ہاں کے بیارے دین کا دارو مدار ہی اس پر ہاں کے بغیر نہ ایمان سی ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنآ ہے اَلْتَحَدَّمُدُ بِلَهُ کُوافْسُل دعا اس پر ہایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ اور دعا اللہ تعالی سے سوال کرنے کا مام ہے۔ (مظاہری)

﴿ 5 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَا أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ مَا أَعَدُ اللهُ الأَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا أَجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. اللهُ قَطُ مُخْلِصًا إلاَّ فَيَحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ حَتَى تُفْضِى إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. وواه الترمدي وقال: هذا حديث حسى غريب مات دعاء ام سلمة رضى الله عنها، رقم: ٥٠٥ وقال: هذا حديث حسى غريب مات دعاء ام سلمة رضى الله عنها، رقم: ٥٠٠ وقال: هذا حديث حسى غريب مات دعاء ام سلمة رضى الله عنها، وقد: ٥٠٠ وقال: هذا حديث حسى غريب مات دعاء ام سلمة رضى الله عنها، وقد: ١٠٠ وقال: هذا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله عظیمہ نے ارشاد فرمایا: (جب) کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لآوالله إلّا الله کہتا ہے تو اس کلمہ کے لئے نیٹنی طور پرآسان ک الله تعالی کاارشادہے: اور ایمان والول کوتو الله تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ کاارشادہے: (بقرہ: ١٦٥٥)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِشَوْرَبِ الْعَلْمِيْنَ ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَا تِيْ وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِيْ لِشَوْرَبِ الْعَلْمِيْنَ ﴾

الله تعالی نے رسول الله علی سے ارشادفر مایا: آپ فرماد یجئے کہ بیشک میری نماز اور میری بری میاز اور میری بری بری میان کے پالئے میری بری بری بری بری اللہ میں کے اللہ تعالی ہی کے لئے ہے جوسارے جہاں کے پالئے والے ہیں۔
(انعام: ۱۲۵)

### احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ آبِئْ هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : الإَيْمَانُ بِضِ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْطَوِيْقِ وَلَا لِآلِلُهُ إِلاَّاللهُ وَادْنَاهَا إِمَاطَهُ الْاَذَى عَنِ الطَّوِيْقِ وَالْحَيَا شُعْبَةً مِنَ الْإِيْمَانِ. وواه مسلمَ الله بيان عدد شعب الإيمان .... وواه مسلمَ الله بيان عدد شعب الإيمان ....

﴿2﴾ عَنْ أَبِى بَكُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: مَنْ قَبِلَ مِنِيَ الْكَلِمَةَ الْيَيْ عَرَضْتُ عَلَى عَمِّى فَرَدَّهَا عَلَى فَهِى لَهُ نَجَاةً.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾ [الانفال:٢]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب الله تعالیٰ کا نام لیا جا تا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب الله تعالیٰ کی آیتیں اُن کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کوتوی ترکردیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ (انفال: ۲)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَامَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ لا وَيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًامُّسْتَقِيْمًا﴾

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: جولوگ الله تعالیٰ پرایمان لائے اور اچھی طرح الله تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو الله تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو الله تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کواپئی رحمت اور فضل میں داغل کریں گے اور انہیں اپنے کا سیدھا راستہ دکھا کیں گے (جہاں آئبیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی تکھیری فرما کیں گے )۔

دیکھیری فرما کیں گے )۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا فِي الْحَيْوِةِالدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْإَشْهَادُ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی پر دکرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی بدد کریں گے جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَلَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمْنُ وَهُمْ والاسام: ٨٢]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی امن انہی کے لئے ہاور یمی لوگ ہدایت پر ہیں۔ (انعام: ۸۲)

والمقرة ١٦٥ع



# كلمه طبيبه

### ايمان

ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتاد پر نیتنی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں در سول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتاد پر نیتنی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلْهَ إِلاَّ أَذَ فَاعْبُدُونِ ﴾ قاغبُدُونِ ﴾

الله تعالیٰ نے رسول الله عظیمیہ سے ارشاد فر مایا: اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا ؟ نہیں جیجا جس کے پاس ہم نے سیوتی نہ جیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لئے میری عبادت کرو۔ (انبیاء: ۲۵۱ اور جن کاظہور چراغ نبوت سے ہرونت ہوتا تھا پھرانہوں نے اُن علوم کواپیایا دکیا اور محفوظ رکھا، جبیا کہ یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کاحق ہے۔ وہ سفر وحضر میں رسول اللہ علیقی کی صحبت میں رہے اور اُن کے ساتھ دعوت و جہاد، عبادات، معاملات اور معاشرت کے مواقع میں شریک رہے پھر ان اعمال کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پرآپ کے ساتھ رہ کرسکھا۔

صحابہ کرام ﷺ کی جماعت کومبارک ہوجنہوں نے بغیر کی واسطے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمُشافَه علوم اور اُن پرجمل سیما پھر انہوں نے ان علوم کو صرف اپنے نفو آب قدسیہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ جوعلوم ومعارف ان کے دلول میں محفوظ تھے اور جن اعمال کو وہ کرنے والے تھے وہ دوسروں تک پہنچائے اور سارے عالم کوعلوم ربانیہ اور اعمال روعانیہ مصطفو یہ سے بھر دیا۔ چنا نچہ اُس کے نتیجہ میں ساراعالم علم ، اور اہلِ علم کا گہوارہ بن گیا اور انسان نور و ہدایت کا سرچشمہ بن گیے اور عبادت و خلافت کی بنیاد پر آگئے۔

### ترجمه:

تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے گئے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا تا کہ انسان پر اپنی و قعتیں جوز مانہ کے گزر نے سے ختم نہیں ہوتیں لٹائے ، و قعتیں ایسے خزانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹے نہیں اور جن تک انسانوں کے ذہوں کی رسائی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جو ہر چھپار کھے ہیں جن کو بروے کا رلا کر انسان ، رحمٰن کے خزانوں سے قائدہ اُٹھا سکتا ہے اور وہ اُن ہی صلاحیتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کرسکتا ہے۔

الله کی رحمت اور درود وسلام ہو جھ علی ہے ، جن کو تمام نہیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، جن کو گئیگروں کی شفاعت کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے ، جن کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بناکر بھیجا گیا، جن کو اللہ تعالی نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نہیوں اور رسولوں کی سرداری اور بندوں تک اپناپیام پہنچانے کا شرف عطا کرنے کے لئے پُتا اور جن کا انتخاب اللہ تعالی نے اس لئے کیا کہ وہ اللہ تعالی کے لامحد و دخوانوں میں جو تعتیں ہیں ان کی تفصیل بیان کریں اور اُن کو ایل القدر اللہ ذات عالی کے وہ علوم و معارف عطا کئے جو اُب تک سی پڑھیں کھولے شے اور اپنی تھیل القدر اپنی ذات عالی کے وہ علوم و معارف عطا کئے جو اُب تک سی پڑھیں کھولے نے اور اپنی تم مشل ، اور ان کو مائیں جن کو کو کئی تہیں جا نتا تھا نہ کو کی مُقر ب فرشتہ نہ کوئی نی مرشل ، اور ان کے سینہ مبارک کو ان صلاحیتوں کے ادر اک کے لئے کھول دیا جو اللہ تعالی نے انسان میں و دیعت فرمائی ہیں جن کو انسان میں و دیعت فرمائی ہیں جن کو اس کے سینہ مبارک کو ان صلاحیتوں سے بند ہے اللہ تعالی کا قر ب حاصل کرتے ہیں ان صلاحیتوں سے بند ہے اللہ تعالی کو رشتی کے طریقوں کا علم دیا ، کیوں کہ دئیا و مناون سے ہر کھ صادر ہونے والے اعمال کی درشگی کے طریقوں جہان میں محروی دخیارہ آخرت کی کا میابی کا مداراعمال کی درشگی پر ہے ۔ جیسے ان کی خوابی دونوں جہان میں محروی دخیارہ آخرت کی کا میابی کا مداراعمال کی درشگی پر ہے ۔ جیسے ان کی خوابی دونوں جہان میں محروی دخیارہ کیا عثر ہے۔

الله تعالی صحابہ کرام ﷺ ہے راضی ہوجنہوں نے نی اطہر واکرم سے اُن علوم کو پورااور اکل درجہ میں حاصل کیا جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے

#### ابتدائيه:

## بعم لالما لارجس لارجيح

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ النِّعَمَ الَّتِي لا يُفْنِيهَا مُرُورُ الزَّمَان مِنْ خَوْالِينِهِ الَّتِي لاَ تَسْقُصُهَا الْعَطَايَا وَلاَ تَبْلُغُهَا الْاَذُهَانُ وَاَوْدَعَ فِيْهِ الْجَوَاهِرَ الُمَ كُنُونَةَ الَّتِي بِاتِّصَافِهَا يَسْتَفِينُهُ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحُمٰنِ وَيَفُوزُبِهَا اَبَدَ الْآبَادِ فِي دَارِ الْجِنَانِ - وَالْصَلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِي أَعْطِي بِشَفَاعَةِ الْمُذْنِينَ وَأُرُسِلَ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَاصْطَفَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالسِّيَادَةِ وَالرَّسَالَةِ قَبُلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَاجْتَبَاهُ لِتَشُوِيُحِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَطَايَا وَالبِّعَم فِيُ خَوْ الِنِهِ الَّتِيُ لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحُصٰى وَكَشَفَ مِنُ ذَاتِهِ الْعُلِّيَّةِ عَلَيْهِ مَالَمُ يَكُشِفُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَكُ مُقَاتِهِ الْجَلِيلَةِ الَّتِي لَمُ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَدٌ لاَ مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلا نَبِّي الَّتِي لِهَا يَتَقَرَّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ التَّقَرُّبِ وَيَسْتَعِيْنُهُ فِي أُمُورِ دُنْيَاهُ وَ آخِوَتِهِ وَعَلَّمَهُ طُرُقَ تَصْحِبُحِ الْاعْمَالِ الَّتِي تَصُدُرُ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي كُلَّ حِين وَآنِ فَبَصِحَتِهَا يَنَالُ الْفُوزَ فِي الدَّارَيُنِ وَبِفَسَادِهَا الْحِرُمَانَ وَالْخُسُرَانَ وَرَضِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ الَّذِيْنَ أَخَذُوا عَنِ النَّبِيِّ الْاَطُهَرِ الْاكْرَمِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ الَّذِيْنَ أَخَذُوا عَنِ النَّبِيِّ الْاَطُهَرِ الْاكْرَمِ عَلَيْكُمْ الْعُلُومَ الَّتِي صَدَرَتُ مِنُ مِشْكُوا إِ نُبُوتِهِ فِي كُلِّ حِيْنِ أَكُثَرُ مِنُ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ وَعَـٰذَةَ قَـٰطُـٰرِ الْآمُـطَارِ فَاَخَذُوا الْعُلُومَ بِٱسُرِهَا وَكَمَالِهَا فَوَعَوْهَا وَحَفِظُوْهَا حَقّ الْوَعْي وَالْحِفُظِ وَصَحِبُوا النَّبِيَّ مُلْكِنْ فِي السَّفُرِ وَالْحَضَرِ وَشَهِدُوا مَعَهُ الدَّعُوةَ وَالْجَهَادَ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ فَتَعَلَّمُوا الْاَعْمَالَ عَلَى طَرِيُقَتِه بَّالْمُصَاحَبَةِ فَهَيْئِنَا لَهُمُ حَيْثُ أَخَذُوا الْعُلُومُ عَنْهُ بِالْمُشَافَهَةِ الْعَمَلِ بِهَا بِلاَ وَاسِطَةٍ ثُمَّ لَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى نُفُوسِهِمُ الْقُدُسِيَّةِ بَلُ قَامُوا وَبَلَّغُوا كُلَّ مَاوَعَوْهُ وَخفِظُوهُ مِنَ الْعُلُومِ وَالْاَعْمَالِ حَتَّى مَلَا ُوا الْعَالَمَ بِالْعُلُومِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْاعْمَال الرُّوحَانِيَّةِ الْهُ صَطَفَ وِيَّةِ فَصَارَ الْعَالَمُ دَارَالْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْإِنْسَانُ مَنْبَعَ النُّور وَالْهِدَايَةِ وَمَصْدَرَ الْعِبَادَةِ وَالْخِلاَفَةِ.

تعالی آسان میں کوئی تھم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے رعب و ہیبت کی وجہ سے کانپ اُٹھتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاداس طرح سائی دیتا ہے جیسا چکئے پھر پر زنجیر مارنے کی آ واز ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں ہے گمبراہٹ دور کردی جاتی ہے توایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا تھم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا تھم فرمایا اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے (یوں جب فرشتوں برخم واضح ہوجا تا ہے تو وہ اُس کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں)۔

ایک دوسری حدیث میں ارشادہ:

عَنُ أَنَسٍ رَضِسَى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَ تَكَلَّمَ بَكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمُ

حضرت انس فظی فرماتے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی (اہم) بات ارشاد فرماتے تواس کو تین مرتبدد ہراتے تا کہ اس کو ہجھ لیا جائے۔ اس لئے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو تین مرتبد دھیان سے بڑھا جائے یا سنایا جائے۔ محبت اور ادب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی مشق ہو۔ ہارانہ لگایا جائے ۔ ففس کے مشق ہو۔ ہارانہ لگایا جائے ۔ ففس کے مجابد سے کہ دل قرآن وحدیث سے اثر لینے لگ مجابد ہے کہ دل قرآن وحدیث سے اثر لینے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہوکر دین کی ایسی طلب پیدا ہوکہ ہم کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور مسائل علماء حضرات سے معلوم کر کے ملک کرنے والے بنتے جلے جائیں۔

اب اس کتاب کی ابتداء اُس خطبہ کے ابتدائی جھے سے کی جاتی ہے جو حفزت مولانا مجمہ ایسف رحمتہ اللہ نے کی جاتی کتاب '' امانی الاحبار شرح معانی الآثار' کے لئے تحریر فرمایا تھا۔

محمد سعدكا ندهلوي

مدرسه كاشف العلوم

نستی حضرت نظام الدین اولیاء، نی دبلی

٨ جمادى الاولى المعدد

مطابق ۷/ستمبر "ششكيء

مشاہدہ پر سے یقین ہٹایا جائے ،غیب کی خبروں پر یقین لایا جائے ، جو کچھ پڑھااور سنا جائے اسے دل سے سچا مانا جائے۔ جب قر آن کریم پڑھنے یا سننے بیٹھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ اللہ سجانہ وتعالی مجھ سے خاطب ہے۔ کلام کو پڑھتے اور سنتے وقت صاحب کلام کی عظمت جتنی طاری ہوگ اور اس کلام کی طرف جتنی توجہ ہوگی اسی قدر کلام کا اثر زیادہ ہوگا۔ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَآ أُنُزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعُيُنَهُمْ تَفِيُصُ مِنَ الدَّمُعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقّ ﴾ (المالده: ٨٣)

ترجمه: اورجب بيلوگ اس كتاب كوسنتے ہيں جورسول پرنازل ہوئى ہے تو (قر آنِ كريم كتاثر ہے) آپ ان كى آئلھوں كوآنسوؤں سے بہتا ہواد يكھتے ہيں اس كى وجہ يہ ہے كہ انہوں نے حق كو پہچان ليا۔

دوسرى جگهالله تعالى في اپنرسول علي سارشاد فرمايا:

﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ اَحسَنَهُ ﴿ اُولَيكِ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ وَاُولَئِكَ هُمُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴾ (الزمر: ١٨٠١٧)

ترجمه: آپ میر سان بندوں کوخوشخری سنادیجئے جواس کلام المی کوکان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں پڑمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔

ایک مدیث میں رسول الله علیہ فیا

عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِى مَلْنِهِ قَالَ: إِذَا قَضَى اللهُ الْآمُرَ فِى الشَّهُ الْكَمُرَ فِى الشَّهَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصُعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلُسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصُعَاناً لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلُسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ قَلَدُا فَرَّ عَنُ قُلُولِهِمُ، قَالُهُ ا: مَاذَا قَالَ رَبُكُمُ ؟ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِى الْكَبِيْرُ فَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِى الْكَبِيْرُ وَاللهِ المِن اللهَ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّ

حضرت ابو بريره في المات كرت بين كدرسول الله عَفْظَة في ارشاد فرمايا: جب الله

مجوعہ بھی تیار کرلیاتھالیکن اس کی ترتیب و تکیل کے آخری مراحل ہے قبل ہی وہ اس عالم فانی ہے مام عالی خانی ہے مام عادد فقر اس محرود کے انسا للہ وانسا المسه واجعون متعدد فقر ام درفقا مصح مفرت نے اس مجموعہ کی تیاری کا ذکر فر مایا اور اس برحضرت ، اللہ جل شانہ کاشکر اور اپن خوشی کا اظہار فر ماتے رہے ۔ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا کیا عزائم شے اور اس کے ہر ہر رنگ کو وہ کس طرح اُجا گر کر کے دلشیں کرتے ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ای طرح مقدر تھا۔ اب اُس منت خب احدیث "کا مجموعہ اردوتر جمدے ساتھ پیش کیا جارہا ہے۔

اس کتاب کے ترجمہ میں آسان، عام فہم زبان اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے لئے بعض مقامات پر توسین کی عبارت اور فائدہ کو اختصار کے ساتھ تحریر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ چونکہ مولا نا محمہ یوسف کو اپنی کتاب کے مسودہ پر نظر ٹانی کا موقع نہیں ملاقااس لیے اس میں کافی محنت کرنی پڑی جس میں متن حدیث کی درشگی ، رواق حدیث کی جرح و تعدیل، حدیث کی قصیح و تحسین، و تضعیف ، شرح غریب الحدیث وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں جومراجع پیش نظر رہان کی فہرست کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔

اس تمام کام میں بقد رِاستطاعت احتیاط کولمی ظارکھا گیا ہے اورعلائے کرام کی ایک جماعت نے اس کام میں بھر پوراعانت فر مائی ہے۔اللہ جل شاندان کو بہترین جزائے خیرعطا فر مائے۔ بشری لغزشیں ممکن ہیں۔حضرات ِعلاءے درخواست ہے کہ جو چیز اصلاح کے لیے ضروری خیال فرمائیں اس ہے مطلع فرمائیں۔

سیجموعہ جس مقصد کے لئے حضرت جی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے مرتب فر مایا تھااوراس کی اہمیت کو جس طرح حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندویؒ نے واضح فر مایا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہرقتم کی ترمیم اورا خضار ہے محفوظ رکھا جائے۔

حق تعالی جل شانہ نے جن عالی علوم کی تبلیغ واشاعت کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہم السلوٰۃ والسلیم کو ذریعہ بنایا ان علوم سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ اس علم کے مطابق یقین بنایا جائے ۔ اللہ رب العزت کے عالی فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھتے اور سنتے وقت اپنے آپ کو پچھ نہ جانے والاسمجھا جائے یعنی انسانی كَ نظر مين اين مثال آپ تفاروه برونت جَمِينعُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْتُ " نبي كريم صلى الله عليه وسلم جوطريق الله رب العزت كي طرف سے لائے بين 'ان سب كوسارے عالم ميں زنده كرنے كے ليے مضطرب رہتے تھے اور وہ اس بات كے پورے جزم كے ساتھ داكى تھے كم احراء دین کے لئے جدو جہدای وقت مقبول اور مؤثر ہوگی جب کہ جدو جہد میں رسول اللہ علیہ کا ۔ طریقه زنده ہو۔ایسے داعی تیار ہوں جواپنے علم وعمل ،فکر ونظر ،طریقِ دعوت اور ذوق و حال میں انبياعليهم السلام اورخصوصاً محمصلي الله عليه وسلم سے خاص مناسبت رکھتے ہوں ۔صحب ایمان ،اور ظ ہری عمل صالح کے ساتھ ان کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں۔ محبتِ اللی ، حشیب البي تعلق مع الله كي كيفيت ہو۔ اخلاق وعادات وشائل ميں انتاع سننِ نبوي كا امتمام ہو۔ حُتِ للد ، بغض لله ، رأفت ورحمت بالمسلمين اورشفقت على الخلق ان كى دعوت كامحرك مواور انبيا عليهم السلام کے بار بار دہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجرِ اللی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو۔ الله تعالیٰ کی رضا کے لیے احیائے دین کی الیمی دھن ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال قربان كرنے كا شوق انہيں كھنچے كھنچے لئے پھرتا ہواور جاہ ومنصب، مال و دولت، عزت وشهرت، نام . ونمود اور ذاتی آرام وآسائش کا کوئی خیال راه میس مانع نه ہو۔ان کا اُٹھنا بیٹھنا، بولنا حیالناغرض ان ی زندگی کی ہرجنبش وحرکت ای ایک ست میں سٹ کررہ جائے۔

جدو جہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ جل شانہ کے اوامراور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پرلانے اور کام کرنے والوں میں پیصفات پیدا کرنے کے لئے چھٹ بمر مقرر کیے گئے۔اس وقت کے اہل حق علماء ومشائخ نے تائیر فرمائی۔ان کے فرزندِ رشید حضرت مولا نامحد یوسف ؒنے اپنی داعیانہ ومجاہدانہ زندگی اس کام کوای نئج پر بوھانے اور ان صفات کے حال مجمع کو تیار کرنے کی کوشش میں کھیا دی۔ ان عالی صفات سے بارے میں حدیث ، سیرت اور تاریخ کی معتبر کتب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سحابہ ، کی تین جلدوں میں تبت کیے۔ یہ کرام جائے گئی کے داقعات نمونہ کے طور پر ''حیاۃ السحابہ'' کی تین جلدوں میں تبت کیے۔ یہ کتاب ان کی حیات میں بی بجد اللہ شائع ہوگئی۔

مولانا محد يوسف في في ان صفات (جيد نمبرول) كي بارے مين نتخب احاديث باك كا

زکیداور تعلیم کتاب و حکمت قرآن کریم اورا حادیث صیحه کے نصوص سے ریٹا بت ہے کہ خاتم انہین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے نبی کے اتباع میں اُممِ عالم کی طرف مبعوث ہے۔ حق تعالیٰ ٹانہ کاارشادے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُر.

(آل عمران: ١٩٠)

قد جعہ: اےمسلمانو! تم بہترین جماعت ہوجولوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ،اجھے کا موں کو بتاتے ہواور کرے کاموں سے روکتے ہو۔

امتِ مسلم فرائش نبوت ہیں ہے دعوت خیراورامر بالمعروف اور نبی عن المنکر میں نبی کی جائشین ہے۔ اس لئے رسول کر یم علیہ الصافوۃ والتسلیم کو کار نبوت کے جوفر اکض عطا ہوئے ہیں ، علادت آیات کے ذریعہ دعوت ، تزکیہ او تعلیم کتاب و عکمت ، بیدا عمال اُمتِ مسلمہ کے بھی ذمہ اُلادت آیات کے ذریعہ دعوت ، تزکیہ او تعلیم کتاب و عکمت ، بیدا عمال اُمتِ مسلمہ کے بھی ذمہ و اللہ خیاب اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت انعلیم و اللہ علیہ رسال اللہ اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت انعلیم و اللہ علی اور ہر حال میں ان اعمال و مال تر جی دی گئی اور ہر حال میں ان اعمال کی مشتی کرائی گئی۔ ان اعمال میں انہا کے ساتھ تکالیف اور شدائد پر صبر سکھلا یا گیا۔ دوسر سکو فرقت کرائی گئی۔ ان اعمال میں انہا گئانے والا بنایا گیا اور و جساھی اُو اِ فِسی اللہ عقی جھادِ ہو اُن اللہ اللہ علیہ و کا جی بین سے امت کا اعلیٰ بیوں والے مزاج پر زیاضت و مجاہدہ اور قربانی واثیار کے وہ نقشے تیار ہوئے جن سے امت کا اعلیٰ ترین مجموعہ وجود ہیں آیا۔ جس دور ہیں نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم والے بیدا عمال مجموعی طور پر عوم امت میں زندہ رہے اُس دور کے لئے خیر القرون کی شہادت دی گئی۔

پھر قسرنساً بعد قون خواص نے یعنی اکابرِ اُمت نے ان نیوی فراکف کی اوائیگی میں پوری توجہ اور کوشش مبذول فرمائی اور انہیں کے بچاہدات کا نور ہے جس سے کاشائۂ اسلام میں روشنی ہے۔

اس دور میں اللہ جل شانہ نے حضرت مولا نامحمہ الیاسؒ کے دل میں دین کے مٹنے پر سوز و فکرو بے چینی اورامت کے لئے درد، کڑھن اورغم اس درجے میں بھر دیا جوان کے وقت کے ا کا بر



# عرض مترجم

### الله تعالی کا ارشاد ہے:

لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى المُمُومِنِيُنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولاً مِّنُ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اللهِ وَيُومُ اللهِ مَا لَكُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ عَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلَلٍ مَّبِيْنٍ . وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ عَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلَلٍ مَّبِيْنٍ . وَيُزَكِّيهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ مَبِينِ . وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ عَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي صَلَلٍ مَبِينٍ . وَيُعَلِمُهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللل

ترجمہ: حقیقت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں پر بڑاا حمان فر مایا ہے جب کہ اُن ہی میں ہے، اُن میں ایک ایماعظیم الثان رسول بھیجا کہ (انسانوں میں ہے ہونے کی وجہ ہے اُن کے عالی صفات سے لوگ بے تکلف فابکرہ اُٹھاتے ہیں) وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کرساتے ہیں (آیات قرآن ہے کے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں، نفیحت کرتے ہیں) ان کے اخلاق کو بناتے اور سنوارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ بلا شبدان رسول کی تشریف آور کی ہے لیے لیوگ کھلی گراہی میں مبتلا تھے۔ (آل تر ان تران: ۱۲۲)

درج بالا آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر حفرت مولانا سیدسلیمان ندوئ نے "
'' حضرت مولانا محمدالیاس اور ان کی دین دعوت' کے مقدمے میں تحریر فر مایا ہے کہ رسول کریم اعلیہ الصلوۃ ولتسلیم کو کارنبوت کے بیفرائض عطا ہوئے ہیں، تلاوت قر آن کے ذریعے دعوت،

استیعاب واستقصاء سے کام لیا، یہال تک کہ بیر کتاب ان اصولوں وضوابط اور مدایات کا مجموعہ نہیں بلکہ مُوسُوعُہ لِبن گئی جس میں بلاانتخاب واختصاران سب کاعکیٰ اختلاف الدُّرَ جات ذکر کر دیا گیاہے۔ یبھی تقذیر اور تو فیق الہی کی بات ہے کہ اب سے کتاب ان کے کھید عسعید عزیز القدر مولوى سعدصا حب اَطَالَ اللهُ بَقَامَهُ وَوَقَقَهُ لِآكُفَرَ مِنْ ذَلِك كَانُوجِهُ وَاجْمَام عَصْمَا لَعُ مورى ہاوراس کا افادہ عام ہور ہاہے۔اللہ تعالی ان کے اس عمل وخدمت کو قبول فرمائے اور زیادہ ہے زياده فائده يُربي عَلَى الله بِعَزِيْزِ.

ابوالحن على ندويٌ

دائره شاه علم الله

رائے بریلی ۲۰ نیقعدہ ۱٤۱۸ ه

جديدار بي من دائرة المعارف كوموسوء محى كمتيدين جس من مرجز كاتعارف ادرتشر كم موتى ب

نیر<sup>ه یع</sup>یٰ فرزع<sub>د</sub> دخرّ \_

افادیت وتا شیرکوم یابالکل معدوم کردیتا ہے۔لیکن سیبلیفی دعوت ابھی تک (جہاں تک راقم کے علم و مشاہدہ کا تعلق ہے) بڑے بیانے پر ان آز ماکٹوں سے محفوظ ہے۔ اس میں ایٹار و قربانی کا جذبہ، رضائے الہی کی طلب، اور حصول تو اب کا شوق، اسلام اور مسلمانوں کا احرّ ام واعرّ اف، تو اضع و اعسار نفس، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام اور اس میں ترقی کا شوق، یا دِ اللی اور ذکرِ خداوندی کی مشغولیت، غیر مفید اور غیر ضروری مشاغل و اعمال سے امکانی حد تک احرّ از اور حصول مقصد و رضائے اللی کے لئے طویل سے طویل سفر اختیار کرنا اور مشقت برداشت کرنا شامل اور معمول بہ ہے۔

جماعت کی پیخصوصیت اورانتیاز ، داعی اول کے اخلاص ، انا بت الی الله ، اس کی دعاؤں ، عد وجہد وقربانی اورسب سے بڑھ کر الله تعالیٰ کی رضاو قبولیت کے بعد ان اصول وضوابط کا بھی بتیجہ ہے جوشروع ہے اس کے داعی اول (حضرت مولا ناحجم الیاس کا ندھلویؒ) نے اس کے ۔لیے ضروری قرار دینے اور جن کی ہمیشہ تلقین و تبلیغ کی گئی۔ وہ کلمہ طیبہ کے معانی و تقاضوں پرغور ، فرائض وعبادات کے فضائل کاعلم ، علم وذکر کی نصیلت کا استحضار ، ذکر خداوندی ہیں مشخولیت ، اکرام مسلم اور مسلمان کے حق کی شناسائی و ادائیگی ، ہرعمل ہیں تھیج نیت و اخلاص ، ترک مالا یعنی ، اللہ کے راستہ ہیں نکلنے اور سفر کرنے کے فضائل و ترغیبات کا استحضار اور شوق ، بیوہ عناصر اور خصائص شے جنہوں نے اس دعوت کو ایک سیاس ، مادی تح کیک اور استحصال فوا کد ، حصول جاہ و منصب کا ذریعہ جنہوں نے اس دعوت کو ایک سیاس ، مادی تح کیک اور استحصال فوا کد ، حصول جاہ و منصب کا ذریعہ بنے ہے حفوظ کر دیا اور وہ ایک خالص دینی دعوت اور حصول رضائے اللی کا ذریعے دہیں۔

یہ اصول وعناصر جو اس دعوت و جماعت کے لیے ضروری قرار دیۓ مکنے ، کتاب وسنت سے ہاخوذ ہیں، اور وہ رضائے الٰہی کے حصول و دین کی حفاظت کے لیے ایک پاسبان وحافظ کا درجہ رکھتے ہیں ان سب کے ماخذ کتابِ الٰہی اور سنت وا حادیثِ نبوی ہیں۔

ضرورت تھی کہ ایک مستقل وعلیحدہ کتاب میں ان آیات واحادیث و ما خذت کوجع کر دیا جاتا۔خدا کاشکر ہے کہ اس دعوت إلی الخیر کے داعی ٹانی مولا تامحہ یوسف صاحب (خلف رشید داعی اول حضرت مولا تامحہ الیاس صاحب ) نے جن کی نظر کتب احایث پر بہت وسیع اور ممہری تھی ، ان اصولوں ،ضوابط واحتیاطوں کے ما خذت کوایک کتاب میں جع کردیا اور اس میں پورے



## مقارمه

ٱلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّالُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعُوتِهِمُ اللَّي يَوْمِ الدِّيُنِ امَّا يَعُدُ !

یدایک حقیقت ہے جس کو بلا کسی توریہ وَ مَلُق کے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کی اس وقت عالم اسلام کی اس قرین ترین اور مفیر ترین وعوت ، تبلیغی جماعت کی دعوت ہے جس کا مرکز ، مرکز تبلیغ الله مالدین وہلی ہے۔ اجس کا دائر عمل واثر صرف برصغیر نہیں اور صرف ایشیا بھی نہیں ، متعدد براعظم اور مما لک اسلامیہ وغیر اسلامیہ ہیں۔ براعظم اور مما لک اسلامیہ وغیر اسلامیہ ہیں۔

د کوتوں اور تحریکوں اور انقلابی واصلاحی کوششوں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کسی دعوت و تحریک کی دعوت و تحریک کے دائر مگل وسیعے سے وسیع تر ہوجا تا ہے (اور خاص طور پر جب اس کے ذریعے نفوذ واثر اور قیادت کے منافع نظر آنے لگتے ہیں) تواس دعوت وتحریک میں بہت تا ایک خامیاں، غلط مقاصد اور اصل مقصد سے تغافل شامل ہوجا تا ہے جواس دعوت کی

<sup>۔</sup> اس اظہار وا ثبات میں دوسری مفید وضروری دعوتوں اور تحریحوں ، تقائق اور ضروریات زبانہ ہے آگئی اور وقت کے فتوں سے مقابلہ کی ملاحیت بیدا کرنے والی مساعی اور تظیموں کی ٹنی یا تحقیر مقصود نیس ہے۔ تبلینی وگوت و تحریک ک ومعت وافادیت کا صرف ایجا بی انداز میں اظہار واقر ارہے۔

#### VIII

| 326 | الله تعالیٰ کے ذکر کے فضائل                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 384 | رسول الله عليسة سے منقول اذ كار اور دعا كىي                           |
|     | كرام مسلم                                                             |
| 427 | مسلمان كامقام                                                         |
| 444 | حسن اخلاق                                                             |
| 460 | مسلمانوں کے حقوق                                                      |
| 525 | صلہ رخی                                                               |
| 535 | مسلمانو ر کو تکلیف پینچانا                                            |
| 563 | مسلمانوں کے باہمی اختلافات کودور کرنا                                 |
| 570 | مسلمان کی مالی اعانت                                                  |
|     | اخلاص بتيت يعنى تفحيح نبيت                                            |
| 579 | اخلاص                                                                 |
| 594 | الله تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ اوراجروانعام کے شوق میں عمل کرنا |
| 599 | رياكارى                                                               |
|     | تبلغ<br>دعوت دبن                                                      |
| 613 | دعوت اوراً س کے فضاکل                                                 |
| 648 | الله تعالیٰ کے راتے میں نکلنے کے فضائل                                |
| 673 | الله تعالی کے رائے میں نکلنے کے آواب واعمال                           |
| 721 | لا یعنی ہے بچنا                                                       |
| 741 | مرافح                                                                 |
|     |                                                                       |

# فهرست مضامين

| مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IX    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| عرض مترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XII   |
| ابتدائيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XVIII |
| كلمطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
| غیب کی باتوں پرامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34    |
| موت کے بعد پیش آنے والے حالات پرایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73    |
| تعميل اوامريس كاميا في كالقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110   |
| نماذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| فرض نمازیں .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133   |
| باجاءت نماذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156   |
| سنن ونو آخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 189   |
| خثوع وخضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 232   |
| وضو کے نضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 245   |
| محبد کے نصائل واعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 255   |
| مِلْم وذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| , de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261   |
| قرآن کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 288   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   |
| قرآن كريم كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292   |
| The state of the s | 17/4  |

### حفرت مولانا محمد يوسف صاحب عصوده ميس سالي صفح كانكس

الاسلام النائشيدان لا اله الالعذوان مجيدا بمهل المذوال تعيم الصدرة وتؤلُّ المثا وج وتعير وتغشيا من الحباشة والن يتتم الوضوء ولصرم ومفان قال فاذا فعله (ألك فانا مسإقال بغ فال سرمت روا وابن خزية عن ابن عرعن النحصل الذعلية أكم فى موال جرئيل اياه عن الاسلام قال فلأمرة ترغيب مسطلاه دوه ابن جان مسلخ الحلية من المؤسن حيث الوجنود ودان معن الى برمرة ولفذا المروية ويترافعا علية سباع مواص المطهور وافعا التجين عندان امتى بدعون برنالقيا غراهيل فارتاد الوضوء غن استطاع منكال بطيل عربة فليفعل ترغيص ال اذاتوها اعداعها واعان ضل وجاحرج من وجر كل خلية مقرابها بعنيدم الماء اوجها وتطرالما وفاداع لى يويرخرج من يويد مل قطية كان بطنستايداه مع ا عاداد مع أخ فطرا لماء فاذا عبل رحله خ وست كما خطية ستبتار حلاه مع الماء ا و مع آخ قط أباء ي خرج نقياس الذنوب مدداة كاواللفظ لا ومالك والزمال عن إيد بريرة وروا وماف والمنائ وغر جاعن عد النزاع العلام منظ اذا قرضاً العلامين فمض خرجت الحظاياس فيدفاذ الاستنز خرصت الحظايات الغذفاذاف ذهة فرجت اطلالهن وجهمة كأجهن تحت التفارعية فاذا علىديرد عد الخاياس يويرى في من حَد اظفاريد ينادا مح برأ خرجة الخطلام رأسرى تعرج من إذ نبه فا ذاعل وجلي خرجة الخلايا من رصيص كرجه ي بَنْ أَلْمُ المفار رحليه تم كان سيزابي المسي وصور كافلة من درن الرحا في مفعل عن عروى عبد ون آتر الال شوكال مثيرات أح



اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اوامرکو رسول اللہ علیہ کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ پردا کرنا اوراس میں مسلمانوں کی نوعیت کالحاظ کرنا نہ



اللہ تعالیٰ کے اوامر کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے بورا کرنا۔



ا بینے یقین وعمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو صحیح یقین وعمل پر لانے کے لئے اسلامی اللہ علیہ والے طریقہ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔

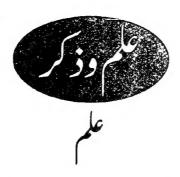

الله تعالیٰ کی ذات عالی سے براہِ راست استفادہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو حضرت محمد علیہ کے اوامر کو حضرت محمد علیہ والا کے طریقہ پر بورا کرنے کی غرض ہے اللہ والا علم حاصل کرنا لیعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس حال میں کیا جا ہے ہیں۔

## ذكر

اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا بعنی اللہ رب العزت میرے سامنے ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

كلمه طتيبه

ايمان

ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر بقینی طور سے مان لینے کا نام ہے اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول اللہ علیقی کے اعتماد پر بقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

نماز

الله تعالی کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لئے الله رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد علی کے طریقہ پر پر العزت میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ پر الرب نیادی عمل نماز ہے۔



#### Muntakhab Ahadith

تالين:

تفيرت بؤلانا محددوسف كانداوك

اس کتاب میں اعراب کی غلطیوں کو درست کیا گیا ہے اور چند مقامات پرضروری وضاحتیں چیش کی گئیں ہیں۔

ناشر:



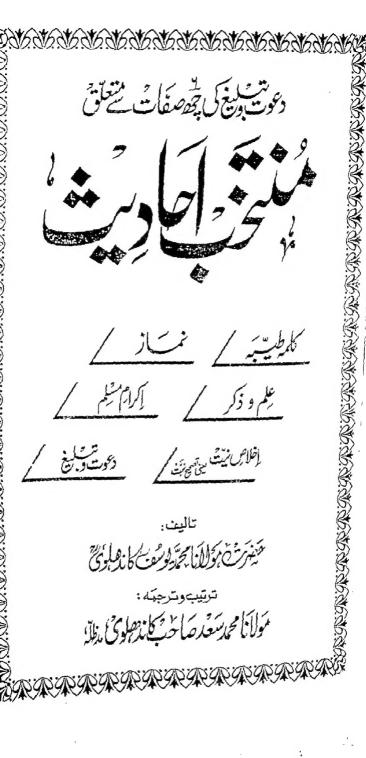